



روداد

دوسرىسجبياني پاس سے بیانی وه کون گفت اجو ہمہ وقت اسس كى مددكرر بائحت

## wwwwalksoeletycom

المالحالية

قارتين كرام! الىلامطيكم!

اوراب ایک اورکهانی "اسلم بروزگارتها، وه نوکری کی النشيش مح كا لكلاشام كوآ تا\_اس دن بحى لوث رباتها كمايك سنسان سڑک بردو ہولیس والوں نے اسے روک لیا۔ تلاشی بر مجهند لما بجربحى استقانے لے آئے۔ افرے مانے پیش کیا۔ افسرنے ہو چھا۔"پتول لے کر محوضے ہو، رہزنی کا ارادہ تھا۔" اس نے جواب دیا۔"سر! اس سیای نے دو ہزار ما تکے تھے، میں بے روز کہاں سے دیا، ای خناس میں ر يتول مرى جب من فونس كر جمع يهال ليآئے " جوت اس کے خلاف تھا۔ اسے جیل بھی دیا گیا۔ وہاں پہلے سے موجود استادوں نے اسے خوب اسباق پڑھائے اور جب وہ جیل سے تکلا تو ڈگری مولڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بائیک بمكائے چلا جارہا تھا كدائمي ودنوں ساہوں نے اے روكا، موال كيا-"كهال سي آريد موركهال جاناب؟" الملم نے جواب دیا۔" یہ کاشکوف کم رکتے جارہا تھا۔" کاشیبل نے او جما۔ "السنس ہے؟" اس نے جواب میں جیب سے یوس تكالا- بزاركا نوث برهاكر بولا-"بيربا-" نوث يررينمات اعظم كى تصورتنى \_ دونول كالشيل كى تتحصيل احرّ ام ميل جلك الميس فوث جيب مي ركوكر بولي-" آپ جاسكة بين-" نہ جانے یہ کہاں کی کہانی ہے۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارے کرد و پیش میں میں ہورہا ہے۔ رشوت ستانی مارے ملك، معاشرے اور اخلاقى اقدار ميں ايك لاعلاج تاسوركى طرح محیلتی جاری ہے۔

USO ALLANTALIST

جلد 26 \$ شماره 09 \$ اكتوبر 2016 م



مديرواعلى: عزرارسول

شعباشتهادات نجرشهات المثنادات 0333-2256789 نمايدكهای الاطنادات 0333-2168391 نمايدكهای الاطنادات 0323-2895528 نمايدوان نورل بازال با

تيت ني ب و 60 رو 💠 زور الانه 800 روپ

پبلشروپروپرانٹو: عذرارشول مقام اشاعت: 2-63 فیر11 ایکس ٹینش وینش کرٹرل پریائین کورگی وو کلیتی 75500 پردنٹو: جیاحی مطبوعه: اینچس پرفتک پریش مطبوعه: اینچس پرفتک پریش ماکابت کاچا پیسٹ بیم تیم کورپری

Phone:35804200 Fax:35802551 F-mail: jdpgroup a hotmail.com



## www.palksociety.com

## شعله نوا فقير

اس كانام محداخر تقااوراس في مشرق بنجاب ك شهرانباله من جنم ليا تفا- كمراندا نتاكي غريب تفاياس ليا الع بمي می بنانے کے لیے نہایت کم عمری میں مزدوری پر بٹھا دیا گیا۔لیکن جب وہ پڑوی کے حبیب حسن کے محر بچوں کو پڑھتے موے و کھٹا تو اس کاول اداس موجاتا۔ ایک دن اس نے بھی حبیب حسن سے کہا کدوہ بھی پڑھٹا جا ہتا ہے۔ انہوں نے اسے مجى البين طلبا ميں شال كرايا۔ اے جوسيق ديا جاتا وہ اسے فورّا يا دكر ليتا۔ ابھى اس نے ابتدائى قاعدہ بي محتم كيا تھا كەمبىب س اپنا کتب فتم کر کے انوالہ سے امر تسر خطل ہو مجے۔وہ بھی نبیایت خاموثی سے انبالہ سے فرار ہو کر امر تسر بھی کیا اور پھر سے پڑھائی شروع کردی۔وقت گزرتا کیااب اس پرجوانی آنے گئی تھی۔حبیب حسن کوشاعری کا شوق تھا۔ بیشوق محمداختر کو بھی لگ تمیا۔اس نے اپنا تھی ساخرد کھلیا۔اب وہ مشاعروں میں بھی جانے لگا تھا۔اس کےاشعار نیاین کیے ہوئے تھاس کیے خوب داد کتی۔ اس وفت امرتبر میں فرخ امرتبری، مینی امرتبری بھس مینائی کی شاعری کو پہند کیا جاتا تعالیمی جب اس نے فلفیانہ شاعری شروع کی تو لوگ اس کی جانب میٹے آئے۔وہاں کی سب سے بدی او بی تظیم "بزم مدوث "میں اسے خصوص طور پر بلایا جائے لگا تھا۔وہ ترنم میں پڑھا کرتا تھا اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی اس کیے سامعین اے وہر تک پڑھاتے۔اس دور ش جگرمراوآبادی کے ترنم کاطوطی بول تھا۔ایک مشاعرے ش دونو ل شریک تھے۔لیکن جب وہ ما تیک پر بنيال سامين وم يؤوره كي اورجرن اله كرسين الالياروت كزرر باتفاكه 1947 كافوني دورة كيا-برطرف ملانوں کے خون ہے ہولی عملی جانے گی۔وہ بھی جان بھا کر کی شرح لا ہورا میا۔لا ہور کا جے بی اس کی شاعری نے رحوم مادی کین سکہ بدشاعراس کے خلاف ہو سے اور ساز تھیں ہونے لکیں۔اے مشاعرے میں بلانے والوں کورو کا جانے لگاے ہوٹ کرنے کے لیے کرائے کے آدی سے جانے لگے۔اس طرح اس کی آمدنی فتم ہو کررہ کی۔ بحالت مجودی اس فعنت روز ومصور میں توکری کرلی کیل جب وہاں سے تی میسنے تک اسے تخواہ شامی تو اس نے توکری چھوڑ دی۔وہ توٹ کررہ گیا۔انسان جبٹو فائے آوا ہے کہیں کنارائیں ملاءمجوری میں وہ نکسالی دروازے کے باہر دیم سائیں کے تکیہ پراٹھ آیا۔رجیم سائیں کا تکیرنشہ بازوں کا اڈا تھا۔وہ بھی نشے میں ڈوپنے لگا۔وہیں معروف موسیقار مبارک علی کی نظراس پر پڑگئی اوروہ اے اپنے ساتھ لے آئے۔ان دلوں وہ انور کمال باشا کی فلم '' دوآ نسو' کی موسیقی ترجیب دے ہے۔انہوں نے اس سے اس فلم كے تمام كيت الصوالے كي فر اكث كردى۔ يائ سورو يطاف والس مي واوادي ال فلم كے كيوں نے سى ير كامياني كدرواز كول وي - "انوكى داستان جرويا باعناه فلام انجام سرفروش اور بائ "جيسى كامياب فلميس ال كے مع من آلين لين سفيد إو شول نے اے اسے زخم دے تے كه وہ ان عفرت كرتے ہوئے خود كونشہ يل ويور ما تھا۔وقت گزرتار باد نیاوالوں سے ففرت بوحتی ربی۔ای درمیان کھددوستوں نے اکسایا کداخبار تکالورقم ہم ویں مے۔اس نے دیکاریش لیالیکن رقم کا انظام نہ ہوسکا۔ بیا ترسیدهاد ماغ پر پڑااوروہ ہوش کی دنیا ہے م ہوگیا۔ 1958 میں وہ ہوش کی د نیا میں دوبارہ آیا مرباتوں میں ربلانہ آسکا لیکن شاعری میں وہی مجرائی تھی۔اے لا ہور کے ایک مشاعرے میں مرحو کیا حما \_ بیمشاعره ابوب خان کی ذرجی اصلاحات کی مداح سرائی میں تھا۔ اس نے اس مشاعرے میں وہ شعر پر حاجو بعد میں ضرب الثل موحميا\_" بيجي وطن كي غريبول كودُها بيف كي أن البائ خواجه الليم كي ضرورت ب-"ييل اس كي طاقات نوز ا يجنف بالوصادق بي موكى اوروه اسائي في ير ل مح جهال وه رات كزار في كاراس كا شعار الراح وات وقت میں جیپ رہے تھے لیکن اے چین نہ تھا۔وہ بھی یہاں تو بھی وہاں تھومتار ہتا۔ جہاں جگہل جاتی وہاں سور ہما کمبل بچھا کرسوتا اور دن جرکند مے پر لادے رکھتا۔ ای بے بی کی حالت میں اس نے نٹ پاتھ پرسینکووں را تیں گزار دیں اور پھر 19 جولائي 1975 كواس نے بے جارگ يس دم قو زويا۔ ونياوالے اسے ساخر صد يقي كے نام سے پيجانے ہيں جس كامال باب نے نام اخرر کھا تھا

WWW.PAYSOCIETY.COM

**اکتوبر2016ء** 

ماستامسركزشت





المعدالجارروم انصاري كايام لا مورك-" أه ..... عنارا زاود نياك بھی آزاد ہو گئے۔اللہ تعالی انہیں اپنی جوار رحت میں جکہ عطافر مائے ،باری علیک منٹوکو بنا كيا اورآخرى طاقات كرك رائى لمك عدم موا عجيب شرارتى يجدتها آخرتك افي من مانی کرتا رہا اور دنیا میں ایتانام بنا کیا۔ فلک شیر ملک کی محت بھی آخر رنگ لے آئی۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ برتو مدوج رہے۔ بھائی بھی اور تو بھی نے بس لول پر متحرامت سائے رکھے۔ رانا محر شاہد کی رقم طرازی اچھی گئی۔ مجی رض کی جنم ہوی ہے محبت لائن تحسين ہاورآ پ ميسے لوگ تو دوررہ كر بھى قريب ہوتے ہيں۔ نزابت افشال كالمحقرتيم وبحى بدعد عده رباسليم رشيدكا مكؤب بحى زبردست رما-سيدمسرت حسين رضوی آب اجماتیم و لکھتے ہیں ہمیں تو بہت پند ہے۔سدرہ بانو میتی ہی تو ایے بی برحتی ہیں تا جب مل فکوے بھلا کرم خلوص رویے رکھے جا تیں اور طاہر ہ آئی بھی بہت المجي بن \_ عديم ا قبال كااي ميل اجمالكا\_ معمر خيال" كي مبتى مجي سي كساتھ ساتھ ہیں۔ آفآب احماضیرولیکم السلام ، اللہ آپ کوٹوش رکھے۔ یاتی اعجاز احمر سفار بھی انعام اورجر باسراعوان بعی مخفراً تحیک رہے۔ عالمی برادری فلسطین کی آبلہ یا مسافت کا

كتة وتسليم كرتى بيم كمران كاساتهدديين كوتيارتيس جلم توبهي بحي فاتح نبيس بوسكما اورمظلوم فلسطينيوں كي ميم بھي جلدروش موكى \_زوياا عجاز ك تحريره وقلى \_ زعفران كي خشيواور كمير كارتك ل جائے تو اے جير كتے بين اور جيرامري ورئدوں كي بين ي حري ايے كيسونعلم كي عدالتوں میں کیا وقعت رکھتے ہیں؟ جب طالم علم آور ہوں تو اعرچر تھری ہی ہوا کرتی ہے۔ سلنی اعوان کا عراتی مھرنامہ افسوس ناک رہا۔ وعا بالشرتعالى بورى دنيام مقاوم سلمانول يرحم فرمائ مقاراه في "تاريخ عالم" يربدي جاندتاني كام كيااورده مرارك باوك تحق بين يكن آخرى مصيص ساراز وربرمغر كوسيف ش فكاديا أكراس من بهي يورى دنيا تصور المورد المواد شال كردياجا تا توياقي اقساط کی طرح یہ بھی سپر ہیٹ ہوتا۔ بہر سال بہت اچھا منظر نامہ پیش کیا۔ ٹورنٹو کے بڑے جھونگوں میں حوریری کی منزنم آواز بھی اچھی گئی۔سنر نا ہے ش بھی لفظ لفظ بحس سے جر پور ہے، اب و کمھتے ہیں شمشال سے ٹورنٹو کی جرت کی تان کیو کر ٹوٹٹی ہے۔ تدیم اقبال کا سفرنا سہ بہت بہت اچھا جارہا ہے۔ویلڈن مبارک باو۔ آتش فشال میں گر کرزعرہ نکل آنا بھیا ان لوگوں کے لیے بجرہ ہے۔ورنہ جنم کدہ تو انہیں نکل کیا ہوتا۔''ہم زعرہ ہیں'' میں شرلاک ہومز، ٹارزن عمر دعیار اور الدوین تو بہت پندیدہ کردار ہیں۔ یاتی بھی اچھے ہیں اور کہانی یا ڈرا ماظم وغيره على سائے آنے برحقیقت كا بل كمان موتا ہے۔ "متمبر كي شخصيات" عن قائداعظم ،متازمفتي ،عبدالقادر، نواب زاده لعرالله .....! تحرير ب صدعمه ورق -"ابحى توشى جوان مول" جوال مت لوگ يوهائي شي اينا آب منوالية بي جي كرسوساله بكي زبراسبكل "ارے میں بہاں ہوں" بھرے سندر میں وہوین کی آواز تو دب کی محروہ زیرہ نے گئی۔" روڈ ہو"انسان اور سایٹر کے درمیان خونی مقابلہ خون خلک کردیے کے مترادف ہوتا ہے۔' بیٹا ماموں کوسلام کرو' شاہانہ سعید نے بہت اجھا فیصلہ کیا تھااورا جھاجواب دیا تھا۔ ایک بے زمان کی محبت کا اظمار شیرونے ڈاکوؤں کی درگت بنا ڈالی اورائے محروالوں برقربان ہو کیا۔عیدالاحی کے موقع پرشیروکی کہائی بہت اچھی لکی۔ دولت اور شازیہ سے شادی کے نشے میں عارف کی دیوا تی نے اسے جیل یاتر اکروادی اور خان بھی وہیں مطمئن ہوتے ہیں جہاں کرخلوص رویے ہول یول شازیدنا صر ہو کئیں اور سب جھڑ ہے تھے ، اُف برائز بایٹر کے یا کچے فیصد نے پورے کراچی کے چکر لکوادیے اور بیوی بجل كي مراه جان ك لا له الك سے يوب، توب عريب آدى مجى كوئى او تج خواب ندد كھے۔ بے جارے كوالٹا جان بيانى بى مفكل موكى -ارسلان "سكورا" كى خوب صورتى تدسيت سكا وراي جذباب كا خودى خون كرويا اور يارى كرا موسيكا ميد كي لي مجر تی - سرکزشتاک بر ترین ہے۔ باق تحریوں میں مدجر رق ہوتاتی ہے۔ 'بیت بازی ہے بینی تیم مظفر انساری عنایت کے

اكتوبر2015ء

3

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سلينامنسركزشت

WWW.Daksociet 444744

المرانا محر شاہد بورے والاے وقطراز ہیں۔" بھیدی طرح اداریے عل معراج رسول صاحب ایک نہایت یاریک نقطے ک وضاحت كررے تھے۔اصل على مارى سوچ بى الى بىك بميس كوئى كئى ب يو چھنے والا ند موتو بهارى ست مي مونى بيس على -قانون تو اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی ہو چینے والا ندہو۔ شاید ماری سوچ کی ایک سطح الی بھی ہے۔ یک سطحی سرگزشت عل ڈاکٹرسیدعبداللہ کے بارے میں پڑھا۔ ہارے مشاہیر جن کی ترقی کا زید قرآن اور دعائمی ،ان کی ترقی اورآسودگی کی وجہ بھی قرآن سے مدد لیمائ تھی۔ان کی جدوجد کی کہانی پڑھ کر چرت ہوئی۔ جن 18 سال کی عرض اخبار تکالا۔ تعلیمی کھاظ سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے سوچے والے ڈاکٹرسید عبدالله مول ياسرسرسيداحمرخان الي مخصيت بى لوكول كرولون على زعره راي بين - معيم خيال "على جى رحمن كالتبره يرها - فوشى مولى كدديار غيري بكى أردو سے عبت كرنے والے اور ياكتاني رسائل يرجنے والے موجود بيں يجى صاحب ا مارے آباؤ اجداد كاتعلق بحى جالندهرے بی ہے۔ اپنی یادوں پر مشتل کوئی بدی تحریکھیں (ہم بدی تحریر کے منظر ہیں) سلیم رشیدادرسدرہ بانونا کوری تے تبرے بھی اعظے تے۔ خوشی ہوئی یہ پڑھ کر کہ تدیم اقبال ای تحریر کے حوالے ۔ معمر خیال " کے باسیوں کا شکریداد اکرد ہے تھے۔ایک کھاری کا حاصل اس کے قاری بی ہوتے ہیں۔ تدیم صاحب آپ اچھالکورہے ہیں۔ویے آپ کے سفرنامے 'قشمشال ہے ٹورٹو'' کے اوپر جس شخصیت Sketch ہے وہ آگی ہیں؟ (جی ہاں) آفاب احراسیرا بنی کے حوالے سے ابتدائی ہاتیں امیمی کلیں۔ شاید آب مستقل طور پر کراچی شفٹ ہو بچے ہیں؟ عبد البجار روی کوشادی کی مبارک باوے فکار آزاد کے حوالے سے تکھا ایک سفی سیکڑوں سفوات کا احاط کر رہا تعاران کی رصتی پرجس ورائے میں آپ نے لکھاحق اوا کردیا۔اللہ تعالی مخار آزاد صاحب کی منظرت فرمائے اوران کے بیما عرکان کو صر جیل عطافر ائے، (آمین)۔ ڈاکٹر ساجد امجر نے اردوادب کے بے مثال قلم کارباری علیک کی زیروست روواد کھی۔ان کی تحقیق اور انداز بال الگ بی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بی ایج ڈی ہیں؟ (تی ہاں) کھیالہ حسن کی ''ہم زئدہ ہیں'' مشہور وسے کر داروں کے حالے ہے معلوماتی اور دلیے تحریرتھی کے مضمون تحضرتھا۔ تھوڑی تفصیل ہوتی تو تفظی ندرہتی ۔ صائمہ اقبال جو ہرمینے کی مناسبت سے مختلف شخصیات پر مختفر مضامین تحریر کرتی ہیں۔ سب ہے معلوماتی اور دلچپ تحریر ہوتی ہے۔ اس دفعہ تمان کرکٹرز کا ذکر تھا۔ جب کہ پاکستان کے مابیناز او پنرد عامر سیل اور سعیدانور پر کی بھی تھا جب کدونوں کی پیدائش بھی تمبری ہے؟ (صاعب آبال، توجددی) فرزانہ کلبت اور طیم شاہد ك فقرة رس كى دليس

الله سيف الله نے ملک وال سے کلعا ہے۔ ''ایک صفی کے مضمون او بی درویش میں الائ نمبر 13 میں لفظ کچوکا کا مفہوم آو آگیا کو گفت میں سیلفظ فقت کے فریک میں دیکھیں)۔ لیجے ' بھی خیال' میں سروہ انو تا گوری صاحبہ جیسی باریک میں تغیر و قار کا تجبرے میں مرتجس کا علم نہ ہوتا ، میں ان کی کم علی تو نہیں کہرسکا ، ہوجا تا ہے ایسے بھی بھی ، کوئی بات نہیں۔ (وراسل گلات بہترو نا کوری صاحب بیاری میں ڈاکٹر صاحب نے تعریب روایت باری علک صاحب کی تک وووہ تصانف ، تراج ، آسانیاں پر بھاتیاں ، ساری زندگی کا دراسل گلات بھی اور گرائی کا انظام ساری و نیاتیاں ، ساری زندگی کا جس مرح اصاطری ہے ایمی میں گاگا ہے۔ حتمان صاحب کی کوش مسلس مستقل جو انگی اور گرائی افوال کی تو بیاتی کی وائی میں ہوئی تھی انہی ترکی کو انہیں ہوئی تا روز کی کا کام ہے۔ حتمان صاحب کی کوش مسلس مستقل جو انگی اور گرائی افوال کی تو بیان کی تو بیان کو ترائی ہوئی تا روز کی عالمی تا ہی تو بیان کو بیاتیاں ، ساری و نوایش نام ۔ بیس بی کھی تا یا کہ و لیا تو بیس ہوئی تو بیان کو بیاتی ان کھی ترائی انہی نہیں گئی تا میں تو بیان کو تو بیان کو تو بیان کو بیاتی تا میک کو بیان کھی تا ہوئی تو بیان کو بیان کی انہی مثال ہے۔ میان کو بیان کی انہی مثال ہوئی ہوئی جس میان کی انہی مثال سائی کوشش انداز میں کراویا۔ " میں صاحب نے تو خسوس انداز میں کراویا۔ " میں صاحب نے تو خسوس انداز میں کراویا۔ " میں صاحب نے تو خسوس انداز میں کراویا۔ " میں صاحب نے تو کوشش کو بیان کو بیان

یں آبار کے کہا تھیں میں سے عدوران آساں دیے رہا ششال سے در افر سب ہی ایکی کہانیاں تیں ۔ جاب 'انہی کہانی تھی۔ شاہانہ نے تعمیر کواچھا جواب دیا۔ '' دیوا گی'' بھی سبق آموز تھی۔ عارف بہت گھٹیا کردار کا آدی تھا۔ شکر ہے شازی شادی ناصر ہے ہوئی۔ عارف جیسے کردار دالے آدمیوں ہی کی وجہ سے میری آئی طاہر وگزار مردوں کواسپے نشتر چھوٹی رہتی ہیں۔ ''مراب'' انہی جاری ہے۔ ڈاکٹر رو بیز نفیس انصاری۔ مجر مزیز مے'' کیفیت سے'' سے تکلیں اور اپنی خیریت سے آگاہ کریں۔ بشری افضل اور طاہر وسمٹر آپ کی فیر حاضری ہمیں انہی میں گئی۔ تمام قار کین کرام کوملام مقیدت۔''

احد خان توحیدی نے راولینڈی سے تعاب۔ 'شارہ تمبرراجا بازارے ملا۔ اسٹیل سے دیٹائرمن لے کرہم کراچی ے مستقل راولینڈی آ مے۔ سرگزشت بسسینس ، جاسوی اور پاکیزہ سے ریٹائر منٹ کا ارادہ نہیں ہے (بیرخوش آید خبر ہے کمخفل کی زینت بے رہیں گے) مکان کا کام اور دیگرامور کے طویل و تفے سے مقل میں شرکت نہ کرسکا۔سب سائتی بھول گئے۔ یک سخداولی ورویش محنت سے مقام حاصل کرنے والے ڈاکٹرسیدعبداللہ صاحب کے بارے میں پہلے بھی مفصل پڑھا ہے۔ پلیز یک صفات کو کھاکر ك كتاني شكل دے ديں۔ بيادني دنيا برايك احسان موكا محفل دفير خيال" عن فلك شيركوكري صدارت مبارك اچھا تبره تھا۔سب ساتھوں نے بٹی کے رحمت ہونے کا تذکرہ کیا، بٹی واقعی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ماں باپ کی آجھوں کی چاعرتا را، بہن ہے و بھیار واری، یوی کے روپ میں مجازی خداکی ولاری سے مجی رحمٰن امر یکا میں رو رہی آپ کو جرت سے پہلے چارسال کی عرض ور بامیں پاؤں ڈالنا یاد ہے۔ یعن 70 سال کی عرض سر کزشت کی تحفل جی شرکت مبارک بادی معتق ہے۔الشرحت کا لمدے ساتھ شریک رکھیں ( آجن خم آمین )۔ بھائی محمد انعام لود حرال باز کیوں کے بارے میں اتنا کہوں گا بعض رقم بنورنے کے چکر میں ماہر ہوتی ہیں۔ بیسو فیصد درست ہے، عل خود يرى طرح شكار موجكا مول ـ لا مور ليمارثرى عن كام كرت مو عال كول عدمان يجان موتى في منظ يرخود كمرة في كالمراد كياء رقم كي ضرور يحى وفق مدى بعد يس انبول نے تين شادياں ميرى رقم كيس الى كارشتكوكى ليا نداتيا من نے ساللوث كى يمكى ش شادی کرادی ہے بن بارکرا ہی ہے لا ہورسالکوٹ اپنے تربے پرکیا اورونٹ ضائع کیا۔ بے ٹی سنز طاہر واکٹرار بٹاور ، آپ کے ساتھ محفل میں خوب ٹوک جبوک رہتی ہیں۔ ماشا واللہ اعلی تعلیم یافتہ ہیں۔ مرد گورت کی از دوائی زیر کی سنت نبوی ہے۔ خورفر ما کرا چھاساتھی رفتن زعركي بناكيس \_ باقى ساتعيول كرتبر ما عظم إلى \_ آو محارآ زادم حوم ازعركي بحرآ زادمنش طبيعت ، زعركي سے آزاد ہو كے \_ اللہ رصت قرما كي \_طويل كمانيال ش داكترساجدامجدك" واستان بارئ الاجواب استوري مى \_زويا اعازى "مسحاية دورال"ا المي تحرير تن ملى اعوان كى" آسان حب رہا" يهال تو آئے دن بے كناه معموم دها كون كى تزر موتے ہيں۔ چر بھى آسان كمل سكوت على ب واو بھی مظرامام" تاریخ عالم ملکی سیاستدانوں کے افتدار کا خوب صورت حوالہ دیا۔ صائحہ اقبال کا "متبری شخصیات" اچھاسلسلہ ب جارى رهيس سنرنامدلا جواب في مانيال عن 'جواب' شابات كاظنيركوات يج كومامون كوسلام سوفيدا جماجواب تفاسيجوين بيس آنا دنیا عل ایک سے بور کرایک ... حسین لڑ کی موجود پھر بھی دوست کی ہوئی جو بھن بھائی کے مقدی والے عل موتی سے ظہیر کی مظر بھی اور كمينه بن ہے۔" شيرو" أن اے كائل ہم انسان بحى الله كي نشوں كا ايسے ي شكرادا كريں جيے شيرد نے لازوال قرباني وي -" ويوا كي" عارف اوراس كى مال يعيم لا في \_ بحمير لوكون كا إياب مال مونا ما ي حازيكا ناصر كون على الجما فيعلم ب-" قائع يرسد "من اخر كدوست كى باغركا فمراوث كر كفك حراى كا الصاعة كروالول كو كلي بتانا جا يد حس بوع ماحب في التو يرسد ير باغدليا هينا جا كيردارودي وسياستدان مول كرواس فروي كحث والا موكاريكي ليدران كاشيده بريم مسافر" اشعركووالهي يس تا خَرِضرور موني محرام جما فيصله تفا -اشرف عباى تو دوسرامسا فرتفا - باتى يج بيانياں اور طويل كمانياں ابھي يزهي كبيں \_''

اكتوبر 2016ء

10

ماسنامسرگزشت

# مابنامهداستاندل

# ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ سے قبیں اس کو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

واقعات کے ان کی تاریخ بحرتی جاری ہے۔ کویت میں سالے بی صواح میں کی شروع کروہ تھے جگ ہے کی کی تقران نے کوئی سبق میں سیاسا۔ نتیج می خود مراق پر شام، برین ، یمن اور قلطین میں کیا پھی ہوااور ہور یا ہے بیسب مرب حکر انوں کی دشمنوں سے دوی کی خواہش کی وجہ ہے۔" تاریخ عالم" اونی تاریخ میں منظرایا م صاحب کوسر خرو کر کے سرخروہ وکئی، ویلڈن۔" شمشال ہے ٹورنؤ" کی تعریف کے لیے الفاظ کم پڑر ہے ہیں۔" جہنم کدہ" بہت ہی پر تجسس تھی۔ قلمی کیسرامیں کرس ڈوڈی کے ایڈو ٹجرنے اس کے ساتھیوں کی زعد کی جی خطرے من ڈال دی۔ بھلا جان یو چھ کر بھی کوئی جہنم کدے میں کودتا ہے۔ "ہم زعرہ ہیں" کشمالہ کا بہت بی سیر حاصل مضمون تھا۔ تمام مصنوعی زعرہ كردارون عمارى آشائى ب\_انسبكوايك مكرد كيوكر بهت محقوظ موئے \_اكرعمروعيارمعنوى كردار بواس كے بادشاه امير حزه اور اس داستان کے بھی کردارافسانوی می ہوئے ناس؟ (جب معنوی کردار کھڑا جاتا تھا تو مرکزی کردارے قریب کا کردار سوالیا جاتا تھا)۔ "متبری شخصیات" میں قائد اعظم ممتازمنتی کے بعد اعتزاز احسن شائدار شخصیت ہے۔ زہرہ سبکل واقعی مجی فنکارہ تھیں۔ سوسالہ بکی کا لاحقہ واتعی ان پر بہت چیا تھا۔اے آررحان مجی کامیانی کی اوج ثریا چھورہے ہیں،آسکرایوارڈ کاامزاز،ان کے صصیص مجی آیا۔" بھراسندر" اور''روڈیو''مناسب ہیں۔''سراب'' کاشف زیرے ہم معرکھاری کی صلاحیتوں کامنہ بول جوت ہے،آپ جو بھی ہیں خوب ہیں۔ بہت عمده لكورب بين \_ ي بياندن عن صرف "جواب" برحى باورشاماند كة خرى نصل برخش بحى موت -"

الم علام حسين ضياء بمكر السكت بين -"اس شاره من محترمه زويا اعجاز اورمحترمه ملى اعوان في اقوام مسلم كى زيول حالى كى طرف اوجدولائی ہے۔ کاش کہ بیقوم اسے یاضی کی شاعرار روایات کودوبارہ اجا گرکرے غیرمسلم اقوام سے بھیک نہ مانتی - 1947 میں میں جا زاوی مل می وہ آزادی کماں بیلی می ؟ اب تو بھوں کی قدر کی کتب ہے بھی اسلام کا مجمح مطرنامہ مثاویا میا ہے۔ برطرف فرقہ يدى اوركروه بندى كى ساست ب\_ايك ندب،ايك خدااورايك قرآن - مرسلم ايك كيون يس موتع؟ (خود مارى الي كرورى ہے) محترمہ زویا اعجاز نے "مسیائے دورال" کے عنوان سے اور محترمه ملکی اعوان نے " آسان جب رہا" کے عنوان سے تلسطین اور مراق کی مقتل گاہوں سے عاصبوں کے قلم و بربریت کا نشاند بنے والے مظلوم سلمانوں پرجومظالم ڈھائے گئے ان کی نشائد ہی فرمانی ہے۔ محتر مدزویا اعجاز نے بدی تفصیل سے مظالم کی مطرحتی کی ہے اور محتر مسلمٰی احوان نے مراق کی حابی اور قلم کی طرف توجہ ولائی ہے۔ سلمٰی صاحبه اجهاں غیر ملی شک کولے برسارے ہوں، جہاں حکومتی افراد کا بھی نہ بتاہو کدوہ کہاں جیسے گئے وہاں عراقی خواتین کی ویش کون متلا ہے۔ کسی ملک میں جب فیر ملی فوجیس مس جاتی ہیں تو وہاں سول قانون معطل ہوجاتا ہے۔ فیر مکی فرقی کوکوئی روک ٹوک جیس ہوتی جس שו של ל ל לטים בפנאם

الماويس في كار فور فك على بي اداريك كماني "ضابطانيات" كاروكموم رق في - اكريدانظ معنوى اعتبار ب ہارے اذبان وقلب رائے ہوتا تو ہمارار سال ہر گرفیل ہوتا جو ہم و کھدے ہیں۔" اولی درولیل" کی مخترروداد پڑھنے کے باوجود تھی ابھی باتى ہے۔ معمر خيال "كوجوائل كيا۔ فلك شركري صدارت ير حاضر تے۔ بہترين نامرتھا۔ مالورساحب! بيصف كالف كى كالفت نيس بكدول يركي چد كاثر بدوى بعالى اشادى كى ميارك باد\_آفاب احمدوانا شابد مسرت رضوى سدره اور قيصرخان ك عطوط بهترين ہیں۔ طاہرہ گلزار اور عمران جونانی ہے دوخواست ہے خفل میں یا قاعد کی سے شرکت کیا کریں۔ آپ سدرہ بمن کی مستقل حراقی ہے تعوز ا بہت کے لیں۔ عارآ زاد بھی چلے گئے۔اللہ ان کی مففرت قرمائے۔"واستان باری" پڑھی۔ادب کی ونیا کامحترم نام جس کے گزرے مالات وزیت فسوں خز تھے۔ان کی مخصیت کامنی پہلوکہ و مجی سے کے عادی تھے۔ اشتراکیت کامطلب اوراس کے حالی و محمصنین کا ذکر معلوماتی تھا۔''مسیائے دورال' پڑھی۔ وہ قبع روش اپن کلن محنت اور انتخک کوششوں سے پوری دنیا کے لیے بے مثال بن گئے۔ انسانوں کو پنجر سے میں بند کیا جاسکتا ہے مگر ان کی سوچوں پر تفل نہیں لگائے جائے ہیں۔کہانی کا مدعا بھی تھا۔'' آساب جیب رہا'' میں مراتی خاندان کی کھا المناک محق ۔ نامطوم کتنے بزاروں خاندان امریکی درعدگی کی جینٹ پڑھے اور اب مسلمانوں کی سل کئے لیے وشن قوتي ايك مو يكل بين حين عالم اسلام كى بالهي چيقاش اور نا اتفاقى منوز برقر ارب\_منظرامام صاحب كود ميرول مبارك باد\_ان كى كاوش علم كافر انتهى \_ " فيمشال في ورنو" كيمسنف تست كوهني بين ان كانام بطور لكعارى مركز شت بيد يوب يرب عن رقم مواء بهت اعلى تحرير ب- "جنم كده" من مير خطر شونك كالذكره تعا-" بهم زعره إلى" كردارول كا ذكر مطومات كا اضاف بنا-" متمبركي شخصيات" ين كركرز كي براري جوبالكل بندنيس - "بير يسمندرين" اور" روؤيو" جيسيم جوتون يس جانے كے ليے ايك خاص اسفيمنا جا ہے وكرند ثوتيه جانے كى للكى موت كے كوئي من وكلك على ہے۔ كا بياندن من "جواب" تبرے كافتاج نيس شاماند نے اعلى ظرفي ، يات خیالی اوروسیج نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دولفظوں کا عبد بھا کرمشر تی ہوئے کا رول اوا کیا۔سب سے بدی بات وہ پیکروفا تعلونا میں بی ۔ اس کی سی امیادی خوال تھی۔ مشرو الطیف احماس اور مرح جذبات میں کدمی بہت ہی خوب مورت کیانی تھی ، پڑھ کے اس میں نم ہو کئیں یہ دور آئی "بندلیس آئی۔" فاتح پرسدن " میں جارے اخلاقی انحطاط کی بھیک نظر آئی۔ کیا یہ یا سے جارے لیے یا حث اكتوبر 2016ء

شرم بین کرائم اپنے تا دوستوں کولیگر ، وشنے داور و اور پا و سیوں کا ترق ہے ال کر خسواد النفس کا فکار سوجاتے ہیں۔ بی بھاؤی اصل وجہت استورا" بڑی ۔ دور حاضر کا المدہ کے مہاری تو جوان آسل اب مجت کو خصوص قبل اور خشاف زاوید نگاہ ہے۔ یہ جالا تکہ مجت میں ایک دوسر سے کے احساس بھر وی جائے ہوں سے میں ایک دوسر سے کے احساس بھر ہوں کے جذبات کو اپنی ہوس سے بھر پور بھی۔" احساس برتری " دکھ بھری داستان تھی مونے کے بھیلے ضرور قلم سیکر سے رابطہ کرتا جائے ہے۔ اسٹوری منظر دبھی تھی اور جسس سے بھر پور بھی۔" احساس برتری " دکھ بھری داستان تھی مونے کے بھیلے نے کہائی کو جنم دیا جو قابل ستائش اور وائشمندانہ تھا۔" مسلمت " حقیقت سے قریب ترین کہائی ہے۔ اس طرح کے می ویری البھاؤ بھی انہانی حیات کا حسب ہوئے ہیں۔ جے انسان بھی نہیں بھولا۔" دسن کے میلئ ' پڑھی۔ اس کہائی میں تکی پہلو تھے۔ اولا دکی بھروی کا کرب ، آشنگی کی انتہا پر نیچ کواخوا کرنا اور جس مال نے جنا مگر دوسری نے پرورش کی گیئن دونوں کی محبتوں میں زمین آسان کا فرق تھا۔ معاشر تی

المسيدمسرت حسين رضوى في كراجي بي كلها ب- "معراج رسول صاحب كى كمانى پرتبر وطويل بوجائ كاس ليصرف ا تنا بی تحریر کروں گا کہ اس نی نسل کے دور میں کی ہے کوئی اُمید با عرص نہیں جاسکتی جس نسل کواجھے پرے دوست وشمن کی سدھ بدھ نہ ہو۔ كرنے كے ليے كيا كيا مشكلات كاسامنا كرنا برتا ہے۔ سفرنا مداجھالگا۔ كى بيانى من "جواب" شاہاندسعدنے بہت ولل نيا تلاجواب ظميركو دیا۔ سعید بھے شو ہرول کوا بےدوست دھوکا اور فریب دیتے ہیں۔ ''شیرو' میں کوئی دلچیں نہیں۔ شازیدا صرکی بی بیانی ''ویوا گئی' شازیدا مر نے پلانگ کے تحت جوقدم اٹھایا اچھا تھا پندآیا۔ اخر شہاب کی بی بیانی ''فائیو پرسدٹ' ایے واقعات بویڈ رکھنے والوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں ابداموجودہ دورش مضروری ہے کہاہے سامیہ برجمی مجروسانہ کریں۔ ڈاکٹر میم احمد کی تھیانی جسارے کی سزاتو الق تھی "اس لیے يزرك كيت بين باير جاكر جذبات قابوش ر مح جائي - اشرف عباس كى يج بيانى دل كوكتي بوئى كمانى بي ع يح سيافر بوت بين وه والمن ضرورات تے ہیں وعدے کے مطابق صوفیہ کی تھانی ''احساس مرتزی' مردوں میں برتری کا احساس زیادہ ہوتا ہے لین اگرخوف خدا آجائے تو بہترین مرد تابت ہوتا ہے۔ صوفید کی فہانت نے تحریر باوہونے سے بھالیا بیصوفید کی دعدہ دلی ہے۔ دانیصد لی کی بھائی "مهلت" خواب بن شرعم روسد كاالهام موتا باورانسان ماضى بي حال بين آتا ب\_اظفر على كي بياني "من كے ميلے" كهاني بهت ولچی ہاں کو انعام ضرور ملنا جا ہے۔ انظر علی آپ کی کہانی پر واقعی فلم بن عق ہے۔مشورہ ہے کہ فلم میکرے بات کریں اور بیا جما کیا کہ ا بنی یا مصوالی ماں کے پاس آ مصطفی رشتے ایک دفعہ موجا کیں تو بعد میں سوائے نفرت کے پختیس ماریس نے بھی" ایک حقیقت" کے نام سے دافعہ آپ کی خدمت میں دواند کیا ہے (الفاظ کو بجانے کے لیے انجمی آپ اسا تذو کی کہانیاں پڑھیں)۔ عزیز ترین شال محفل فلک شير ، تيمرخان ، شابد حسين ،عبلارزاق ، رضاز يدى ، م انور ، رانا محر ، مجى رحمن ، مز ابت افشال ، اولين تخ مانور عباس شاه ، يرنس فاروق احر بسليم رشید، حنیف ادیب ، سدره با نوتا گوری ، ندیم اقبال ،عبدالببارروی انساری بنیم احرعبای ،سفیدانشد کمک، آفیاب احر بسیراشرنی ، اعجاز احر سٹھار چھ انعام جھریاسرصاحبان کوسلام شوق علار آزادم حوم ہوئے ،الد منفرت فرمائے ، (آمن) "

ہے قیصر خان بھر نے فرشا چیل ہیں۔ ''اواریہ ایک سی کی منہ ہے حاضر ہوں ہے۔ قرآن کے احکامات سے دور ہوتے جارہے ہیں جو ذلات کا باعث ہیں رہا ہے۔ ''او بی درویش'' کی بحث کا بہا چلا وہ ایک محن و مقر مقل مقر ، فالد صاحب مان و فیرہ کے حکف شیر صاحب کو مبارک باد۔ جو فیر حاضر ہیں ان جس آ پا جان ڈاکٹر صاحب مقطم علی ہوں ، رضا بھر ، فالد صاحب مان و فیرہ کے حمور سے حروم رہے۔ اس بار پھر ہم سب کی بچ دوست سے طاقات ہو فی بہت فوجی و کی ۔ سب کو بھری طرف سے میرم بادک۔ ڈاکٹر ساجہ انجا کا کہا کا جادہ چلا د ہیا اللہ آئیں سمالا مت رکھے۔ فلام باری علی جیسے ادیب کرکے حالات و افعات بہت فوب صورت مارے فوب مورت الفاظ میں ہیں ہیں گرتا بیان کیے۔ ذویا الجاز صاحب بندہ بایخ کی اجمیت اور فقام پر مضمون تھا۔ منظرام صاحب نے ''تارخ عالم'' کا بہت خوب صورت خارج کیا سب کی سب بندہ بایخ کو حفظ ہوگی ہے بہت خوب صورت تاریخ بیان کی ہے آ میر بھی ادر خوب مورت تاریخ بیان کی ہے آ میر بھی اور اس سے انجو ہوگی ہوگی احوان صاحب بہلے درخواست ہا چھوتے اعداد میں اب قرآپ نے مطالد ہے ہمیں بہترین معلومات دیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئین سملی احوان صاحب بہلے میں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئین سملی احوان صاحب بہلے مورت خارت ہوگی ہوگی ہوگی کہ بہت خوب مورت خارج کی ہوئی اور بیادہ ہوگی کی اور بادائی ہو انہ بھا کہ کو سرائی ہو انہ کی احوان صاحب بہلے کی مورت کی مورث کی مورث ہوگی ہوگی کی بہت خوب مورث کی بہت خوب مورث کی بہت خوب مورث کی ہوئی ان انکی کا سلسلہ جوڑے ہوئی ان انکی کا مورٹ ہوگی کی بہت خوب مورث کی مورث کی ہوئی کی مورث کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی بہت خوب مورث کی ہوئی کی بہت خوب مورث کی ہوئی کی مورث کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی میں کو بہت کو بہت خوب مورث کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی ہوئی کی تاریخ کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی کو مورٹ کی کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کو کی ہوئی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی گر کی کو کر کی کو کر کی کی کی کو کر کی کر کی کو کر کی کر کی کو کر کی کر کر

اكتوبر2018ء

12

ماہنامهسرگرث ت

مجت ہوئی فل کی ہے۔ آپ وہوگی اور پگر آپ نے شیطان ہے دوئی کرے کیودی۔ مسافر اقتصاف منزل فیل کی در مندآپ نے حق اوا کر دیا تھا۔ ''من کے میلے'' بیا خلا قیات کون ی ہیں جھے بھوٹیس آئی۔ بوی کوٹھیوں والے امیر لوگ اخلا قیات کہتے کے ہیں؟ کی اپنے کو نیچا دکھانا ، اظفر نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ روسوکی ہائیوگر انی اگر پڑھٹی ہوتو کس نام سے ل جا کس کی (روسو پر ساجد امجد نے''روشن خیال'' کے متوان سے جولائی 2004 ویس کھھا تھا)۔''

جہر انورعباس شاہ کا کتوب دریا خان بھر ہے۔ '' مخارآ زاد کے انتقال کی خبر پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ خداد مکر کی ان کوائی جوار رہت میں جگر حطافر مائے ،آجن ' معیر خیال' میں فلک شیر ملک کری صدارت پر تھے۔ بھر سے قیعر خان اپنے بحر پورتبرے کے ساتھ حاضر تھے۔ شاہد حمین اور عبد الرزاق صاحب ہمت نہ ہاریں۔ مزید کہانیاں لکھ کے بیجیں۔ عربی اقبال کا خطابی متاثر کن قدا۔ اس وفعہ طاہر و گھراسیم قیمر بھی غیر حاضر تھے۔ ان سے گزارش ہے کہ حاضری ضرور دیں۔ علاوہ ازی جمیں جناب شاہد جہا تھیر شاہد کی کی شدت سے محسوس ہوئی رہے گی۔ ڈاکٹر ساجد امید کی تحریر'' واستان ہاری'' ایک جادہ اثر تحریر تھی۔ ''شمشال سے ٹورنو'' نمایت ہی ولیپ اعداز میں سے سور کی جانب رواں دواں ہے۔ اس قدر دولیس پڑی کی آئی جادہ اثر تحریر تھی ہو۔ ''شمشال سے ٹورنو'' نمایت ہی ولیپ اعداز منظر دائداز کی نرائی تحریر تھی۔ ارسلان نے سور کیا کے احتماد کو تھیں پہنیائی ای نیے وہ بے چاری شرافت سے منہ موڈ کر چلی گئی۔ اب تو ''مراپ' کی نرائی تحریر تھی جاری شرافت سے منہ موڈ کر چلی گئی۔ اب تو '' من بدن تھرتی جارتی ہو اور یہ میں پہلے سے زیادہ موریر کے لئے گئی ہے۔ مختال شعر و تحریر کا اخری صربیمی کیا گیا میاں ما حب سے جر پورسلد' تاریخ عالم'' کا آخری صربیمی کا پی شال تو میں جو گئی ہی تحریر سے تاریخ عالم'' کا آخری صربیمی کیا گئی شال سے بھر پورسلد'' تاریخ عالم'' کا آخری صربیمی کیا گئی مشال صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ محدظ میں کہ ہی تحریف نہ کرنا مراسرزیادتی ہوگی۔ اس دفید شکور اس حدب غیر حاضر سے باری میں اس حدب غیر حاضر میں بہت کھور کیا۔ اس دفید شکور اس میں جو تعریر میں میں جان کی تحریف نہ کرنا مراسرزیادتی ہوگی۔ اس دفید شکور

الله المراد و منه تقیس انصاری کی بھرے آمہ '' ڈاک کی مہر پانی ہے پر چہ بروقت کا نیس اور بھے تاخیرے موسول خطوط کی فہرست میں اپنانا مورکینا گوارہ نیس اس لیے خطوط کی محفل ہے دور دور ہول جین احباب کا مسلسل بکارنا رد کرنا ہے اولی ہے۔ اس لیے انگلی کٹا کر شہدا ہ میں شامل ہوئے کے مصداق چند سطر حاضر ہیں۔ لکھنا تو بہت ہے جین گزشتہ شارے پر اظبار خیال مدیرکونا گوارگز دے اس ڈرے نیس کھے دی ہوں۔'' تاریخ عالم''ز بروست ہے اور'' ہمشال ہے ٹورنؤ'' کا تو جو اپنیس ۔ اس سفرنا ہے نے قسط وار کہانے ول جیسی ولیسی پیدا کردی ہے۔ جملے کا خوب صورت استعمال اور کہانی جیسانجس بھراا تداز اس خوبی نے کردیدہ کردیا ہے۔''

ہے۔ مہر الفقار قروق نے اید آباد ہے تھا ہے۔ '' 27 جولائی پروز بدھ روڈ ایمیڈنٹ میں سری یا کی ہڈی ٹوٹ می جی جو گئی جس کی گاڑی ہے وادھ ہوا۔ وہ تو ہوا کہ فکا۔ لوگ جھے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ وہ ہفتے اسپتال میں رہنے اور آپریشن کے بعد وسیارج ہوکر گھر آبا۔ قار میں سرگزشت ہے التجا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ ہیں دوبارہ ہے تھی ہوکر جاب کر سکوں۔ حالت ایسے نہیں کہ پچو کھے سکوں پراوب ہوں۔ شارہ اگست میں ہم شالی احوال تو تھے بیس کہ پچو کھے سکوں پراوب ہوں۔ شارہ اگست میں ہم شالی احوال تو تھے بر بیت بازی میں ہماری اعزی عائب تھی۔ کہانیوں میں شیرو، مہلت، من کے میلے بہترین کہانیاں تھیں۔ باتی شارہ ابھی زیر مطالعہ ہے۔ بہلے بھی ادارہ ہے ریکونٹ کو کہانے کہاں اور کے بیا بھی اور کی شارہ ابھی زیر مطالعہ ہے۔ بہلے بھی ادارہ ہے ریکونٹ کی آب پھر کر رہا ہوں کہ پلیز مجمول میں شرو، مہلت ہم رہا ہوگی شکوئی مضمون دیا کریں۔''

جہر آرشٹ محمد عامر ساحل ڈیرہ اسامیل خان ہے۔ قطراز ہیں۔ '' تقریباً دوسال کے بعد عط کھنے کی جسارت کردہا ہول۔ قیمر خان آف بھکرے مرخلوص اصرار پر 'بھیر خیال' میں شامل ہورہا ہوں۔ میں آن دن ہوں کہ اس ناچیز کو است خلوص ہے ۔ قافی آ میرانا م' بھیر خیال' میں چھپتا رہا۔ تدمیم اقبال صاحب کا سفرنا مہ''شمشال ہے۔ ٹورنٹو ۔۔۔'' دلچیپ جارہا ہے۔ ویلڈن تدمیم اقبال صاحب آپ کے مزید دلچیپ سفرنا سے پڑھنے کے خواہش مند ہیں۔ ''متمبر کی شخصیات' پڑھی۔ بہت ہی دلچیپ اور معلوماتی تحریمی ۔ ہر ماہ زیادہ سے زیادہ شخصیات کے بارے میں پڑھ کر معلومات میں اضاف ہوجاتا ہے۔ یہ سلسلہ بہت دلچیپ ہے اس کوجاری رہنا چاہے۔''

جہرا گاز حسین سٹھاری آرنور پورتھل ہے۔'' مخارا زادی موت کا افسوں ہے ہم محض ان کے نام سے واقف ہیں وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے۔اوبی سٹر کہاں ہے ابتدا کی اور ادارہ کی طرف کون لایا۔ کافی تھنے محسوں ہوئی۔ بس ایک روایت بھائی گئی ہے (پہلے تو صرف تمن سطر میں جایا کرتی تھی اس روایت کوتو ڈا کیا اور کا شف زہیر ، کی الدین تو اب سے مخارا آزاد تک سب کے لیے صفح تھس کیا کیا)۔ایک وقت تھا جب ورق کردانی کرتے ہوئے نظرین تھی الف لیا۔ پر جا تھی اب اس کی کی الور قرباد کی اہم شفیات پورا کردی ہیں اور پہللہ انتہائی دلیپ جارہا ہے۔ ہر ماہ ایک جس سار بھتا ہے اور مختر وہوائے ہیں لینڈیدہ شخصیت کا احوال پڑھنے کوئل جاتا ہے۔''ہم زعمہ ہیں''

اكتوبر2016ء

13

ماسنامسرگزشت

مجى والراتياري ليا كتاني الري كاموار فيدي العاري عالم الفيان الذوح عن يرجور كرديار آخرى صدوليب اور علومات كي ہوئے ہے۔''شمشال سے ٹورنو'' گوایک پیشرورٹو ٹو گرافر کے پردلس میں گزرے روز وشب کا قصہ ہے لین انہوں نے کمال مہارت سے ترتيب و سركس ما مدى على وى بجريد صفوا لے ليے واقتى رہنمائى كا ذريد بن كيا ساور يرصفى كا الگ و م بي والف كردارول کی عادات، حرائ اور منتکونے دلچہ صورت حال پیدا کردی ہے جس کے لیے عربے اقبال مبارک باد کے متحق ہیں۔ ''روڈ ہو' سے ہم تحرل اورايدو نير كي توقع كررب تصر بهاك دوژ ،خون اورزخي مونے كي قلم علنے كي تحي ليكن دومفول بي سارا قصد بي ختم موكيا۔"سراب" پر مصنف كي ممل كرفت ہے۔ وہ كرداروں كى سابقة معروفيات، عادات اورنوك جموك كوساتھ لےكرواقعات كو آم في بدهارے بيں۔ ضرورت کے مطابق عے کروار بھی شامل کردہے ہیں۔ مرجس اس کی ایک مثال ہے۔اب کہانی سمنے کی بجائے آہتدروی سے چلا رہے ہیں۔قار کین کی دلچہی بھی اوٹ آئی ہےاب کھائی خوش اسلوبی سےاسے انجام تک پہنچے گی اب زورز بردی والی ہات نظر نہیں آئی۔بیا مچی بدایت قائم ہوری ہے جس کے لیے پڑھنے والوں کےمبر،حصلداور پڑھنے کے حول کودادد یا ہوگ ۔ کی بیانوں می "جواب" شاہاند نے ظمير كوصاف الكاركر كے اپنا دائن بدنا مى، بدعهدى اور بے وفائى سے بچاليا۔ كين عن جمتنا موں وہ غلامت جل ربى تحى \_اس فے جس طرح ظبير كاساتهدديا، تخفي وصول كيهاور موظول عن منظ كهانون كاحره ليا ايك ذمه دارشريف بيوى كو بملابيه كب زيب ويتاب-"شيرو" یدی دلچسب کمانی ہے لین آخر میں دھی کر گئی۔شیرہ بھادروں اوروفاداروں کی طرح مالکوں پر جان قربان کر کے امر ہو گیا پھرظفر حسین صاحب نے جانور کے قد وقامت ریک بعش ونگار، عادات اورا شختے بیضنے کی جوتصور کھی کی ہوہ کمال کی ہے۔ میں اس مظر نگاری پرانیس بالمشرد ويم بوردادد ينامول-" ويواكل"ك عارف إى فطرت كم باتمول مجور تصوكر ندز درز بردى مسكى كاول جينا جاسكا ب ندر شية واری بنی ہے جوطریقداس نے اپنایا تھا شازیدز عرکی جرکیے اس کے ساتھ روسکتی تھی۔ اخلاق کے ساتھ کردار کی چکی ہے جی دل جنے جاکتے ہیں۔ دھونس دھا عربی ہوتی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ "فائیو پرسدف" میں عاقل کے ساتھ جوگزری سوگزری کیان واقعات کی ترتیب المح تھی كدولين اور سياس مروج ماصل كرم اور يزم مورية الكسين ايك انظ مد مي ندمت سيس كي بات عرب كومف على لي خوشاں مجی لوگ عمینے کے چکر میں رہے ہیں۔" سکورا" میں کوئی چڑتی یاج تکا دینے والی تیں ہے البتہ سومیا کا کروار اور خیالات جان کر جرت فرور ہوئی بن ارسلان کو ماحول سے بدا ہونے والے جذبات كلت دے كے وكرندات اس كرس و و فيد كلو تف يك اس ياس خر کوشوں کی طرح محدک رے موتے لیکن برانسان کومقدر کا لکھائی ملاہے۔" مسافر" کے واقعات مرار بیان کرنے کا اعراز بگا پیلکا ہے سین مطالعہ کے لحاظ سے انتہائی دلیب اور ڈرامائی ٹابت ہوئی۔ جھے بی بی بی کی محروی اورانا کے زخی ہوئے کا د کھتھا۔ جا ہے بہار کا جوالاً میں کر جو بھی آیا ہے لین این کی زعر کی شن تبدیلی اورخوشیاں آنے کی وجہ سے دل تعلق مل مطابق ہو گیا ہے۔ کہائی ہو یشن کے لحاظ سے دل کے نازك تارول كوچھونى جب كى كوكن جا بى خوشى كمتى ہے تو ول سكون اور طمانيت سے بحرجا تا ہے۔

ہے۔ سلمی مہر کا مط حید آباد ہے۔ "اگست 16 ہے تارے میں صفحہ 271 پر ایک تراث تظر آبا جس میں صف اوب الا مور نے طارق سنروادی کا شعر" وہ النگ بن سے میں کی چھم تر میں دہتا ہے۔ بیب صل ہے پانی کے کھر میں دہتا ہے۔ اس سے مالا دیا ہے۔ بیب صل ہے پانی کے کھر میں دہتا ہے۔ اس سے مالا دیا ہے کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں اور کے نام میں اور سے دار میں اور سے بحث بہت پرائی ہے۔ اس پر بہت سارے سراسط اونی جرائے میں کھے جانچے ہیں گئی معتبر اساتذہ کے نزد کے سے معتبر پاکستانی شاعرہ آنی صابری کا سے کو کھر ان کے جموع " پانی کا کھر" جد 1998ء میں آبا تھا اس میں بیشعر" وہ کس بن کے میری چھم تر میں دہتا ہے۔ سے جب صل ہے پانی کے کھر میں دہتا ہے۔ " شامل ہے۔ اس فرل کا مقطع ہے۔ " نہ جانے کون ہے جس کی طاش میں لیس ہرا کے سائن مرااب سفر میں دہتا ہے۔ " دہانے کون ہے جس کی طاش میں لیس سے ہرا کے سائن مرااب سفر میں دہتا ہے " دہنے دیا ہے طامی ہوئی ہے)۔

اكتوبر2016ء

14

ما, شامىسرگزشت

کین ان تخلیق کاروں پر تاریخ شاموش ہے۔ حروم ارد الدولین وسند یاد جہازی وفیر د آج بھی زبان نے خام وخاص ہیں اودسائنس کی ایجا دات میں ان کے نشان موجود ہیں۔ باقی شارہ ابھی زمیرمطالعہ ہے۔''

المسدره بانونا كوري كا كتوب كراجى سے-" داستان بارى" ميں ۋاكٹرساجد نے غلام بارى كا ذكر خركيا جدمسلسل كى ا كي طويل داستان ب\_راوستر مض جي باورد شوار جي محرع م و صت ي يكر فلام باري في تمام مشكلات كامقا بلدكر كي بياجات كرديا كاكيارى سب يد بعارى اس دفعه ملني احوان أخي اورجمين افسرده كركتي بطخ عراق كاستحق آبول في لرزاد يا مصوم عمريك صحيتم في امريكيون كي فرعونيت يرول كوخون كي أنورلا ديا-ويرى سيد-"روؤيو" خطرون عيجر بورر با-" تاريخ عالم" كالجلي افتتام موا\_مطومات كاوسع فزانه تفاء يرتم اقبال في معن ياوركماا جمالكا بمن شكرية بمين آبكاداكرنا جابي كرآب كي ترين اتى شاعدار موتی ہے کہ پڑھنے والے باطنیاری داددین پرمجور موجاتے ہیں۔الفاظ کاخوب صورت چناؤ بھوخ جملے اورزعد کی سے مر پور تعقیم میں سیق سی کے بیں کردی کی دیرہ دل کانام ہے۔ الل قط کے شدت سے معظم بیں کیپیوٹری چکتی اسکرین پرایدا کیا تھا کہ جس نے آپ سےدھڑ کتے دل کی دھڑ کوں کومرید پوھادیا۔''موسال کی چی'' نے عمر کے آخری صے عمی خوب داد سیٹی اے آردمن کے اللہ ہو کے وافتے نے سرشار کردیا۔ بے شک ہدایت دینے والی ذات تو خدا کی ہے جے چاہے جب جاہت دے دے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ "ہم زیرہ ہیں" تھمالہ حس نے سانے بھی کی یادیں تازہ کردیں۔ عرد میار، ٹارزن، ہیری پورٹراورالددین کے چراخ کی کہانیاں بہت پر میں ان کے کرواروں میں ایک کشش می ہوا کرتی تھی جن کے حرے ہم اب تک کل میں پائے ہیں ' جواب 'پردو کر شاہانہ شوہر پر جرے ہوئی کہ جس نے اپنی ہوی کوایک فیرمرد کے سامنے شوشیں بنادیا۔ سعید میں اگر ذرا بھی فیرت ہوتی تو وہ بول اپنی عادی کا تماشانه بناتا۔" شرو" كے ساتھ كالموں نے يواظم كيا انسان تو انسان ان وحثيوں نے قربانى كے جانور يوسى رحم ندكيا جاسے اللہ جانے ان عظموے فالوں کا کیا انجام ہوگا۔"مافر" میں اشرف میاس کے اس جلے کوقدرت نے مج کرد کھایا کہ کھ سافراوے کر بھی آجاتے ہیں۔" فائیو پرسدد" میں لا کچی او گوں کی ہوس کھل کرسائے آئی۔ دولت ایکے مجمول کوراہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ عاقل صاحب کے درست تعلي نياس بروقت بجاليا-" سكورا" برحى ارسلان احمرائي ب جاخوا شات كولكام وب لين تو يول تها تيول عي آفسوند بهان یزتے۔ معبر خیال 'ش سب دوستوں نے خب جبرے کے۔ رانا شاہد 14 ستبرکا پی کی سالگر تھی ماری طرف سے مبارک باد اور ڈھرساری دعا تیں آپ کی بٹی کے لیے طاہر آیا کی محسوس موئی بقول شاعراک بنگاے برموقو ف ہے گھر کی رونق-"

الم المورد المو

تا خرے موسول ہوتے والے خطوط: اظہر علی زیدی مکرا ہی ۔ بہا قادری حیدرآباد۔ مجل حسین، لاہور۔ نجر تیم مکرا ہی ۔ حمرین ارشد مسیا کوٹ کی شکری مگلت بلتستان میضو بنوزنوی میشادر۔

اكتوبر 2016ء

15

مابىنامسرگزشت

### داكثر ساجد امجد

زندگی کی علامت حرکت ہے اور حرکت ہی زندگی ہے۔ اسی نکتے پر انہوں نے زندگی مرکوز کردی۔ تخلیقی قوت، مذاق سلیم، ذوق و شوق اور قدرت اظهار کا سهارا لے کر فکر و فلسفه کو وزن و وقار عطا کرتے ہوئے زندگی و حقائق زندگی کے نظریه کو آسان پیرائے میں عوام تك پہچانے كے ليے دن رات محنت كرتے رہے تاكه عام افراد بهي اسلامی احکام کی روح تك پہنچ سكیں، اسلام كو سمجھ سكیں۔ کتابوں پر کتابیں لکھیں۔ عملی جدوجہد کی اور عالم باعمل بن کر دکھایا که مبلغ دین کیسے ہوتے ہیں۔

### جدوجہدآ زادی کے بے تینے ساہی ،ایک عالم باعمل کا زندگی نامہ

ہوئے سے تھے کے چند بڑے لوگ حافظ کریم الله ع مر من جع تھے۔ ان سب کے چروں پر پریشانی کے آثارصاف نظرآ رہے ہے۔ بات ہی ایک می کہ سب کا فكرمند مونالازي تفا\_ تصب كم بندوؤن في ايباس الخاياتها كەمىلمانون كاجيناحرام كروياتفا \_خدشتاس كاتفا كەكى بھى وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہوسکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ پانی سر ے اونچا ہوجائے کوئی تدبیر کرنی لازی تھی۔اس وقت بھی موضوع مختلکو میں حادثات تھے جو روزانہ رونما ہورہ

"صاحبوا يهجيب لطيفه بكه مندوستان يرمظول كي حکومت ہے یعنی مسلمان حکومت کررہے ہیں لیکن مندوشیر بے ہوئے ہیں۔ کوئی ماری واد ری کرنے والا تہیں۔ مسلمان اس تھے میں بہت تعورے ہیں اس کیے نتصان مارای ہوگا۔"

مغلول کی حکومت برائے نام ہے۔طوا تف الملوكى كا دوردورہ ہے۔ایک بادشاہ مج بیٹمتا ہے شام کواتر جاتا ہے۔ الكريزول كي طاقت روز بروز برحتي جاري ہے۔ مسل ساز شول نے پادشاہوں کو کمزود کردیا ہے۔ ان میں اتنی

طاقت بی نبیس دہی کہ اپنی رعایا کی حفاظت کر عیس۔مریخے اور ہندومن مانی پر کے ہوئے ہیں \_مسلمان ان کی آتھوں ش کانے کی طرح کھنگ رہے ہیں۔ کوئی ان کا ہاتھ پاڑنے والاحس\_

ب ہوگا کیا؟ کیا ہم اینے اپنے محرچموڑ کر کہیں اور طي عاس

يے كيے بلے جائيں۔ ہم ميں سے براكدوس مندودُ ل كوماركرم كا.

ا یہ جوش کا نہیں ہوش کا وقت ہے۔ میرے بھائیو، كوئى الى مدير تكالوكدسان بهى مرجائ اور لا حى بعى نه

' کیا تد بیرنکالیں۔ کیا دہلی میں لال <u>قلعے کے سامنے</u> جا كرد مإنى وي يا كلكته جا كراهمريزون كوايني بيتا سنائيس\_ اب توجو کھ کرنا ہے میں خود کرنا ہے۔

حافظ کریم الله سب کی باتی غورے س رہے تھے لیمن اب ان کے بولنے کا وقت آخمیا۔ ایک الی راہ سوجھ می حل سے سب کوآشنا کرنا ضروری تھا۔ ومعقلوں ہے تو خیر کوئی اُمید نہیں لیکن دہلی جانے

16

مابسنامهسرگزشت



## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ک خیال سے میرے و کان کی آیک خیال آیا ہے۔ اس نجیب آباد جاکر نجیب الدولہ سے فریاد کرنی جاہے۔ وہ مسلمان دوست نواب ہے۔ وہ ہماری ضرور الداد کرے گا۔''

'' حافظ صاحب! بيام آپ كے ذہن ميں خوب آيا۔ نجيب الدولہ مرہوں كا بھى دُمن ہے اور اسے كزور مظوں كا بھى دُمن ہے اور اسے كزور مظوں كے بھى خلاف بى محمود خداتر س بھى ہے۔وہ كوئى نہ كوئى بندو بست ضرور كرے گا ليكن سوال بيہ كہ بياكام كرے گا كون۔ جانا بھى راز دارى ہے۔ ہندوؤں كوہوا تك نہ گھے۔''

"اس کام کے لیے حافظ صاحب سے زیادہ موزوں کوئی اور ہو بی نہیں سکتا۔" سب نے بدیک وقت بدیک آواز کیا۔

مافقہ ساحب کے لیے الکار کی مخبائش ہی جیس تھی۔ یہ جو یہ بھی انہی کی مخید انہوں نے اسے بھائی بندوں سے وعدہ کرلیا کہ وہ جلدہی اس کار خیر کے لیے روانہ ہوجا کیں مر

یہ تصبہ جہاں ہے یا تیں موری تھیں۔ تصبہ جورای تھا جو تصبہ منگلور کے نزدیک و او بندھے تقریباً تمیں میل کے قاصلے مرتھا۔

حافظ کریم اللہ نجیب آیا دی پٹیے اور پھر کے بنے ہوئے معبوط پٹھانی طرز کے قلنے میں پہلاقدم رکھا تو آئیں شدے سے احساس ہوا کہ اگر مغل پادشاہ اس پٹھان حریت پند نواب کی روش اختیار کریں تو کیا مجال کہ انگریز طالع آزما ہندوستان کی طرف تبلی آگئے ہے۔ یکھیں۔

وہ س وقت نجیب الدولہ کے سامنے تھے اور قصبہ جورای کے حالات ہے آگاہ کررہے تھے۔ نجیب الدولہ کے چرے کارنگ حغیر ہوتا جار ہاتھا۔

الم المعنى كى مفل محمران التنظ كمزور ہو گئے ہیں كه چونٹوں كے برنگل آئے ہیں - بہر حال آپ فكر نہ كريں ہيں اللہ اللہ فوج كا ايك دستہ قصبہ جوراى بميجوں گا جس سے ہندوؤں كو بہتا أر ملے گاكہ قصبے كے مسلمان تنهائيس ہیں ہیں جانتا ہوں بہ مستقل علاج نہيں ليكن كچھ دنوں كے ليے سكون ہوجائے گا۔ "

مافظ کریم اللہ اپن اس کامیائی پر نازاں تھے کی طرف لوث آئے۔ کچو دنوال بعد ریاست نجیب آباد کی طرف سے آیک گلگ گئے گئے۔ تقب جورای کے ہندووال

نے نجیب الدولہ کے سامیوں کو دیکھا تو ان کا خون خنگ ہو گیا۔ ان میں سے بعض نے مسلمانوں سے رابط بھی کیا اور عہد کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ کچھ دنوں کے لیے اس قائم بھی ہو گیالین حافظ صاحب کے کانوں میں نجیب الدولہ کے الفاظ کو خجتے رہجے شحے۔ ''میں جانتا ہوں یہ مستقل علاج نہیں لیکن کچھ دنوں کے لیے سکون ہوجائے گا۔''

وہ جس دن سے نجب الدولہ سے طاقات کر کے لوٹے تھے۔ ای دن سے نجیب الدولہ سے طاقات کر کے لوٹے تھے۔ ای دن سے نہیں اور خطل ہونے کا ارادہ کررہے تھے۔ اس یول کہے کہ قصبہ جورای سے ان کا دل اٹھ کیا تھا۔ بس اب سوال بی تھا کہ کہاں جا نیں۔ کی مرتبہ ارد کرد کے علاقوں کا جا کر جا نزہ بھی لے آئے تھے۔ ای دکھ بھال میں ان کے قدم سہاران پور کے ایک قصبہ دور بند میں جا کررک گئے۔ اس دقت یہ قصبہ چند کم رانوں پر مشمل میں جا کررک گئے۔ اس دقت یہ قصبہ چند کم رانوں پر مشمل میں جا کررک گئے۔ اس دقت یہ قصبہ چند کم رانوں پر مشمل میں جو ان میں دو ایسی کوئی خاص میں جو شہرت ملنے دائی دو ایسی کردہ تھے۔ اس حق بی پردہ شہرت ما میں دو ایسی کی دو ایسی کردہ تھے۔ اس حق بی پردہ تھے۔

ان کے صاحب ڈادے میاں تی امام صاحب کے نام صاحب کے نام سے مشہور ہوئے اور درال و تدریس کا پیشہ افتیار کیا۔
قصبات و دیمات میں تھیلے ہوئے مدرسوں میں پڑھائے والے ایسے اسمانڈہ جو دینی تھیم کے ساتھ مملی تقدیل کے حال ہوتے مقدس کے ساتھ مملی تقدیل کے حال ہوتے تھے۔ دمیاں تی اگریس کا بیٹا بھی نیکی و کھے۔ حافظ کریم جیسے فرشتہ فسلت باپ کا بیٹا بھی نیکی و پاکیزگی کا مظہر تھا۔ اس نے جب تدریس کا پیشہ افتیار کیا تو بیا کری کا مظہر تھا۔ اس نے جب تدریس کا پیشہ افتیار کیا تو میاں تی کے لقب سے مشہور کردیا۔ اللہ تعالی نے ان کی عمر میں ایسی کرکت عطا فرمائی کہ تصبد دیو بند کا شاہدی کوئی کھرانا ہوجوان کا شاگرد

میاں تی کواللہ تعالی نے دیو بند میں اچھی زمینداری عطا کی تھی لیکن جب ان کے بیٹے اپنی اپنی عمروں کو پہنچے اور میاں جی کا انتقال ہوا تو بیرسب زمین گلزوں میں بٹ کی۔

ہرصاحب زادے کے صے بی زین کا اتنا کم حصہ آبا کہ گزراوقات مشکل تھی لہذا اکثر نے سرکاری ملازمت کر لی۔ پانچ صاحب زادے کر لی۔ پانچ صاحب زادے خلیفہ تحسین علی آتھوں سے معذور تنے لہذا زیبن کا جو حصہ عبراث بین ان کو ملا تھا ایس پر تھی کے ساتھر متو کلانہ گزر میں ان کو ملا تھا ایس پر تھی کے ساتھر متو کلانہ گزر کر کے ساتھر متو کلانہ گزر کے ساتھر متو کلانہ گزر کے ساتھر متو کلانہ گزر کے کہا تھا ہو کر کے کے ساتھر متو کلانہ گزر

مابىنامىسرگزشت

ہے۔ تھریا کی اسٹون اور دارالعلوم و ہو بند ایک ساتھ بوے موت مجھر یا سین اور دارالعلوم و ہو بند ایک ساتھ بوے موت محے۔

ظیفہ حسین کو اپنی اولا دکو دین تعلیم دلانے کا بہت شوق تھا چنا نچہ ان کے فرزند مجر یاسین نے جیسے ہی ہوش سنجالا انہوں نے اسے ایک کھر یا کتب میں اردو، فاری ، حساب، کرانے بھا دیا۔ پھر ای کتب میں اردو، فاری ، حساب، ریاضی وغیرہ کی مروجہ تعلیم دلائی۔ محمد یاسین بھی ایسے ذہین اور علم کے رسیا فابت ہوئے کہ انہیں جو پڑھایا کیا اس کی اور علم کے رسیا فابت ہوئے کہ انہیں جو پڑھایا کیا اس کی شخیل کی۔ اب وہ اس قابل تھے کہ معذور باپ کا ہاتھ بٹا سکیس۔ انہوں نے اس پراصرار بھی کیا۔

"ابا جان! آپ کب تک محت کر کے جھے پڑھاتے رہیں گے۔اب میں نے ای تعلیم ضرور حاصل کر لی ہے کہ کوئی چھوٹی موثی ٹوکری حاصل کر کے آپ کو روز گار کی طرف سے بے فکر کردوں۔"

" بیٹا! میں قو چاہتا ہوں تم عالم دین ہو۔ میں حرفی کی الفتار کے کے لیے تھیں وارالحلوم دیو بند میں واقل کرانے کا خواہش مند ہوں۔ کنٹے افسوس کی بات ہے کہ دریا ہمارے تر اس ہے کہ دریا ہمارے ہیں تر ایس ہے دیں اور ہم اس ہندوستان ہر سے طلبہ آ کر مستقید ہور ہے ہیں اور ہم اس تھیے میں درج ہیں۔ ارے گھرے تھیے میں دیے ہوئے اس سے دور رہیں۔ ارے گھرے چھوتھ میں دیے ہوئے اس سے دور رہیں۔ ارے گھرے چھوتھ میں دیے ہوئے اس سے دور رہیں۔ ارے گھرے کے دور دہم است میں جب کے دور دہم اسے نہیں جب کہ دہ مارے بی فائدے کے لیکارد باہے۔"

"ابا جان! محصیم کی افادیت سے انکار میں کین العلیم علی مشغول ہو جائے کے بعد میرے پاس اتنا وقت نبیل بچ کا کہ میں آپ کا ہاتھ بنا سکوں۔ کمرکی شرور یات کا کیا ہوگا۔"

'' و نیاوی خروریات پوری کرنے کے لیے بی حمیر و بی تعلیم نہ دلا وک یہ کیے حکم ہے۔ روز تشرات پالنے والے کو کیا جواب دول گا۔'' جب تھر یاسین بالکل مجور ہو گے اور مجھ لیا کہ والدصاحب کی طرح نہ مانیں کے اور ہرگز نوکری نہ کرنے دیں گے تو دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لے لیا

میں اسین کو دارالعلوم کا قرن اول نصیب ہوا۔اس وقت دارالعلوم کو بہترین اساتذہ میسر تھے۔طلبہ کو مجدد بنانے کا جوش عمل ان اساتذہ کا فریضہ اولین تھا۔صدر مدرس سے کے کر ادفی مدرس تک مہتم سے کے کر دربان اور چیرای وقت بہت آ مے لکل آیا تھا۔ آگر ہزوں کے خلاف کی
تحریبیں چل چک جس۔ اس چھوٹے سے قصبے نے 1857ء
کی ل و غارت کری بھی و کھے لی تھی۔ حاتی امداواللہ مہاجر کی
نے مہاران پورش رہ کرتی آگر ہزوں کے خلاف علم بخاوت
بائد کیا تھا۔ قاسم ٹا نوتو ی، رشید احمد کنگوی اور حاجی امداواللہ
بخاوت کی ٹاکامی کے بعد یہاں سے لکھے تنے اور گرفتاری
سے بچنے کے لیے اِدھراُ دھر رو پوش ہو گئے تنے۔ حاجی امداد
اللہ تو کہ کرمہ تشریف لے کئے اور وہاں رہ کرتم کی آزادی
ہند کے لیے کام کرتے رہے۔ رشید احمد کنگوی اور قاسم
بند کے لیے کام کرتے رہے۔ رشید احمد کنگوی اور قاسم
بند کے لیے کام کرتے رہے۔ رشید احمد کنگوی اور قاسم
بند کے لیے کام کرتے رہے۔ رشید احمد کنگوی اور قاسم
بند کے لیے کام کرتے رہے۔ رشید احمد کنگوی اور قاسم
بند کے لیے کام کرتے رہے۔ رشید احمد کنگوی اور قاسم
بند کے لیے کام کرتے رہے۔ رشید احمد کنگوی اور قاسم

ز مین کی فروخت کرنایز ی تو کلیدری اور پوسانی۔

حاجی امداد الله کی تحریک پر ان کے مریدوں صفرت مولانا قوالفقار علی، صفرت مولانا فضل الرحمن، مولانا محمد بیقوب، مولانا قاسم نا نوتو کی، مولانا رفع الدین اور مولانا محمد عابد حین نے وین اسلام کی تعلیمات کے لیے ایک کھتب قائم کرنے کا اداوہ کیا۔ باہمی مشوروں کے بعد چھے کی تحریک شروع کی اور کھتب قائم ہوگیا۔

دارالعلوم کے برشوکت اور آیک علیم الشان درسگاہ

ان جغرات کا ذہن بالکل خالی تھا لین مولانا قاسم

افوقوی کا خیل اس معمولی کتب کوایک عظیم انقلائی درس گاہ

بنانے کا تھا۔ جامع معجوکی سردریاں موجودہ مدرے کے
لیے کائی تھیں لین مولانا قاسم کے ذہن جی دنیائے اسلام

کے ایک مرکز علوم کا نقش تھا جس کے دریائے علم سے خلف

علی نہریں بھی تعلی اور طلب کی ایک بہت ہوی تعداداں

میں نہریں بھی تعلی اور طلب کی ایک بہت ہوی تعداداں

میں در یوں سے نکل کروسیج وعریض زین پر پھیلا اور ایک

اسلامی ہونے درشی جی تہریل ہوا۔

ظیفتین علی ای آگھوں کی معدوری کے سباس ظیفتین علی ای آگھوں کی معدوری کے سباس زشن کی آمدنی پر گزارہ کررے تھے جوانیس میراث کے طور پر لمی تھی۔ ان تبدیلیوں ہے جس بے خبر تھے جو دیوبند کی سرز من پردتوع پذیر ہوری تھی۔ ہاں سن ضرور رہے تھے کہ یہاں ایک دار العلوم کا قیام عمل میں آنے والا ہے۔

یہ می خوب انفاق ہے کہ جس سال ظیفہ تحسین علی کے گر فرزند کی ولا دت ہوئی اور اس کا نام انہوں نے محمد اس کا نام انہوں نے محمد یاسین رکھا اس کے اس کلے سال دارالعلوم دیو بند کا قیام عمل میں آیا۔ ہر آئے والا بچرایا رزق ساتھ لے کر پیدا ہوتا

19

ماسنامهسرگزشت

اكتوبر2016ء

يحد سل الركب ما حب فيه وروك تف يدون بالازمت كيموا عارة بل قلا دن كو دارالحلوم اور رات كو خافقاه معلوم موتى تحى \_ اكثر جرول سے آخر شب میں الاوت اور ذکر کی روح برور آوازیں سائی دی تھیں۔

محمہ پاسین نہایت ذوق وشوق ہے تعلیم حاصل کرتے رے۔ کمریش بھوک اور افلاس کاراج تھالیکن مجال جیس تھی كدفات كوعذر بناكركى دن مدسكى چيشى كريية \_اكثر ہوتا کہ کری کی دو پہریں دارالعلوم کے اسباق سے تھک تھکا كر كمر ويني تو كمر ش كمانے كو يكى ند بوتا۔ ظبر كے بعد عرقدم دارالعلوم كي طرف الحدجات\_

بيافاتي أخركب تك دراز موت\_ايك وقت ايا مجى آيا كم معذور والدمجور مو كئ كداي مونهار بي كو طازمت برلکوا وین تا که مرکی ضرور بات بوری مول به مرجى كوارانيس تما كرتعليم بالكل يح حتم كردى جائے اس ليے جروفى ملازمت كا بندوبست كيا كيا تا كەتعلىم بحى جلتى رہےاور ملازمت بھی۔

اس ملازمت کی وجہ ہے اسباق کی حاضری میں کی آنے گی۔ایک ایا طالب علم جوبا قاصر کی سے حاضر ہور ہا تھا۔ آ عرصی اور برسات کی بروا نہ کرتا تھا۔ بول غیر حاضر مونے لگا تو اساتذہ کی تظرول فی فوط آعیا۔ ان کی شکایت وارالعلوم كي مجتم مولانا رقيع الدين تك يحي \_كى سرزلش ے سلےسب جانا ضروری تھا ابدا انہوں نے محمد باسین کو اسين وقتر من بلايا-

" آج کل آپ اسال کی طرف سے عدم دو چی کا مظاہرہ کردے ہیں۔

" آپ میری غیر ماضری کوعدم دلچی سے تعبیر نیس كريكة - جب موقع ما بين يورى توجد سيق سنااور يادكرتا مول-"

"جب بھی موقع ملاہے سے کیا مراد ہے آپ تو بدی با قاعدگی سے دار العلوم آیا کرتے تھاب کیا ہوگیا۔ "بات يه بي ....." محد ياسين كرد كت كت رك

"كوينا وك كول كاي-" " من في ايك جكه لازمت كرلى ب-" " لازمت كرلى ب؟ مركون؟" ''میرے والد آنکموں سے معذور ہیں۔ان کا ماتھ منانے کے لیے بروقی طازمت کرنی بری ۔ کوش بہت کی

مابسنامهسرگزشت

"أكرام تمهارا محدوظيفه مقرركردين؟" '' پھر مجھے ملازمت کی کیا ضرورت رہے گی۔ میں اپنا تمام وقت تعليم كے ليے دے سكوں كا\_"

ا به وظیفه زیاده نبیل موگا۔ اینے والدے ہو چھ کر بتانا \_ اگروه اس برقناعت كرغيس تو تمهاري تعليم يوري موعلى ہے۔ تعلیم بوری ہونے کے بعد ہوسکتا ہے ای دارالحلوم میں تمہارے کیے کو جگہ تھل آئے۔ تم ایک وجین طالب علم ہو اس كيفروري ب كيم تعليم جاري ركمو-"

لائق بينے نے ممر جاكريد پيغام ديا توعلم دين كے عاشق باپ نے اس قليل وظيفے كور فيح دى اور بينے كى ملازمت حجيثروادي\_

خداايسے اسباب مبيا كرد ما تھا كەجس فصل كوتيار ہونا ہوہ تیارہوجائے۔

محریاسین نے پہلے سے بھی زیادہ دوق دشوق سے تعلیم حاصل کرتی شروع کردی۔ مدرس بھی ایسے ہے کہ جو مر حاد ان سعدل تك اتر كيا-

فاری اوب کی اعلی تعلیم مولانا منفعت علی سے حاصل کی جوعا کب کے شا کرو تھے۔ اولی ورس نظامی کی تعلیم مولاتا محمد بعقوب نا نولوى مولانا سيداحمد وبلوى ملامحود صاحب ديوبندى اور البندمولانامحوداكن عصاصل كى-

مولانا محمر باسن كوز انه طالب على عى سے حضرت مولانا رشید احر کنگوی سے فاص محبت وعقیدت محی ابذالعلیم ے فراغت ملتے ہی ان کی خدمت میں حاض ہو مح اور بیت ہوکرسلوک کی منازل طے کرنے لگے۔

مہتم وارالعلوم نے اپنا وعدہ بورا کیا اور مولانا محمہ یاسین کو دارالعلوم کے شعبہ قاری میں مدری ال کی اور ترقی كرت يوئ مدرمدن تك يني-

ونت اورآ مح بوها يعتول كزول في ايك مكل یہ افتیار کی کہمولانا محمد یاسین کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا عنایت کیا۔اس یا کیزہ محرانے کواللہ تعالی نے ممتاز ومنفرد بنانا تفا\_اس الركے سے كى اہم كام لينے تے جو بعد ش كا ہر

دادا خلیفہ محسین علی اہمی حیات ہتے۔ یوتے کوان کی گودیش دیا گیا۔وہ دیکھٹیں سکتے تھے لیکن ان کی روحانیت محسوس كر سكتے تھے كدان كى كود شرو ماجائے والالز كامعمولى بر انبول نے اس کانام مرسین رکھا

اكتوبر2016ء

ایک روز او حدی او گی۔ استاد نے ایک یکی وری

ع با عرصا اور و علی برسانا شروع کردیے۔ یہ منظرابیا
دلخراش تھا کہ کھتب ہی میں آئیس تیز بخار چڑھ کیا۔ کمر وکنچ
وکنچ تو بدن ا نگارہ بن گیا۔ والدہ نے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو
گھراکئیں۔شام تک جب ذرا بخار میں کی آئی تو انہوں نے
کتب میں گزرنے والا واقعہ والدہ کے گوش گزار کیا۔

در میں کر دیے والا واقعہ والدہ کے گوش گزار کیا۔

در میں کر دیے والا واقعہ والدہ کے گوش گزار کیا۔

در میں کر دیوری اقدمان میں اور ایک دیوری کا درائیا۔

'' جمٰ اگر نہیں گیا تو مولوی صاحب پوے لڑکوں کو بھیج دیں گے جو مجھے یہاں سے زبردی لے جا کیں گے۔ جو بچے کتب سے فیر حاضر ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ میں سلوک کیا جاتا ہے۔''

"میں کی کوایا انہیں کرنے دول گی۔" " پھر میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟"

'' میں تہاری تعلیم کا ہرج نہیں ہوئے دوں گی۔ ہم ایک دوروز میں دیو بندیطے جا اس کے۔''

ان کی والدہ کو قاضی پورٹل ابھی حرید تھمرا تھا لیکن عرفی فراندہ کو قاضی پورٹل ابھی حرید تھمرا تھا لیکن عرفی میں اور شفع کی تعلیم کا ہمرج ند ہوائل خیال سے وہ دوسرے بی روز دیو بند آگئیں۔

رورو ہو بھرا ہیں۔ موشق قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیو بند جانے گئے۔

آپ کے والد چاہتے تو یہ تھے کہ آپ کوقر آن شریف حفظ کرائیں، کچھ پارے حفظ بھی کر لیے تھے لین جسمانی طور پر کمز در تھے، حفظ کی محت پر داشت نہ ہو گی ۔

قران کریم کی تعلیم ہے فراخت کے بعد دارالعلوم بی شی خط واملاکی متی اور فاری کی تمام مروجہ کہا ہوں کی تعلیم اینے والد سے حاصل کی۔ حساب اور فتون ریاضی وغیرہ اینے چھافتی منظورا حمد مدرس دارالعلوم دیو بند ہے پڑھے۔ جب آپ کی عمر سولہ سال تھی اصول فقہ اور اوب وغیرہ کی متوسط کہا ہیں دارالعلوم دیو بندے درجہ مربی ہیں

يا قاعده وافل موكر شروع كيس-

طلب علم بین انجاک ایبا تھا کہ دارالعلوم بی کویا آپ کا گھرین کیا۔ میچ کودارالعلوم جا کررات بی کووالیں ہوتی ادراکٹر تو رات کو بھی و بین کی درخت کے بیچے کھلے فرش پرسو جاتے۔ والیس ہوتی بھی تو رات کا ایک نیچ رہا ہوتا۔ والدہ انظار میں جاگ رہی ہوتیں کہ چھ شفیج آئے تو اے کھانا کرم کر کے دیں۔ والدہ کے اس طرح رات مجے

تَكَ مِا كُنْ بِالْكُلُ اذَهِ ... بُولَى يَمَى \_ اكتوبو **2016**ء کیا مباوک ما عت تھی کہ ایک ولی کائل منزلہ کنگوی حیات ہے بیعت ہو کنگوی حیات ہے بیعت ہو کیا گئی اور مولانا تھر پاسین ان سے بیعت ہو کی ہے ہے کہ انہیں خط لکھا کی ہے۔ انہیں خط لکھا اور بیٹے کی ولا دت کی تو بدستائی۔ شخ معزت کنگوی کا جواب آیا۔

"" "ولدفرزىد سے مرت مولى، نام اس كا محرفنع ركمنا\_"

ورطریقت کا تھم تھالبذائیے کو محدثنی کے نام سے ایکاراجانے لگا۔

وطن کہنے کو دیو بند تھا لیکن اس کھرانے کا سب پکھ اس کا ایک کوشہ دارالعلوم تھا۔ای کوشڈ خاص بیں جوشفع کا بچپن کھیلنا رہا۔ اکا برعلاا کی بابر کت مجلسوں کو دیکھ دیکھ کر پڑے ہوتے سکے اور پڑھنے کی عمر کو بھٹے گئے۔

آپ کی نشیال قاضی پورضلے مظافر کریں تھی۔ والدہ
کے ہمراہ وہاں جاتے ہی رہے تنے کین اب مشکل رہتی کہ
تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ والدہ کو جانا تھا اور پچھز یا وہ
وٹوں کے لیے جانا تھا۔ چھوڈ کر جانہیں سکی تھیں۔ ساتھ لے
کر جاتیں تو تعلیم کا ہمرت ہوا۔ پھر یہ طے ہوا کہ قاضی پور کے
سکس کتب بیں عارضی طور پر بٹھا دیا جائے گاتا کہ سلسلہ نہ
تو تے۔ بچے ایسے مواقع پر خوب خوش ہوتے ہیں ، آپ بھی
خوجی خوش ہوتے ہیں ، آپ بھی
خوجی خوش ہوتے ہیں ، آپ بھی

قاضی پوروئینے ہی اُٹیل ایک گتب میں بھا ویا گیا

تا کہ کھیل کود میں معروف ہونے سے پہلے ہی سی یادکرنے
میں لگ جا تیں۔ وہ خوتی خوتی گا دُل کے اس کتب میں گئے
کہ نیا کتب ہوگائے اسا تذہ ہ خوب مزہ آئے گائین چندی
روز میں دل اکرانے لگا۔ دیمانی کتب کا ماحول اور ای
مزاج کے استاد کا اعماز تعلیم اجبی بھی تھا اور مبر آزما بھی۔
جوں کو خت مزائیں دینا روز مرہ کے معمول میں تھا۔ کمر
آکر کی دیس بتاتے تھے کہ والدہ اسے بہانہ بھیس گی اور
سمجھیں گی کہ پڑھائی سے جی چرا رہا ہے۔ طبیعت میں
اطافت اتی تھی کہ یہ ماحول سوہان روح بنا ہوا تھا۔ یددھڑکا
ہورگار بتا تھا کہ میں یا دنہ کرنے پرکی روز ان کی بھی ای

ماسنامسركزشت

الما الروي مات رود وا تارب كالمرتك وان كى فرصت میں می ۔ ویوبند چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن بہال کے راستول تك كاعلمين تعاربس بول تعاكه برراسة محرب وإرالعلوم تك جاتا تحاراس كيسواكوكي راهمعلوم عي فيس تھی۔بدراستہمی سرجمکائے اسے خیالوں میں کم کررتا تھا۔ آیک مرتبه حفرت نا نواوی کے مخصوص شا کرد ومرید اور مدرسہ عبدالرب ویل کے بائی حضرت مولانا عبدالعلی دار العلوم تشریف لائے معزز مہمان اور دوسرے اساتذہ مہمم دارالعلوم کے ہمراہ کھڑے تھے۔ ای وقت محم حقیع كتابين بعل مين دبائے قريب سے گزر ہے۔ مہتم صاحب کی تظران پر یری تو انہوں نے قریب بلایا اورمعززممان ےان کا تعارف کرایا۔ "ديد دارالحلوم كا ايا طالب علم ے كداے ايى كابول كے سواكى جيز كا موش جيل -اے ندائے كيرول ک خبر ہے نہ جان کی۔ کتاب کا کوئی سوال کو چھوٹو محققانہ بیقی اس طالب علم کی شان کداسا تذه خوداس کا کلمه ایک مرتبدامتحان کے دوران آپ نے شرح جامی کا سوال حل کیا۔ آپ کی کائی علامہ تبیر احرف ان کے یاس ال وواس كاني كويد عور عدد كورب تقدالى محققان تحرير و كيد كرفر واسرت مع جوم الفيدكيا كوئي طالب علم ايسامجي موسكا بكايا كتدى جابتر ركب رجه لكرفورا مہتم کے یاس افریف لائے۔ اليكون طالب علم إس نے اواس كاب كى شرح

تصنیف کردی ہے۔'' مہتم نے تحریرے پہچانا اور فر مایا۔'' میں ولا نا یاسین کے فرز ترجم شفیع کا خط ہے۔ان صاحبز اوے ہے ایسے ہی جواب کی توقع کی جاسکتی ہے۔''

" ذراان صاحر اوے کوبلائے تو۔"

'' و واس وفت امتحان گاه ش کوئی اور پر چد سینے ش مشغول ہوگا۔''

' معلیے وہیں چلتے ہیں ہم سے منبطانیں ہوتا۔ شاباش ویے بغیرتیں روسکتے۔''

دیے بھیروں روسے۔ علامہ شبیر احمد حثانی ای وقت امتحان گاہ تشریف لے محتے اور تمام طلبہ کے سامنے آپ کے سریر ہاتھ رکھا اور غیر

معمولی جواب دینے پرشاباتی ہے توازا۔

اكتوبر2016ء

مردیوں کی رافظ میں میں اور ایس کی رق میں۔ وہ کمرینچ تو والدہ کو حسب معمول جا گتے ہوئے دیکھا۔وہ ای سردی میں کرم بستر سے آھیں اور ان کے لیے کھا تا کرم کرنے لکیں۔

"امال جان! آپ اس خت سردی میں میرے لیے کھانا کرم کرنے کے لیے آخی ہیں۔ یہ جھے قطعی اچھانیس دگا۔"

"مرے بچتم دی تعلیم کے حصول کے لیے را توں کو جاگ رہے ہو۔ میں تہارے لیے اتنا بھی نیس کر سکتی کہ اٹھ کر کھانا گرم کردوں۔"

"مردیوں کے دان ہیں آپ کو سردی لگ جائے گے۔"

"ولولو كياتم اتى مشقت كے بعد كمر آؤ كو كيا بوك على وياؤ كے\_"

" بحوکا کیوں موجاؤں گا آپ میرا کھانا اٹھا کرد کھ دیا کریں میں جس وقت بھی آیا کھالیا کروں گا۔"

"اس وت تك و كمانا شفرا موجائكا-" "آب تكليف سالون جائيل كى مت مولى تو

کرم بھی کرلوں گا۔ بس آپ آرام سے سویا کریں۔" ""تم رات میں جلدی بیس آ کتے ؟"

''اسباق ہے فارٹی ہوکر جو پکھے پڑھا ہوتا ہے اپنے ہم سبقوں کے سامنے اسے وہراتا ہوں۔ اسے محرار کہتے ہیں۔ یہ اعادہ عموماً رات کو ہوتا ہے اس لیے در ہو جاتی میں ''

'' پھر بھی میرادل فیل مان کرتم شنڈا کھانا کھاؤ۔'' وہ کی صورت مانے کو تیارٹیس میں لیکن منت ساجت کے بعدانہوں نے والدہ کوآ مادہ کرلیا کہوہ ان کا کھانا ٹکال کرایک جگہ د کھودیا کریں گی۔وہ جگہ بھی انہیں بتادی۔

اس رات بھی تحرار کی وجہ سے دیر ہوگئ۔ وہ کھر پہنچے
اور مقررہ جگہ سے کھانا اٹھایا۔ سردی کی وجہ سے شور یا او پر
سے بالکل جم کیا تھا۔ یبچے صرف پانی رہ کیا تھا۔ نیندآ تھوں میں جگہ بناری تھی۔ کرم کرنے میں اور دیر لگ جاتی۔ انہوں نے وہی شخشا سالن روئی میں بھگو کر کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ پہیٹ بحرنا ہی تو تھا سو بحرلیا۔ روح کی غذا تو وہ علم تھاجو وہ حاصل کر کے آئے تھے۔

طلب علم میں انہاک کا یہ عالم تھا کہ بیسے کتابوں کے علاوہ ونیا میں کے اور ہے ہی تیس۔ ہم عمر لڑکوں کے ساتھ

مابسنامهسرگزشت

جب نتاویا که موجوده زمات علی یونانی قلیفه پر ها جائے یا میں کیونکہ صرت کنگوی تو اس کے خلاف تھے۔

حفرت مولانا نے فرمایا۔" مجھے معلوم ہے اس معاملے میں معزت نا نوتوی اور معزت کنگوی میں اختلاف تھا۔ حضرت نانوتوی ہونائی فلیفہ پر حانے کے حق میں تھے جب کہ حضرت کنگوی مخالف تھے لیکن تمہارے لیے میرا مثورہ بیے کہتم ضروراس فن کو پر حواور محنت سے پر حو۔ اس مصلحت بدے کماس وقت تمام مدارس اسلامید میں اس فن كالعليم كاسلسله جارى با الرتم في يدفن ندير حالو فلنه جانن والعلاء كسامنة يرمرموبيت طارى رب کی اور اگر بچھ کر پڑھ لیا تو اس کے نقصان سے محفوظ رہو کے اوردومرے علاء کے سامنے مراوب ایس ہو گے۔"

محر شفع کوبیرائے بدی صائب معلوم ہوئی۔والدکو بحى تشفى ہوگئ \_ واپس آ كرميدي كاسيق شروع كرديا \_ اس کے بعد قلنے کی جتنی دری کتابی تھیں سب ایک ایک کرے يزه والس\_

شعر و بخن کا آبائی ذوق ورافت میں ملا تھا۔ فاری ادب کی ج سالہ تعلیم و تربیت نے اس فطری ووق کو مزید پروان چرمایا۔عربی ادب بھی خصوصی توجہ سے پڑھا تھا البذا شعر کوئی کا ذوق ہوجا نالازمی تھا۔

اس زمانے میں طلبہ اردوزبان کے مشاعرے جعد کی فرضیت کے دوران منعقد کیا کرتے تھے۔ چنخ الا دب حضرت مولانا اعزازعلى نے ملاست كى كدا كر شعركهنا موتو عربي ميں کبو۔ اس مقصد کے لیے استاد محترم نے ایک ادبی مجلس ''نازمید الادب'' قائم کی اور اس کے تحت ہفتہ وار مشاعرے عربی زبان عن موتے گھے۔ محد مفتح نے ان مشاعرون من حصه لينا شروع كرديا\_

آپ نے شعر کوئی کی ابتداعر بی سے کی اور پھر فاری مس بھی کئے گے اور اس کے بعد اردو میں اشعار کا سلیلہ شروع موكيا \_ بيا تدركي آواز تحي جواشعار مي ظاهر موري تحي ورنه شاعري شعارنيس تقا\_آپ کې د کچيپيوں کامحورعلي وريي مثاغل تنے۔ اتی فرمت نہیں تھی کہ سارا وقت شاعری کی نوک ملک سنوار نے میں گزار دیتے لیکن اس کے باوجود تیوں زبانوں میں جو کلام موزوں کیاوہ قابل دید ہے۔

حضرت محنکوی کے بعد لوگوں کی عقیدت و محبت کے وكز تين يزرك في الله البند مولانا محوالس ، مولانا شاه الباتية عاص كرتبه والاستام والك تعے جب بوتانی قلفہ کی کتاب میدی" روسی تھی۔اس موقع پر الیس اسے والد کا ایک قول یاد آگیا۔ انہوں نے ا يك مرتبددوران تفتكوكها تفا حضرت مولانا كنكوي كي رائ مدارس عربيين يوناني فلفدكي تعليم كے خلاف تقى \_ بديات یاد آئی تو آپ کومیدی راسے من رود مواسوچ من را معے بیان برطول یا میں؟ والد محرم سے ذکر کیا۔ انہیں بھی حضرت كنگوى كا قول ما دا حمياليكن اس بات كوعرمه كزر كميا تھا۔ جدید حالات میں اس رائے بر عمل کیا جائے یانیس؟ اس سوال كاجواب كون دے، حضرت كنكوى كا انقال موجكا تھا۔اب اس دائے یکس سے رجوع کیا جائے۔فورا ایک نام ذہن میں آیا۔

و حضرت منگوی تو اس وقت دنیا ش نبیس ، ان کے بعد مي مولانا اشرف على تفانوى كوآب كا قائم مقام مجمتا ہوں۔ اس کیے مناسب سے کہ تہمارے بارے میں ان ے مشورہ کر کے عمل کیا جائے۔ محد تنفیع وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے کونکہ ان کی سخت کیری اور حاضری کے تواعد د ضوابلا کی پایشری ہے ڈرتے تھے لیکن چونکہ مولانا اشرف علی تمانوی ان کے والد کے ہم سبق رہ سے تصاور ان سے خط كابت رائى كى اس ليے تيار ہو گئے۔

والدمحترم البيس يل كرتهانه بحون حط محك اورمولانا سے الا قات کی۔ بیرے مالفی و میضے سے التال محتی حی دونوں دوست نمایت تاک سے لے۔

وناس وقت مرا ت كاب بالركام "والد محرم نے فرمایا اور پھریے بھی کہا۔" یہ بہاں آتا موااس لیے ڈرتا تھا کہ یہاں بہت واعد دضوابط میں ان کی مابندی کیے

'' بھائی جھے تو خواتخواہ لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ میں ازخود کوئی قاعدہ ضابطہ بیں بنا تا۔ لوگوں کی غلط روش نے مجمع مجور كرديا كه آنے والے كوكى اور قاعده كا يابند كراؤل \_ ورنه بياتو مجھے كى وقت ايك دفعه الله كا نام بحى نه لينے ديں۔ دوسرے كام إور آرام كا تو ذكر كيا۔" حضرت مولانا نے فرمایا اور پر محرصفی کی طرف د کی کر فرمایا۔" تم ميري اولا د كي جگه موحمهين كيافكرجس وقت جا ہے آيا كرو\_ اتے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد عام مجلس تھی۔حضرت مولا نانے شام کے وفت ان سے خصوصی ملاقات فرمائي اورآنے كاسب بوجها والدصاحب نے

اكتوبر 2016ء

برطانوی خکومت نے سلطنت عثانیہ کے خلاف ایک اعصابی جنگ شروع کردی تھی۔ اس بنا پر ہندوستانی مسلمانوں میں بہت جوش تھا کیونکہ وہ خلافت عثانیہ کو اسلام کایشت بناہ بچھتے تھے۔

منے البندنے ایک ستقل مکان اپنے گھر کے قریب کرائے پر لے رکھا تھا جس میں ان کے ہم خیال فیر مسلم حضرات اور دفقائے افقاب بہت راز دارانہ طور پر تھمرائے جاتے ہے۔ بنی البندا کھر تنہائی کے اوقات میں یارات کوان سے طلاقات کرتے ، ان لوگوں کا تعلق پنجاب اور بنگال سے تھا۔ یہ طلاقا تمیں نہایت راز داری ہے کی جاتی تھیں۔ قریبی لوگوں کو جی معلوم نیس تھا کہ کیا ہور ہاہے۔

معدد کے البند نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے

یرونی مما لک بیں اپنے خفیہ من بینے کا سلسلہ بی شروع کیا

قدا الله بی اپنے خفیہ من بینے کا سلسلہ بی شروع کیا

تک اگریز کے خلاف ایک جال بچھا دیا جائے اور کی

مناسب موقع پر برطانوی ہند پر افغانستان پر جملہ آ ور ہو۔

دوسری طرف ملک بیں جگ آ زادی کا اطلان کردیا جائے تو

الی صورت حال پیدا ہوجائے گی جس کا انگریز مقابلہ نہ کہ

منیں کے سیرشن ہموار کرنے کے بعد دولید حالاتے ہے

تعلق قائم کرنے کے لیے جو انقلائی پروگرام کی تحمیل کے

لیجاز بس ضروری تھا خود ج کا سفرا انتہار کیا۔ ان کے سفر ج

ایک جارے میں مخلف انوائیل کردش کردی ہیں۔ کوئی کہتا

کے جارے میں مخلف انوائیل کردش کردی ہیں۔ کوئی کہتا

مناجرت کر کے جارہے ہیں ، کی کا خیال تھا کہ ترکی حکومت

کی امداد کے لیے سفر ہے۔

گا امداد کے لیے سفر ہے۔

گا امداد کے لیے سفر ہے۔

گا امداد کے لیے سفر ہے۔

محمد تنفیع نے اس سال اپنا دورہ صدیث اس آمید پر ملتوی کردیا کہ حضرت سی تحقیج سے واپس آئیں محلوان کے سامنے ہوگا۔

شخ البند کو انگریزوں نے گرفآر کر کے مالٹا جیل بھیج دیا۔اب اس کے سواچارہ نہیں تھا۔انہوں نے دور ہ حدیث حضرت مولا ناسیدانور شاہ کشمیری کے سامنے کیا۔

درس نظامی کی تھمل تعلیم سے نہایت متاز حیثیت میں فارغ ہوئے۔اس وفت آپ کی عمر صرف بائیس سال تھی۔ اس سال آپ کی شادی کر دی گئی۔

تعلیمی ریکارڈ اتنا شاعدار تھا کہ ای سال آپ کو پکھے اسپانی پڑھائے کے لیے میروفر ما وید مجھے۔ انہوں نے کورد داراسوم دیوبتد کے سے اور داراسوم دیوبتد کے صدر مدری تنے اس لیے طلبہ بیں خاص طور پر مقبول تنے۔اپ والدی وجہ سے جھرتفیج کی ان سے خاص مراسم ہو گئے تنے۔ والد کے ساتھ ان کی خدمت بیں اکثر حاضر ہوا کرتے تنے۔اس سلسل حاضری نے ان کی طرف سے مجب و تنظیمت کے جنہ بات فزوں ترکر دیے تنے۔حضرت مولانا کو بھی ان سے بہت مجب ہوگئی تھی اور بے حد شفقت سے پیش آتے تنے۔اس عقیدت کالازی نتیجہ بیالکلا کہ آپ مولانا کی خدمت بیں ''بیعت'' کے لیے حاضر ہو گئے۔مولانا کی خدمت بیں ''بیعت'' کے لیے حاضر ہو گئے۔مولانا کی خدمت بیں ''بیعت' کے لیے حاضر ہو گئے۔مولانا کی خدمت بیں ''بیعت' کے لیے حاضر ہو گئے۔مولانا کی خدمت بیں ''بیعت' کے لیے حاضر ہو گئے۔مولانا کا خدمت بیں ''بیعت' کے لیے حاضر ہو گئے۔مولانا کا خدمت بیں ''بیعت' کے مال بی خلال بی خلال نہ اس کی خلال نہ کا کہی کی جواب دیا۔'' خلال نہ کا کہی کئی جواب دیا۔'' خلال بی علی سے قادرغ ہوجاؤ کھر کریں گے۔''

طالب علم محر شغیج پوری جانفشانی سے طلب علم میں منہک ہوگیا تا کہ جلد سے جلد تعلیم سر کرمیوں سے قار نے ہو کر حضورت کے ہاتھوں پر بیعت کرلے کوشش کر کے مفکلوۃ وجلا لین وغیرہ کے وہ وہ اسپاتی پورے کرلے جن کے بعد دورہ صدیث کا نمبر آتا ہے۔ تمنایہ تی کہ اگے سال حضرت شخ الہند سے کا نمبر آتا ہے۔ تمنایہ تی کہ اگے سال حضرت شخ الہند سے کا نمبر تی کہ ایک سال بی خبریں سے کی بغاری پڑھنے کا موقع ل جائے محرای سال بی خبریں کے جائے گرای سال بی خبریں کے خبرت کا ادادہ سفر تج کا ہے۔

پورے محدوستان ش ترکی ظلافت پراہل ہورپ کی ورث کے قصے ہروفت زیاتوں پر تھے۔ مولا نامحووالسن کی مجلس کارنگ ہورہ کی مجلس کارنگ ہمی بدلا ہوا تھا۔اب ان کی بوری توجہ تعلیم سے زیادہ محدوستان کو انگریزی تسلا ہے آزاد کرا کے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جاد یرکی ہوئی تھی۔

تعنی البندمولا نامحودالحن اپنی علی زیرگی کے آغازی میں ایک نقشہ مل تیار کر بھیے تنے اوراس کو علی جامہ پہنانے کی کوششیں انہوں نے اس وقت شروع کردی تھیں جب ہندوستان میں سیاس سرکرمیاں برائے نام تھیں۔انہوں نے اپنی تحریک کی ابتداہ درس و قدریس سے کی دوران درس جن طاقہ ہیں صلاحیت پاتے تعلیم علوم کے ساتھ ساتھ ان کی سیاس تربیت بھی کرتے جاتے۔ایک عرصہ تک اس طرح کام کرنے کے بعد جب ملک کے اطراف و جوانب میں طاقہ ہی کام کرنے کے بعد جب ملک کے اطراف و جوانب میں طاقہ ہی اور اس طرح کا کی جا عیت منظم طور پر کام کو آ سے بوجوانے کی طرح کی ایک جماعت منظم طور پر کام کو آ سے بوجوانے کے طرح کی اور اس کے ذیران میں بیدار منز بھی کرکے اور فعال افراد پر طرح کی اور فعال افراد پر طرح کی اور فعال افراد پر طرح کی اور فعال افراد پر

اكتوبر2016ء

ماسنامهسركزشت

ائی ہو اب عرف من من مصور مناطاب موں کہ مجے کیا کرنا جاہے۔

اتنا نيك، صالح اور عالم مريد ميسرآر با قعا كونى اور ہوتا تو کہنا ہاتھ بڑھاؤ اور بیعت ہو جاؤلیکن انہوں نے وہ كهاجووى كبدكة تقي

"اس ميس كيا اشكال بي-تصوف وسلوك اعمال، باطند کی اصلاح کا نام ہے جوالی بی فرض ہے جیے اعمال ظاہرہ کی اصلاح۔اس کوموخر کرنا تو میرے نزد یک درست جیس کین اس کے لیے بیعت ہونا کوئی شرط نہیں۔ بیعت کے لیے صفح البند کا انظار کریں۔حضرت کے واپس تشریف لانے تک میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میرے مخورے کے مطابق اصلاح کا کام شروع کردیں۔" مجر فر مایا۔" آپ کے ذمہ دو کام ہول گے۔ ایک اینے حالات كى اطلاع دوسرے اس ير جو على مفورہ دول اس كا اجاع\_"

حضرت مولانا نے چھ تبیجات اورمعمولات تلقین فر مائے اور ضرور کی مستحتوں کے احدر خصت فر مایا۔

ای مالات روز بروز فراب سے فراب تر ہوتے جارے تھے۔ مہلی جگ عظیم نے بورے عالم اسلام کواچی لیت میں لے لیا تھا۔ اہل بوری کی سازموں نے ترکی خلافت كوياره باروكرديا تعاريخ البندمولا نامحوواكس مالنا جیل میں نظر بند تھے ہی وستان کے مسلمانوں میں انگریزی حومت کے خلاف جذبات جڑک اٹھے تھے۔ ہندوستان کو الكريزي تبلط سے آزاد كرانے كى كوششين تيز ہو كئ تيس-فلانت لیٹی قائم ہو کی می فی البند کوجیل سے رہا کرانے ک تح يك في زور يكوليا تفا-

ان تح مكول كے نتيج عن 1920ء على في البندكو مالنا جيل ے رہا كرديا كيا۔ يا في سال بعدآ ب دارالطوم تشریف لائے تو زیارت و لماقات کے لیے انسانوں کا سلاب المآيا-

شوق ملاقات كى آگ مي توسب بى جل رب تف\_ بروانه خاص محر تنفيع كويه جلدى تحى كه جلد از جلد بيعت موجائ \_سای حالات ایے تیں تھے کہ انظار کیا جا تالیکن روانوں کی جمیز تھی کہ جھٹنے کا نام میں لے ربی تھی۔ وہ خلوت ميسر بي تيس آربي تحي كدول كأحال كهاجا تا\_ايك دن موقع مل بی حمیا۔

''معضرت نے فرمایا تھا کہ تعلیم سے قراغت کے بعد

ز مانه طالب علمي عي شمل مون لها تفا كه خدمت دين في آنيل الله كريس كے اور معاش كے ليے كوئى دوسرا بيشا التيار كري ے \_اس لیے دوران طالب علی بی انہوں نے کی دوسرے فنون کے لیے تھے۔خطاطی اور کمابت کے لیکی۔ خطائ اور تتعلق من اتنى مهارت حاصل كراي مى كه مابرين فن آب كے زور كلم كا تحسين كرتے تھے۔ إى جذبے كے تحت جلد

سازی میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ علمی خدمات کے معاوضے ہے منتعفی رہنے کے لیے دارالعلوم می آب نے طب ہونانی کے نصاب کی بھی پیجیل

فرمالي هي'۔

جب دارالعلوم عن مري حاصل موكى تو اليى لذت ے سرشار ہوئے کہ وہ تمام مشاعل ترک کردیے جو ذریعہ معاش کے لیے اختیار کیے تھے اور یکسوئی کے ساتھ تدریس و ا فَأَ دَلْصَنْیفُ وَبَالِفِ اورْمِلِیفِی خد مات میں ہمدتن مشخول ہو مع مالاتك دار العلوم مي مالى وسائل كى قلت تحى مرف یا کی رویے ماہوار برآنے کا تقرر موا تھا۔اس مشاہرے میں اضا فد ضرور موتا رمالین اتنا که جب دارالعلوم سے مطعفی ہوئے تو اس وقت بھی مشاہرہ 60موے تھا۔ قاعت کا عالم بنا کہ مدرمہ عالیہ کلکت سے سات سورویے مشاہرہ کی الماربار مولى مرآب في ديوبند جوز تالمندندكيا-

تعليم سے فراغت اور ملازمت كابندوبست ہوجائے کے بعد سلوک وتصوف اور اصلاح باطن کی قطر ہوئی آ ہے کا کهنا تها که کمی بزرگ کی محبت علی ده کرنز کیدیاطن اور ذکر الله كے بغير كما في علوم بدوح رے يوں - سي البند مالنا جیل میں تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کھی فرافت کے بعدوه انہیں بیت کرلیں مے لیکن آب محدثیں کہا جاسکتا تھا كرائيس ربائي كب نعيب بوراس وقت عيمام بزركول رنظرة الى اسسليك يسآب نے والد كراى سے بفى محوره كيا\_ والد ماجد كى رائ يش ترجع اس كو موكى كد حفرت تفانوی کی طرف رجوع کیا جائے کیونکدسابقد حاضری اور لعليم سے ايك مناسبت قائم موچى كى -

آب نے والد کوساتھ لیا اور تھانہ بھون کی گئے۔ طبعت میں داست بازی الی تھی کہ رہیں کہا کہ حفرت کی عقیدت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا ہول بلکہ بدفر مایا۔ " بجيح تعالى في مجيم مد معزت مي البندي فدمت ش حاضری کی تو فتی بخش ہے۔ول کی خواہش میمی کدان ہے بیعت ہوں مرحشرت اس ونت اسیر میں اور معلوم میں کب

مابىنامىسرگزشت

**اكتوبر2016ء** 

وسلة فرمانين يملأ اور الاقات ۔۔ پر میز کریں گئی ایسے کا موں ہے بیس جس

على دين كا فائده مونددنيا كااورتيسر عيقدر جمت وفرصت مجهة تلاوت قرآن روزانه كرليا كرين"

اس تقیحت و ملقین کے بعیر آپ نے چند روز تھانہ بھون میں قیام کیا۔ اس دوران تعلیم و شفقت کے پھول برسے رہے۔ بدنورانی بارش اس شدت سے موئی کہ محمد تقیع كے قلب كا بركوشہ معرت تعانوى كى محبت سے بحر كيا۔

اب لى كروث چين نهآتا تفامسلسل محط كمابت اور آمدورفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی دارالعلوم کے مشاعل سے فرصت ملتی تھانہ ہون حاضر ہوجاتے۔ایہا بھی مواكري كى ميني قيام ريا- دارالعلوم كى سالا ند تعطيلات مين رمضان كالوراميينامع ابل وعيال تعاني بمون ميس ي كزرتا\_ وہ حضرت تھانوی کے مرید میں ہوئے تھے لیکن احرام مرومرشدي كاطرح تفا- يرومرشد سے الا قات کے بعد حضرت مح صفیع کی زعر کی مسرتبدیل مو کردہ کی۔اب تك و و تحض مدرس ومعلم تفيين اب سلوك كي منزليس طي كردي تق عط كمابت كالامناي سلسله شروع موكيا\_ ال طرف سے جوارشاد ہوتا اس طرف اس بر عل ہوتا جن كيفيات كاسامنا موتاء خطاش للم بيمجة - دنياوي معاطات تك كريمي اورمشورے كى روشى بين اس يرحمل موتا \_ جينے یجے ہوئے ان کے نام بھی معرت تھا نوی کے بتائے ہوئے رکھے۔

مرى سرداول كاتاريك دات على والى فالناند مجون المنيش كوسلامي دى اوراز كمزاتي مونى پليث قارم پررك کی مولانا محر مفع حضرت تعانوی کی خدمت می حاضری دينے كے ليے اى ريل سے سفر كرد بے ملے كونى سامان ساتھ میں تھا۔ اسمیشن آتے بن پلیٹ فارم پر کود کے۔ ای وقت ايك آواز آئي\_" قلي قلي" كوئي مسافر تها جومع الل و عیال اس انتیشن پر اتر اتھا۔ سامان بھی ساتھ تھا۔ رات کا وفت، چھوٹا سااسٹیش مردی بلا کی۔اس وفت قلی کا ملنا محال تھا۔ استیشن پر روشنی کا بندو بست بھی نہیں تھا۔ آواز پھر آئی ملى ، قلى مولانا محر تفع كى غيرت نے يوارائيس كيا كركونى چنتار ہے اور وہ استیشن سے باہرنکل جائیں۔انہوں نے اپنا رومال سرير لپينا اوراويرے جا در لپيٺ لي۔اب كوئي و يكتا تو مردور عی کہتا۔ دوڑتے ہوئے اس مسافر کے یاس - " جلدي كروسا مان مرب مر يرد كوادً-"

"میں حاضر ہول۔ مجھے وعدہ یا دے۔" خوش متی نے صدالگائی۔اضطراب نے بڑھاوا دیا۔ مجھ در خاموش رق ۔ دو ہاتھ آئے برمے اور محد تفع کو بيعت طريقت نصيب موكلي

م البندني چند تبيعات كى تلقين فرمائي -اس سے زياده استفاده كاموضح فيس تعاب

مالنا سے رہائی کے بعد فی البند تقریباً ویدھ سال حیات رہے۔ونیا کوان کے اٹھ جانے کاعم تھالیکن محر شفیع کو بيد كه تفاكده واستفادے سے محروم رہا۔ سلوك وتصوف كاجو سنرشروع موا تھا رائے میں بی رک کیا طبیعت پر الی افسرد کی طاری مونی که کسی کام میں جی ندلکتا تھا۔ کی سال ای عالم می گزر مے۔ ایک روز ای حالت بے تابانہ میں تحانه بحول تشريف لے محتے۔

مر کو معروفیات نے اتنا وقت بھی نہیں دیا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی سے خط و کتابت کرتے اب جو ما ضربوئے قر شرمند کی دائن کیرتھی۔ "دعفرت میں شرمندہ مول کہ ماضری تو کیا دیا

مراسلے کوبھی مکالسندیناسکا۔"

"انسانِ کے ساتھ دنیا مجی تو کی ہوئی ہے۔اب تماری شادی مجی مولی ہے۔ ذمر داریاں بوھ تی ہیں۔ تیں ملی ہوگی فرصت اس میں شرعد کی کیابات ہے۔ حفرت میری تمنا او بہت ہے کہ تصوف وسلوک كم واحل مط كرول كرستا مول كريز ي عجابدول اور محت و فرصت کا کام ہے۔ اس بھین سے ضعیف ہول۔ زیادہ محنت میں ہوتی اور فرمت بھی کم ہے۔ تمام وقت ورس و تدريس اورمطالعه يس كزرتا ب-كيا ان حالات يس مى مجھے کوئی حصر نعیب ہوسکتا ہے۔

"أب نے بر كيا كها- كيا الله كا راسة مرف وى لوگوں کے کیے ہے؟ کم فرمت لوگوں کے لیے جیس ۔ یہ راسترب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہاں ہرایک کے لیے مل کا راست مخلف ہے۔ ہم آپ کوالیا طریقہ بنا تیں محرجس میں ندقوت كى ضرورت بن فرصت كى-" كرفر مايا-" فرائض و واجبات اورسنن وغيره جوسب مسلمان ادا كرتے ہيں وہ تو ائی جگہ ہیں۔آپ تین چیزوں کی پابندی اور کرلیں۔انشاء الله ساراسلوك اى سے مطے ہوجائے گا۔ اول بير كرتفوى اختیار کرید، دوسرے یہ کہ فقول کام، کلام، جلس

اكتوبر 2016ء

28

ساسناسنسرگزشت

ان ساحب نے اور کیلے دومندوق ان کے سریر بنده اشرف في از تقانه بمون راغاڭ لى 1349م ر كوا ديــ وه كوكي پيشه ور حردور او تعيميل - اتا وزن انبول نے بھی سوچا بھی نیس تھا کرفوبت ساتے گی۔ ا فعانے بریاؤں لڑ کھڑائے لگے۔ایک چھوٹا بکس انہوں نے عري كزرجاتي بن اوريه سعادت نصيب بين موتى \_ يهال بالتحول من ويناجا با-خدمت میں حاضری کوصرف جارسال گزرے تھے اور تھیم " حضور، على كرورآ دى مول زياده يوجد فيل افعا الامت الي خلافت برفراز فرمار بي تقر سكنا-ييتيسرابلسآپ خودا فعاليس-" ائی جرت کولفتوں میں و حالے کے لیے معرت کوئی اور موقع ہوتا تو وہ صاحب بھیتا جھڑا کرتے كه جب مجيم يدي حراق سامان جم كول الما تي ليكن تعانوي كي كتوب كاجواب لكعند بيشر كاح والا نامد كرا مي صاور موارد كيدكر جرت شي ره كيا" رات مے یہ مرور قل ل کیا تھا ہی بہت تھا۔قدم ڈمگارے كهنا كاره وآ واروضفيح اوربيعت وتلقين كي اجازت! تے لیکن وہ ٹاریج کی روشی میں آگے برھے رہے اس وقت كوئى سوارى نيس محى الندام بادى تك بيدل عى جانا تعا-جي ش تو والله كى بزرگ سے بيعت مونے كا مجى سلقه خہیں رکھتا۔ سلوک کے ابتدائی مراحل ہے بھی آشانہیں کمی تیے ان کی قیام گاہ آگئے۔ انہوں نے سامان اتارا۔ وہ دوسرے کو کیا تلقین کروں گا اور پھراایا کون بے وقوف ہوگا ماحب به كه كرا عد مح كه الجي آكر بيے ديے ہيں۔ بس يدمون اچھاتھا۔مولانا وہال سے عائب ہو گئے۔دوسرے جوجھے سے درخواست بیعت کرے گا۔ بار بارنامه کود مکتا جول اورایی سیه کاری پر تظر کرتا ون وہ صاحب خافاہ میں طے۔ نہایت تعظیم سے پیش مول تو جرت کے سوا کھ ہاتھ کا آتا اور یول معلوم ہوتا آئے۔ الہیں کیامعلوم تھا کہ بیدو ہی رات والاقلی ہے ملکہ وہ ے کہ جمع جیسے غفلت شعار سے کا رکواتے بڑے منصب سے و کی صاحب کورات کا قصد سنار ہے تھے اور اس قلی پر تجب نوازنا کیااس منعب کی بدنای کاسب ندموراس خیال سے كرد ب ت جو حودوى لي بغيرى عائب موكيا تها-یوں تی جاہتا ہے کہاس کی اشاعت ندموتو اچھاہے حعرت مولانا مح شفيح تعليمات يراس خوني عمل كرے تے اوراس راہ يراس شان ع جل رے تے ك جواب آیا۔ " آپ کوا جازت ای لیے دی گئی ہے کہ آپ خود کو مرف جارسال كرع مي شن ربير "كوخود بداعدازه موكيا کہ جس مسافرطریقت نے ان کی اٹھی پجڑ کرسٹر کا آغاز کیا تھا ايا بھے ہیں۔ مرآب ر کھ کینیات طاری ہونے لیس جس سے

رائے کے نشیب وفرازے نہ صرف واقف ہو چکا ہے بلکہ آب نے بذر بعد قلاحزت قانوی ومطلع کیا۔ الیابا خبر ہو گیا ہے کہ ناوا قفول کی رہبری میں کرسکتا ہے۔ "اس كا الحمد لله التا فائده بهى مواكد كنامول سے يح قربان جائے۔رہبرنےخودا وازدی كى كچە بهت بوھ كى اور نماز ميں كچەمن جانب الله تعالى مشفق مولوي محرشفيق صاحب

حضور کی ایک کیفیت پیدا ہونے لی جو سلے نیس می بلکہ سلے بر کیفیت گاہ کا وہ موتی تھی اوراب اکثررے کی ہے۔" جواب آيا-" جهوكويي أميدهي-"

ان كيفيات من اضافه موتا ربار بيرسب حفرت تعانوي كي تعليم وتربيت كانتيه تعا\_

☆.....☆

حضرت مولانا محرفتفع نے تدریس کا سلسلہ ابتدائی كمايون مے شروع كيا تھا بالآخر بزرگوں كى خوابش وايماير آپ کودور و حدیث کاساتذ ویس شامل کرلیا گیا۔ دارالعلوم کی طرف سے سب سے پہلے امام مالک کا ورس آپ کے پر د مواال کے بحد دورہ حدیث کی دوسری

اكتوبر2016ء

كرليل-اس مصعلم كے ساتھ معلم كو بھى نفع موتا ہے۔ ش بھی دعا کرتا ہوں اور اسے خاص عبین پراس کوظا ہر بھی لمراضياط بيرتك لفافه بعيتما موں۔

مدرس دارالعلوم ويوبندسلمدالله

ب ساخته قلب ير وارد مواكه آپ كومع دوسرك

احباب بيعت وملقين كي اجازت مويس كو كل على الله اس

وارد پھل کرنے کے لیے آپ کواطلاع دیتا ہوں کہ اگر کوئی

طالب حق آب ہے اس کی درخواست کرے تو تول

السلامعليم

ماسنامهسرگزشت

ال حورے کے بعد آپ نے اس مبدے کو تبول الأبل إمان كالبياح آپ کے استاد سیدمیاں اصفر حسین 'دسنن ابوداؤر''

پڑھاتے تھے۔وہ مکھدنوں کی چھٹی پر مجے توبیددرس آپ تے میرد کر کے تشریف لے گئے۔ چر استاد موصوف کی خوا بھی برستقل طورے بددرس آب بی کی طرف معل ہو حيااورسال بإسال جاري ربا\_

منتى أمظم مند حفرت مولانا مفتى عزيز الرحمن وارالعلوم سے معتنی ہو مے تو وارالعلوم کے ذمہ واران کے ليان كاتعم البدل ولاش كرنا مشكل موهميا \_ ايك الى جامع فخصيت كى مرورت تقى جودارالعلوم ديو بند كے مخفق معيار كے مطابق اس خلاكو يُركر سكے لا اخر اساتذہ اور ذمہ داران دارالعلوم کی تگاہ انتخاب مولوی محرشفیع پر جاری اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی کے مفتی محرشفیع کے نام سے مائے جاتے گھے۔

اس عبدے کو تبول کرنے سے پہلے مولانا اشرف علی قانوی سے محورہ کرنا ضروری سمجا۔ انہوں نے بذر بعر خط ال سرابط كيا\_

"ایک فروری عرض ای وقت بیاے کد مدرسد میں موجوده مفتى صاحب كمحفلق ارباب حل وعقدكو عام وكاعت باس ليه وه ترديلي كرنا جاسي يسلي مي اس سلط مي ايك مرتبه ميرانام لياحيا تفاكر بات ناهمل روكي ى-ال مرتبه فريد المدافيات اوريهال اكثر حفرات جھاس کام کے لیے مقرد کرنا جائے ہیں۔

کام فی نفسہ بخت ہے اور پھر بھے جسے نا کارہ و ناال کے لیے جس کواس کام کی الف ہے تک چھوزیادہ او بت بھی مبيس آئي البته بيلغ مجى اس مسمعلوم موتا ہے كدا كركام قابو میں آئی آقود کی نفع بھی بڑا ہے اور درس و تدریس میں جو وما فی تکلیف میری وسعت سے زیادہ ہوری می اس میں تخفیف ہوجائے گی۔الی حالت میں مجھے کیا کرنا جاہے؟ اس کا حل معرت ہی کی زبان فیض ترجمان سے جاہتا

حفرت تعانوی کا مختر جواب آیا۔ " قبول کر لیما وا ہے۔" اس کے ساتھ ای آپ کی تعلی کے لیے ایک مديث ماركهمي لكوكبيجي جس كاترجمه بيقار

"امرحموس كي لي مجوركيا جائة قول كرليما وإي-اس من الله تعالى كي طرف علمهاري مدد ك جائے كال

كرليا - درجات من ايك درج كا اضافداور موكيا - اب آب مفتی مح شفع کے نام سے مرفراز ہوئے۔

آب نے نوی کا کام اس جانفثانی کے ساتھ جاری ركها كددارالعلوم كاطرف سالوصرف جد كمنظى بابتدى فى محرآب روزاندوس باره محنظاس مس لگاتے تھے تھنے

تاليف كاسلسليمي جارى ريا-

ال موقع رمفتي محر تفع نے ایک نہایت اہم اثلانی اور نافع قدم افھایا۔ انہوں نے سی محسوس کیا کہ وارالعلوم دیوبندے جو قادی جاری موتے ہیں ان کی اشاعت کا کوئی بندو بست میں ۔اس کا تقصان بيہور ماے كدان فاوى ب وای محص مستفید موتا ہے جس نے فتوی طلب کیا ہے اور پھر بیفتوی رجشر میں بند ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی اشاعت کا بندوبست ہوجائے تو عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ال دفول آب كى معروفیات عروج برخیس مدر کم سے مفتی ہی ، تعنیف وتالیف کا کام محی جاری تھا۔ان معروفیات کے یاد جورآپ نے ایک علمی ماہ تامہ" المفتی" کے نام سے جاری فرمایا اور اس بيد بشاعتى كے عالم عن كداس كے مالك و مرم بحى خود تعى ياهم وناشر بلك محرر و چراى مى خودى تھے۔كابت كا فن جوبعي سيكول قلاب كام آر ما تعا-

اس رسالے كا مقصد بير تھا كه اس ميس وارالعلوم كى جانب سے جاری ہونے والے فاویٰ کور سیب وارشا تع کیا جائے۔ اس میں آ شد سفح ان قاوی کے لیے رکھے مجے جو مفتی اعظم مند حضرت مولانا عزیز الرحمن نے اپنے دور میں مرور مائے تھے اور آٹھ سفے ان فاوی کے لیے رکھے مجے جوان كي معادا موت تقدياتى صفات من آپ ك د مرحلی، ادبی، تاریخی و اصلای مضاین کا مجی نمایت مرانفقدرسرماية شاكع موتار بالميل تلم كي صورت يس كبيل نثر کا هل میں۔آپ کی شعری تخلیقات ہمی ای رسائے میں شائع ہوئیں۔ بیتمام کلیقات بعد میں محکول کے نام سے شائع ہوئیں۔

معرو فیات کے جوم میں" المفتی" کا اضافہ اور ہو گیا تھا۔اس پرمشزاد بیکدوالد کرامی پر بیاری کا غلبہ موا۔آپ کو اسين والدس يوى محبت محى منع شام والدكى خدمت من حاضري وينامعمول تهامعس عمر عصمفرب تك كالوبورا وقت جي والدي خومت من كزرتا تغايه

اكتوبر 2016ء

30

مابىنامەسرگزشت

والى الماس المعرف موالاتا اشرف الله الماس الله الماس الله الماس الله المستحدة المستحددة المستحدة المستحددة ا

قائدا مظم كى بعض تقارير پڑھ كر صرت تقانوى كويہ
احساس ہوا تقاكرة قائدا عظم سياست كودين ہے الگ يھے
ہيں۔آپ نے اس نظريد كى اصلاح كے ليے ايك وفد د بلى
ہيج كا اجتمام فر مايا۔اس وفد عيں مولانا ظفر احمد حثانی اور
مولانا شبير على صاحب كے ساتھ مفتى جوشفيج كانام بحى شائل
كيا۔ صغرت مفتى صاحب كے ليے بيخ قى كانام بحى شائل
طرح انہيں قائدا عظم سے بہلى مرتبہ لحنے كا شرف لى دبا
طرح انہيں قائدا عظم اس ليے انہيں عزيز تھے كدوه مسلمانوں كے
رہنما ہيں۔ معروف معنوں عن خابى رہنما نہيں كين
مسلمانوں كے رہنما ہيں اور ان كے ليے الگ وطن كے
صول كى وشفوں عن مشخول ہيں۔ تين علاء پر مشتمل بيوفد
و بلى بہنجا اور قائدا عظم سے طلاقات كى۔

ولی پہنچا اور قائد اعظم سے ملاقات کی۔ وفد کے ارکان نے اپنامطمع نظر بیان کرتے ہوئے اس بات پرزورویا کہ مسلمان کی تحریک میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو تکتے جب تک اس تحریک کوشر بعت کے مطابق نہ چلائیں۔اس تحریک کے چلانے والے خود کو احکام اصلام کا فمونہ نہ بنا کی اور ان کے ویروشعار اسلام کی مایندی ڈگریں۔

قائدا فظم كا اب يمى احرار تفاكه ندب كوبياست سالك ركمنا جائي-

وفد کے ارکان نے دلیل دی، مسلمانوں کے بدے بدے قائد مجدوں کے امام بھی تھے اور میدان کے جرنیل بھی

ان علاء کوامید ہوگی کرتم یک پاکستان، شریعت کے مطابق حلے گی اور نے وطن میں اسلام کا بول بالا ہوگا کین مطابق حلے گی اور نے وطن میں اسلام کا بول بالا ہوگا کین جیسے جو کی گی اکا برعلاء اپنی رائے کے مطابق دو گروہ ہوں میں مقتم ہو گئے۔ ایک گروہ جعیت علائے ہند کے سرکردہ زعماء کا تھا جو حتحدہ قومیت کا حامی اور تقسیم ہند کے خلاف تھا۔ دوسرا کروہ علامہ شبیر احمد حلی اور صفتی ہند کے خلاف تھا۔ دوسرا کروہ علامہ شبیر احمد حلی اور صفتی ہند کے خلاف تھا۔ دوسرا کروہ علامہ شبیر احمد حلی اور صفتی ہند کے خلاف تھا۔ دوسرا کروہ علامہ شبیر احمد حلی اور صفتی ہیں ہند کے خلاف تھا۔ دوسرا کروہ علامہ شبیر احمد حلی اور اللہ کے سما تھوں ایک مشتل تھا جو مولا نا اشرف کے صفتی ہیں۔

والدكى بارى وخرف وفات من البدي و الكالى المركن الدفاع الممروفيات الرك بارى وفات من البدي المركن الدفاع الممروفيات الوك حيار وارى بين مشخول او المحد المام معروفيات الوك حيثيت بين وافل الوكئي - مرمد تك تعاند بعون كى حاضرى سے بحى محروم الوكات - محروه وقت آئى كيا جو بروى تفس كے ليے مقرر ہے ـ والدكراى كا انقال الوكيا -

والد کے اشحے ہی مرشد کی یا دآئی۔اس دن خطاکھا۔

یدون شدنی تھا۔ ہو گیا۔ والد کی جوشفقت اولا د پر

ہوتی ہے وہ معلوم مگر والد مرحوم کی میرے ساتھ پچھ الی خصوصیت تھی کہ ان کی شفقت مجھ پر والدہ کی طرح تھی۔ ہر وقت ان کی خدمت میں رہنے کا عادی تھا۔طبیعت بے چین وقت ان کی خدمت میں رہنے کا عادی تھا۔طبیعت بے چین ہے۔

'' یہ بیاتی تو ان کے اور آپ کے حق میں رحمت ہے ورنہ دعائے مغفرت و ایسال تو اب کا اہتمام کیے ہوتا۔ جب اہتمام نہ ہوتا تو اس اہتمام کا تو اب کیے ملتا۔'' ملہ ...... نیک

پیاؤں نے ذرار خیدلاتو دھوپ نے قد تکالا۔ والد کاسا پیسر سے اشحے ہی اچا تک احساس ہوا کہ گئی بیزی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ کل اشارہ افراد کی تممل کفالت آپ کو تھا گرنی تھی کوئی اور تھا تیس جوآپ کا ہاتھ بٹاتا کوئی بھائی تھا تیس اور اپنے بچے اسمی چھوٹے تھے۔ علمی مشاغل کا حال وہی تھا۔ افتی کی ذمہ داریاں الگ تیس۔ ایک تجارتی کتب خانہ '' وار الاشاعت'' قائم کر رکھا تھا اس کی دیکھ بھال بھی ضروری تھی۔

اس بوجد نے آپ کو بہت جلد تھا کر رکا دیا۔ سخت بیار پڑھئے۔ بیاری اتی بڑی کہ رخصت لے کر کھر بیشنا بڑا۔ گزارہ تخواہ بی بیں مشکل تھا۔ وضع تخواہ کے ساتھ کیے گزرتی ۔ گھر بیٹھے تو مالی مشکلات نے بھی کھر د کھ لیا لیکن پورے گھرانے ہی کومبر وشکر کے ساتھ گزارہ کرنے کی عادت تھی۔ یہ مشکل دن بھی گزر کئے۔ رفتہ رفتہ طبیعت بھی مادت تی ۔ یہ مشکل دن بھی گزر کئے۔ رفتہ رفتہ طبیعت بھی مادت کی چیڑی ایک مرتبہ پھرسنجال لی۔

اب کاروان ملت اس منزل پرآ حمیا تھا۔ جب منزل برمنزل سفر ملے کرتے ہوئے قیام پاکستان کی منزل قریب آنے کی تھی۔ ایک نے وطن کا مطالبہ اسلام کے نام پر کیا جار ہا تھا اس لیے ملاء کا اس میں وقیلی لینا ضروری ہو گیا۔

ماسنامهسرگزشت

31

اكتوبر 2016ء

علی قرانوی کی رائے کے مطابق مسلمانان میز کو کافروں کی غلامی اور استبداد سے نجات ولانے کے لیے قیام پاکستان کو وقت کی سب سے بوی ضرورت جھتا تھا۔

شروع میں بیاختلاف دارالعلوم کی جہارد بواری تک محدودر بالكين بحراس من تيزي آعي فالف علاء كي جانب ے یہ برو پیکنڈ وکیا جانے لگا کہ مسلم لیگ ہے دین امراء کی نمائدہ ہے۔ بیخطرہ محسوس کیا جائے لگا کہ کہیں عوام مسلم لیک کی طرف سے برطن نہ ہوجا کیں اور یا کتان کا وجود خطرے میں پر جائے۔جوعلاء یا کتان کے خق میں تھے ان کی بید ذمیر داری بن می کری کدعوام کواصل حقائق سے باخر کیا جائے اوراس کا اظہار کھل کر کیا جائے کہ یا کتان کا مطالبہ سای وشری حیثیت سے بالکل جائز ہے۔ بدآ واز پوری قوت سے مندوستان کے کوشے کوشے تک پہنچائی جائے۔ علاء كا جواب علاء عى دے سكتے تھے ليكن اس اختلاف كا مسلسل اظهارتم وارالعلوم كيليمناسبنيس تعالبذامفتي الم المعنى المركب على كرجوعلاء ياكتان كحق على إلى وہ دارالعلوم کی ملازمت ہے الگ ہوجا تیں اور آزادان طور پرتحریک یا کتان کے لیے سرفروشانہ کام کریں۔انہوں نے جروم شد حفرت مولانا تفاتوى عصوره كيا اور دارالعلوم ہےعلیحد کی کا فیصلہ کرایا۔

یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ بھین، جوانی اور کہوات کے شب دروز ای جہار دیواری ش کررے تھے۔ ان کے لیے مرف درس کا وقیل کی بلکہ دنیا وآخرت کی امیدوں کا مرکز محقی۔ آغوش مادر تھی۔ اس سے منہ موڈنا آسان کیس تھا لیکن کی اور ان اور ان کیس تھا کی مقال کے لیے سب کے قربان تھا۔ سوال مسلمانوں اور ان کی بقا کا تھا۔ ہا لا خرمولا تا شہر اجر حمانی کی معیت ش مفتی محقیقے اور چند دوسر سے علماء دار العلوم کی خدمات سے متعلق ہو گئے۔

استعفیٰ دینے کے بعد آپ تھانہ بھون حاضر ہوئے۔ حضرت تھانوی نے عربی کا ایک مصرعہ معمولی تصرف کے ساتھ پڑھا۔

(لوگوں نے تخبے اپنے ہاتھ سے کھو دیا اور وہ کیسے عظیم انسان کو کھو بیٹھے۔ ترجمہ)۔ معلیم انسان کو کھو بیٹھے۔ ترجمہ)۔

اب آپ کے میروں میں کوئی زنجیر نہیں تھی۔ پہلے عرصہ بعد حضرت تھانوی رحلت فرما گئے۔ بید صدمہ ایسا تھا کہ منجانے میں برسوں لگ جاتے لیکن قیام پاکستان کی منزل سامنے تھی۔ اس کے لیے دوجہد کے مراحل چیش نگاہ تھے۔ ماہے اس کے لیے دوجہد کے مراحل چیش نگاہ تھے۔

کے دن آب ہون بھی گراد کر دیو بند والی آگے اور جدوجہد پاکستان بیں مشخول ہو گئے۔ انہوں نے ایک مستقل رسالہ ' کا گریس اور سلم لیگ کے متعلق شری فیصلہ' تصنیف فرمایا جس بی اس مسئلے کی شری حیثیت کونہا ہے۔ تصنیف فرمایا جس بی اس مسئلے کی شری حیثیت کونہا ہے۔ تصنیف فرمایا جی تھا۔ اس موضوع پر بیر پہلی علمی کتاب تھی جس بیں قرآن وسنت کی روشنی بیں قابت کیا کہ موجودہ حالات بیس کا گریس کی جماعت سے دراصل کفر کی جماعت سے دراصل کفر کی جماعت سے دراصل کفر کی جماعت کے دراصل کفر کی حماعت کے دراصل کفر کی حماعت کی دوست کی دوست کی درسے کی طرح جا ترقیق ۔

بيدساله يؤى تعداد ش شاكع موار

پاکتان کے لیے بوی ایمیت رکھے تھے۔ سہاران پور کے طقہ انتخاب سے نواب زادہ لیافت کی خان کا گرلی کے مقالہ بھی مسلم لیگ کی جانب سے الیشن میں گھڑے مقالہ بھی مسلم لیگ کی جانب سے الیشن میں گھڑے ہوئے تھے۔ یہاں مسلم لیگ کی کامیانی سب ہی کوششک نظر آری تھی۔ یہاں مسلم لیگ خت تردد میں تھے سے کا ایک تو خیال تھا کہ یہ سہاران پور ہے، یہاں مفتی ہو شفع کے نوے کے بخیر کام نیس طی گا۔وہ اگر لیافت علی خال کی فرق اور پر بر میں ایک دوروز ہی رہ کے تھے۔ ایک صاحب کو فورا دیو بر میں ایک دوروز ہی رہ کے تھے۔ ایک صاحب کو فورا دیو بر میں ایک دوروز ہی رہ کے تھے۔ ایک صاحب کو فورا دیو بر میں ایک دوروز ہی رہ کے تھے۔ ایک صاحب کو فورا دیو بر میں ایک دوروز ہی رہ گئے تھے۔ ایک صاحب کو فورا دیو بر میں ایک دوروز ہی رہ گئے۔ مفتی میں صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ بھیجا گیا۔ وہ مفتی محر شفع کی خدمت میں صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ مال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ میں میال سے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب نے فو کی کھوا دیا۔ میں کیا کھوا دیا۔ میں کا کھوا دیا۔ میں کھوا دیا۔ میں

بیفتوی پوسٹروں کی شکل جس ماتوں رات تمام حلقہ اختاب جس تمام دیواروں پر جسپاں کردیا گیا۔ میج لوگ سوکر اشحے اور دیواروں پر کلے پوسٹروں پر نظر پڑی تو اچھل پڑے۔ مفتی محمشفیج کا نام دیکھتے ہی ان کی رائے بدل کی۔ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں ان کی اتی عقیدت تھی کہنتے تی دیکھتے فضا بگسرتہدیل ہوگئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا بگسرتہدیل ہوگئی۔

نوابزاده ليافت على خال كوشا ندار كامياني ملى \_

انمی دنوں جعیت علائے اسلام کا قیام عمل میں آیا جس کے مقاصد میں سرفہرست بیرتھا کہ مطالبہ پاکتان کے لیے موثر جدو جدد کی جائے اور جومسلمان ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں انہیں اس مجاہدانہ جدو جہد میں شریک ہونے کے لیے بذریعے تبلغ آیادہ کیا جائے۔مولانا شبیراحمد عانی اس کے صدر مقروبوں تھے۔ اس عظیم قیادت کی حدد مقروبوں تھے۔ اس عظیم قیادت کی اکتوبر 2016ء

موجود کی از التی ای افغ می دل بن می توسک بیدا کی اور الدی ایمرای اجرا آپ اس میں شامل ہو گئے اور مجلس عالمہ کے رکن بنائے جنگ آزادی لڑ۔ مجے۔ مجلے۔

جعیت علائے اسلام کی ایک عظیم الثان کانفرنس حیدرآ بادسندھ میں منعقد ہوئی۔اس کی صدارت علامہ شبیر احر عثانی کوکرنی تھی کیسی وقت پر آئیس شدیدعلالت پیش آئی۔ معزرت مفتی محر شفیح کی عالمانہ صلاحیت کے سب بی معز ف تھے لہٰذا شبیرا حمر عثانی کی جگہ آئیس اس کانفرنس کے لیے سندھ روانہ کیا گیا۔

علاء اورعوام كاجم غفير موجود تها كر مختف تقاريك بعد مفتى صاحب خطبه صدارت كي ليا الله يرتشريف لائد المردون ولائل وبراين كانا قائل فراموش خطبه عوام ك

اس وقت قائد اعظم اور مسلم لیگ پرایک اعتراض شد
و مرے کیا جار ہا تھا۔وہ اعتراض بیرفعا کہ مسلم لیگ کے لیڈر
علم دین سے بے بہرہ اور اسلامی شعائز سے بے برواہ آیا۔
اس کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی بجائے کا تحریس کی حمایت
کرنی جا ہے۔ مفتی محرشفیع نے اس بحث کو اپنی تقریر کا
موضور عمایا۔

اس جگرس سے پہلے یہ بھے لینا ضروری ہے کہ کی اس جگرس سے پہلے یہ بھے لینا ضروری ہے کہ کی جا عت یا افراد چیز ہے اور امارت شرعیداور چیز ہیں اور امارت شرعیداور چیز ۔ بہت ہے تہات صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک جماعت کے قائد کواصطلاحی شرقی امیر قرار دے کر اس کے احکام اس پر جاری کیے جاتے ہیں اور اس کی تمام شرا تکا وصفات اس میں وجوش کی جاتے ہیں اور اس کی تمام شرا تکا وصفات اس میں وجوش کی جاتے ہیں۔

مسلمانوں نے مسر ورعی جناح کو موجودہ جنگ آزادی کا ایک ماہر فن جریل ہونے کی حیثیت سے قائداعظم قرار دیا ہے نہ اس حیثیت سے کہ وہ کوئی مفتی ہیں۔ان سے حرام وطلال کے احکام کافتو ٹی لیا جائے۔ان کی قادت ہندوستان کی مسلم جمہوریت نے صرف اس لیے صلیم کی ہے کہ اگریز اور ہندو دونوں اسلام اور مسلمانوں کے دخمن ہیں اور ہندوا پی عددی اکثریت کے بل ہوتے پر آزادی ہندکا تھا مالک بنا چاہتا ہے۔اس وقت یہ جنگ جاری ہوت یہ جنگ و پر تفک کی نیس آئیں اور عالی مسلم ہے کہ اس جنگ کے لیے جملے میں وقت یہ جنگ و پر تفک کی نیس آئیں اور جاری ہوت کے اس مسلم ہے کہ اس جنگ کے لیے جملے میں ورس تو میں تیس میں تعمل کے لیے جملے میں ورس تو میں تیس میں تیس

ا بین ایر رای اجران کے بار کائن کر جنٹ کے تلے جگ آزادی کرنے کی میں اس لیے تال کرے کہ وہ اپنے جئی آزادی کرنے کہ وہ اپنے جئیل میں تقوی اور طہارت کے خاص اوصاف نہیں پاتی ۔ ریل ، موثر ، جہاز کا ڈرائیور مقرر کرنے کے وقت بڑے ہے برامتی ، وین وار اور دائش مند صرف اس کا اطمینان ضرور کی سجمتا ہے کہ وہ ڈرائیور کی کے فن میں ماہر ہے یا نہیں ۔ اس میں احتا وہ و جانے کے بحد اس کے ذاتی اعمال و افعال کا اچھا ہونا نہ عقلا اس کی گاڑی میں سوار ہونے سے مانع ہوسکا ہے نہ شرعاً۔

ہے در اور دوسرے عقلی ولائل دیے کہ بعد شرقی ولائل دیے کہ بعد شرقی ولائل سے اپنی تقریر کو بجایا۔

" مافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "السیاسة الشرعیہ"

من نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد السوری کے کی صوبہ دار

ماکم نے آپ سے بیسوال کیا کہ بیس ایک فوق عہدہ کی

حض کے سپر دکرنا چاہتا ہوں اور دوآ دی میری نظر بیس ہیں

ایک تو نہایت قوی اور فنون حرب سے واقف ہے مگر پابند

شری نیس اور دوسر انہایت متنی پارسا ہے محرقوی اور ماہرتن

نیس ۔ آپ فیصلہ فرما تیں کہ ال دونوں بیس سے س کو بیہ

منصب سپر دکروں؟

آپ نے جواب دیا۔

'' قو کی کی قوت تو مسلمانوں کے کام آئے گی اور اس کے برے اعمال کی خرائی اس کی ذات کو پہنچے گی اور متی کا تقویل اس کی ذات کے لیے اور اس کے ضعف نا واقفیت سے جونقصانِ ہوگا و وسب سلمانوں کو بھکٹنا پڑے گا۔''

کانفرنس ختم ہوئی تو مغتی محرفتفع کی تقریر نے داوں ٹس سے جذب رائخ کردیا تھا کہ مسلمان دیکی اعتبار سے کیسا بھی کیا گزرا ہوکا فروشرک سے بہر حال بہتر ہے۔

آپ کا یہ خطبہ صدارت ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوکران لوگوں تک پنچا جواس کانفرنس میں شریک نہیں تھے اورلوگوں کے قلوب کومتا شرکرنے کا باعث بنا۔

قیام پاکتان اور تقتیم مندکا جونتشہ تجویز کیا کمیا تھا اس برخور کرنے کے لیے قائد اعظم نے مرکزی اسیلی کے تمام مسلم ارکان کا اجلاس دہلی میں طلب کیا۔ مفتی محد شفع اور شبیر احد عنانی اسیلی کے رکن نہیں تھے لیکن بیدان دونوں کی خدمات کا تقاضاتھا کہ خصوصی دعوت پربید دونوں حضرات بھی کا نفرنس میں شریک ہوئے۔ کا نفرنس میں شریک ہوئے۔

اكتوبر2016ء

33

مابىنامىسرگزشت

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



عنى في في عن الك اور الاقتات كالمعتبر العرفاق في ونیا کا میں آیا کہ نیا کا ایک اول میں قا ئدائنگم كوخسول يا كستان برمبارك باد پيش كي-قائداعظم نے فرمایا۔ مولانا اس مبارک بادے

مستحق تو آپ بی آپ بی کی کوششوں سے یہ کامیانی موئی۔'اس کے بعد قائداعظم نے نہایت تثویش کے ساتھ فرمایا۔ "اس وقت سب سے اُہم مسئلہ سلبث (بنگال) اور صوبرمرحد كريفريقم كاب اكرياكتان ال ريفريقم ش نا كام ربالوبهت يوانقصال بوكا-"

ان حفرات نے فرمایا۔

"انشاءالله ياكتان اس من كامياب موكا-" حصول باكتنان مسعلاء كردار كونظرا عرازمين كيا جاسكنا اورخصوصيت كرساته شبيراحم عثاني اورمفتي محرشفي كى خدمات نا قابل فراموش تحيى \_

ان مخلصانه كوششول كوشرف تبوليت حاصل موا اور ما کتان کا اقد ارسلمانوں کے ماتھ میں آگیا۔

نی سرد مین پاکتان میں پہلا جش آزادی منایا جانے والا تھا۔ خدا کا شکر کم بانیان پاکستان نے فریک یا کمتان کے اس سیا ی مفتی موشفع کوفرا موش نہیں کیا۔ اس جشن میں انہیں بھی مرکز کیا کیا لیکن وہ ان دنوں بخت علیل تھے۔ اپنی کامیانی کواٹی آ تھوں ہے دیکھنے کے لیے تڑیے رے اس خرکے قابل ندیھے۔

علامہ تغییر احمد حلی اس تقریب میں شرکت کے لیے کراچی مجے اور قائد اعظم کی خواہش پر پاکستان کا سبز ملالی پرچم اینے وست مبارک سے بلندفر الیا۔

پاکستان بن کیا تھا اور ہندوؤل کی سوچی تھی اسکیم كے تحت والى ، مشرقى منجاب اور كى دوسرے علاقول ش مسلمانوں كافل عام شروع موكيا۔ رائے مخدوش مو كے۔ و يوبند محفوظ تفاليكن و بلي يروس من تفاروبال سے آئے والی خري تي كي كدول د ولاري تحيل -

فراق یا کتان ش آخه ماه سے زیاده کاعرصه گزرچکا تفاكه بواكا تازه جمولكا آيا\_شيراحمد عناني كاكراى نامدال

شمر احمد عنانی پاکتان کی بچے تھے ۔انہوں نے اي رسوخ استعال كياورمفتي صاحب كومع الل وعيال پاکستان لانے اور ان کے سفر کا عمل انتظام کردیا اور انہیں مطلع بھی کردیا۔ انہوں نے بدی حسرت سے نو تغیر شدہ مكان كى طرف ديكها \_ إنهول في اس سال مكان كى توسيع و تغير كرائي تحى مكان كالحتى كي المشعر موزول كياتها

عالباسنرة خرت كوفيش نظرر كاكرية شعركها كيا تعاليكن اب اس کے دومرے ہی معنی نکل رہے تھے۔ اب کسی اور کو یہال معیم ہونا تھا اور انہیں پاکستان جرت کرنی تھی۔

مكان سے نظر بنى تو وطن عزيز نے وامن بكرا \_ بجين يادآيا-جوانى في جعلك وكمائى، برهايكاخيال آياديوبند عن رہے ہوئے 53 مال گزر کے تھے۔ بھی ایک مینے ہے زیادہ ان ملیوں کوچھوڑ انہیں تھا اور اب نہ جائے کب و يمين كو ملے وارالعلوم كى ويوارس نظرول من محوم كئيں۔ وواحباب باوآ ع جنهين اب بميشد كے ليے خرباوكها تھا۔ ایک طرف به خیالات تے دوسری جانب وہ ملک تماجو مرتول كى تمنا تھا۔جس كے ليے را تي باكيں دن كائے تھے۔كوئى مالى منفعت بيس تى بس بدخيال تھا كدوبال جانا خدمت وین ہے۔

اجرت وبذات خودايك عادت ب-آب كاعراس وقت 53 سال می جس سے اللہ تعالی نے جرت بوی کی سنت كا اتباع نعيب فرمايا- الخضرت كاسن شريف مجى جرت كودت 53 سال ى كاتمار

ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا دور کے یاد وطن آئی تھی سجمانے کو ائی عرکا جڑین حداہے جدی مکان کے ایک چوٹے ہے کرے میں یا فی بھال کے ساتھ نہایت تل ہے كرارا تها\_ابالله في التاويديا كمان على محق محم زين فريدكرمكان الي مرضى كےمطابق تتيركرايا لة جرت كا ينام آكيا-اي ساته زوراور غيرشادي شده بكال كوليا-کوکی سامان ساتھ نہ تھا صرف بدن کے کیڑے اور چند مسودات ساتھ کیے باتی سب سامان اور کیا ہیں وہیں چوڑیں کم می 1948 و کودیل کے لیےروانہ ہوتے وہاں ے براستہ کو کھر ایاد کرا ہی گئے گئے۔

ایک مہریان نے عبداللہ ہارون روڈ پررہے کے لیے ایک قلیث وے ویا۔قلیث ہمی ایسا کہ آسمان صرف ورسیح ے نظرا تا تھا۔ بیفدشہ الگ کہ بیقیث نہ جانے کب ہاتھ ے لک جائے۔ بینک فلیٹ اپنی جگہ کین یا کتان بنے اور يهال وكفين كى خوشى الي محلي كر بحى بحول كرجمى ويوبند كا دو منزله مكان يادنه آيا \_ ندبير كل بمي زبان برآيا كهم توا پناذاتي مكان تيوز كرآ كيا ال كيد المثن من كيا لا-

34

اكتوبر 2016ء

كوني رود كالرئيل تعافي وريات كالإدا كمنا مثل الما ع كوا من الما من الما تعاص على وال كروه بنوادى ہور ہاتھا۔ دیوبند میں جو تجارتی کتب خانہ دارالا شاعت کے نکات کی روشی میں آگئین پاکستان تیار کیا جائے۔ بے سروسامانی کا بیدعالم تھا کیداس اہم کام کی تیاری

-136%

نام سے کام کرد ہا تھا۔ اس نے احکام سے کام سے دو میں بذریعہ ڈاک آپ کے بیمج کہ انہیں فروخت کر کے كهمنافع كماليا جائد خوش متى سے بيز ماندج كا تھا۔ مفتی صاحب نے اپنے دو بیٹوں ولی رازی اورر قیع عثانی کو

" کراچی میں وین کما بیں ملتی نہیں ہیں۔ حاجیوں کو تكليف موتى موكى يتم دونون اكرحاجي كيب جاكران كتابون كوفروخت كرآؤلو برروب كى فروخت يرتمهي جارآن

" الله كايل فروخت كيه كري هي-" "فيمول ك ياس جاكر آواز لكانا\_ جي كتاب عا بي او كي وه فريد كا

دونوں عے موجودہ حیررآ باد کالونی چکنے کے جہال حاتی کیمی ہوا کرتا تھا۔ جیموں کے آس باس آ واز لگا کر محشت ارتے رہے۔ ولی رازی نے ساڑھے سات رویے کی كايل فروفت كيس جب كدمحر رفع حاني چوث تے آداد لگانے میں شرم آری کی ۔ان کے باتھوں کوئی کاب فروخت نہیں ہوئی مروالد نے انعام انہیں بھی دیا۔

جب یہ کا بیں ایک دوروز کی فروخت کے بعد ختم ہو سنیں تو بھر وہی معاثی کی، یہ بیزامشکل وقت تھا۔ ایک دوست کی راش کی دکان کی و بال مے قرض راش آنے لگا۔مفتی صاحب کوئی معمولی آ دی تیں تھے۔سر کاری ملتوں میں ان کی جان پھان تھی۔ لیافت علی خان تک کے یاس آنا جانا رہتا تھالیکن انہوں نے کسی برائی حالت ظاہر نہیں

چے ماہ گزرے تھے کہ اللہ نے ایک اور کرم کیا۔ جو عیال دیوبندیں رہ کئے تھے وہ بھی کرائی کئے گئے گھرآ ہے آہتے دوسرے اعزہ واحباب مجی پہنچنے گھے۔اجنبیت دور ہونے کی گراچی ویو بندین گیا، بیرفلیٹ چھوٹا پڑنے لگا تو انہوں نے جیب لائز میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ابلياقت على خان كے پش نظرايك اسلامى دستوركى

تياري كامرحله آياب يدكام علامه شبير احمرعثاني اورمفتي محمشفيع کول کرکرنا تھا۔ دستورے پہلے دیا چہ کر کرنا تھا ہے ایک

كاليح ثالع كياوربوك بينے في جواس كت فانے كى و كي بمال كررب تھے۔ يد دونوں كياني كي تعداد ش اين پاس بلايا-

دونوں حضرات نے نامساعد حالات کے باوجود طویل غور وخوص کے بعد" قرار دادمقاصد" کے عنوان سے آ مین کادیاچه مرتب کرلیا۔

كے ليے ضروري كايس تك مياليس تيس دونوں كے كتب

خانے دیوبند میں رہ کئے ہے۔اس وقت کرا کی میں کوئی

قابل ذكرلا بررى بحي نيس تقى مرف ايك لابررى ميرى

ویدر ٹاور کے پاس تھی۔ دونوں افراد کو یہ کثرت وہیں جاتا

اے مرتب کرنے میں اتی منت بیں کرنی بڑی تھی جتنی اے دستور ساز اسمبلی سے معور کرانے میں کرنی يرى- برسرافتدار طبقه كا ايك كروه اس راه شي مطلل ركاويس كمرى كرر باتقا\_

مفتی صاحب کی معاشی حالت اب بھی دگرگوں تھی۔ وزيراعظم ليافت على خال اور كابينه كي بيشتر وزراء سي تكفان مراسم تق\_آئے ون الا قاق اور دوتوں كاسلىل رہتا تھا لیکن انہوں نے کسی پر اپنی معاشی حالت ظاہر نہیں مونے دی۔ کسی کے سامنے اپنارونانہیں رویا۔ کسی کونے جا سفارش کی زمت نہیں دی۔ یہ بات متنی مجیب لتی ہے کہ سرکاری طلقوں میں جس کی پذیرائی کی جاری ہووہ این کیے چھیجمی طلب نہ کرے۔

یا کتان ش آئن سازی کا کام شروع مو چکا تھا۔ قاعدات لیافت علی خال فے اس کام کے لیے ایک اسلام مشاورتی بورڈ بنایا جس کا مقصد بدتھا کدوہ اسلامی وستور کا خاکہ پیش کرے اور اس کی روشی میں دستور ساز اسملی یا کتان کا آئین تیار کرے۔سیدسلیمان ندوی کواس کا صدر مزايا حميا اور جناب ظفر احمد انصاري كوسيريثري بنايا حميا مفتي محم تنفع رکن تھے۔ ان کے علاوہ تین ارکان اور تھے۔ يروفيسرعبدالخالق مولانا جعفر حسين مجتهداور ذاكثر حيدالله اس بورڈ کے ممبران کے لیے ایک بزار رویے الاوكس منظور ہوا۔ معترت مفتی محمد صفیح نے اس الاوكس كو قبوأ إضرور كياليكن اس شرط كے ساتھ كدوہ الي يابنديال قبول نبیں کریں مے جو سرکاری ملاز مین کی ہوتی ہیں۔ یہ چش بندي اس لي محى كر كلم حق كاظهار من ركاوت پش

مابىنامىسركزشت

''جب سے میں نے پورڈ کی رکنیت تیول کی تھی ای دن سے جیب میں استعفیٰ لیے پھرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو تواپنے سوٹ کی شان وشوکت پر قرارر کھنے کے لیے سرکاری ''نخواہ کی ضرورت ہے۔ میرے سرسے لے کرپاؤں تک کا لباس صرف میں روپے میں بن جاتا ہے۔ اس کے لیے جھے ایک ہزارروپے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔''

آئین سازی کا کام جاری ہی تھا کہ ایک لاء کمیشن بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے کہ ''بورڈ آف تعلیمات اسلام'' کا تعلق صرف دستور کی حد تک تھا۔ عام قوانین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ضرورت محسوس کی جاری تھی کہ پاکستان کے موجودہ قوانین کو اسلامی ڈھانچ جاری تھی کہ پاکستان کے موجودہ قوانین کو اسلامی ڈھانچ میں ڈھالا جائے۔ علامہ سیدسلیمان ندوی حکومت پر برابر اصلامی رنگ میں ڈھالا جائے۔ آخر حکومت ایک لاء کمیشن اسلامی رنگ میں ڈھالا جائے۔ آخر حکومت ایک لاء کمیشن ماہر قانون مناس کا میں ماہر قانون کی حیثیت سے شریک کے گئے۔

سیدسلیمان نگروی حضرت مفتی محرشفیع کی خدمات سے سہوات ہو نقل نگاویا واقف اور ان کی صلاحیتوں کے قائل تھے۔ جانے تھے کہ اور فاری عربی کی اسلامی قوانین پران کی مہری نظر ہے۔ انہوں نے حکومت استادامیر الزمان شی کے سامنے بیشر طار کھود کی گرو واس وقت رکنیت تبول کریں سامدر سبجی بن کیا گئے۔ جب مفتی محرشفیع کو بھی اس کا رکن بتایا جائے۔ بالآخر اور پیس جو چند طلبہ آ کھومت کو انہیں بھی شامل کرتا پڑا۔ یہ کیشن دوسال تک قائم حاصل کرتے گئے۔ کومت کو انہیں بھی شامل کرتا پڑا۔ یہ کیشن دوسال تک قائم حاصل کرتے گئے۔ کومت کو انہیں بھی شامل کرتا پڑا۔ یہ کیشن دوسال تک قائم حاصل کرتے گئے۔ بہت آ ہے تھے کہ باعث اس کی تھی ۔خواص بھی ال بعض افراد کی جانب سے سلسل رکاوٹوں کے باعث اس کی تھی ۔خواص بھی ال کیشن کو کامیا بی نہ تراس کی۔ بار ہا اجلاس ہوتے رہے اور محرکے سامنے ایک معاملہ وہیں کا وہیں رہا۔

ای زمانے میں غالباً 1950ء کے اوافر میں جب آپ کی رہائش برنس روڈ پر آرام باغ کے نزد کیک اقبال منزل میں تھی انہوں نے مسجد باب الاسلام میں درس قرآن کاسلسلے شروع فرمایا۔

ابھی پورے قرآن شریف کا درس کمل نہیں ہوا تھا کہ لسبیلہ چوک پرتھیر ہونے والے اپنے ذاتی مکان میں منتقل ہو

کندھے پردومال والے اورائھ کرچل دیے۔ لبیلہ خطل اورائھ کرچل دیے۔ لبیلہ خطل ہونے کے بعد یہ فاصلہ بورھ کیا۔ اب کیا ہو؟ درس ہی نیس ہوسکا۔ ورس ہی نماز جرکے بعد ہوا اسکا فاصلہ ہی کم نیس ہوسکا۔ ورس ہی نماز جرکے بعد ہوا کرتا تھا۔ آپ اس روز گھرے نظے اور بس اسٹاپ پر آگر کے مرکزے ہوگئے۔ وہاں اِکادُکا سافر موجود تھے آپ بھی کھڑے ہوگئے۔ وہاں اِکادُکا سافر موجود تھے آپ بھی کھڑے ہوگئے۔ کرکن، لاء کمیشن کھڑے ہوگئے۔ کرکن، لاء کمیشن کے رکن، لاء کمیشن کے رکن، لاء کمیشن کے رکن، نا و کمیشن کے رکن، نا وروہ اس جس سوارہ و گئے۔ آرام باغ بھٹے کر معمول درس کا سلسلہ شروع کردیا۔ پھردود کا بی طرز عمل ہو معمول درس کا سلسلہ شروع کردیا۔ پھردود کا بی طرز عمل ہو معمول درس کا سلسلہ شروع کے باوجود آپ بس جس سورکر تے موجود آپ بس جس سورکر تے مادر بورے اور بورہ آپ بس جس سورکر تے مادر بورے آن کا درس کھمل کیا۔

اللہ تعالی نے اس درس میں آلی برکت دی کہ لوگ دور دور ہے آگر اس میں شریک ہوتے اور اپنی زند کیوں میں تبدیلیاں محسوں کرتے۔

ای درس کے دوران آپ نے مجد باب الاسلام
کے دروازے کے اوپر ایک کر انتیر کرا لیا تھا اور اسے
دارالا فیاد کا نام دیا تھا تا کہ فتو کی حاصل کرنے والوں کو
سہولت ہونقل فیاوٹی کے لیے ایک صاحب کو نتی اور کولیا
اور فاری عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھانے کے لیے ایک
استادامیر الزمال حمیری کو مقرر فرما دیا۔ یہ کرا کو یا ایک چھوٹا
مامدر سبجی بن گیا۔ یہیں بیٹے کر آپ فتوے جاری کرتے
مامدر سبجی بن گیا۔ یہیں بیٹے کر آپ فتوے جاری کرتے
ماصل کرنے گئے۔

اب آہتہ آہتہ ہوام الناس میں ان کی شہرت ہونے
گئی تھی۔خواص بھی اس سے خالی نہ تھے۔ایک روز ان کے
گر کے سامنے ایک بڑی موٹر آگر رکی۔ یہ بھی کوئی ٹی بات
نہیں تھی۔اکٹر بڑے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے
رہتے تھے لیکن اس میں سے جو تخص اترا وہ یہاں کے لیے
بالکل نیا تھا۔ یہ مشہور شاعر اور ریڈ ہو پا کتان کے ڈائر یکٹر
جزل زیڈا سے بخاری تھے۔

" حضرت آپ مجد باب الاسلام على درس وي

اس کی بوی شمرت ہے۔"
" اللہ تعالی کا کرم ہے ورنہ احقر کی قابلیت

اكتوبر 2016ء

ماہننامهسرگزشت 36

1-4-16101

مستر منتی می فی شان پردگر اموں کو ہی بنیادینا کراس تغییر کوشل کیا اور''معارف القرآن'' کے نام سے آٹھ جلدوں میں ترتیب دے لیا۔ میں میں ترکیب دے لیا۔

مجدياب الاسلام كايك كمرع ش دارالا فآء بحى تھا اور مدرسہ بھی طالب علموں کی تعداد بدھتی جارہی تھی۔ مفتی صاحب فکرمند تھے۔ اللہ نے پھر مدو قرمائی۔ ایسے اساب پیدا ہو مے کہ محلّہ نا مک واڑہ میں اگریزوں کے زمانے کے سکسوں کے ایک اسکول کی خالی عمارت اللہ نے عطا کردی۔آپ نے نہ چندے کی ایل میں وقت ضائع کیا نەساز وسامان كى يرواكى \_الله يرتوكل كيا\_ايك استاواور چندطلبے اس مدرے کا آغاز کردیا۔ اس وقت کرا جی میں مدرسه مظهر العلوم ، كفذا ك سواكونى وي مدرسة بيل الله بورے باکتان میں گئے ہے علداری تھے۔ بدور مطالق مفتى محرشفيع كانام سنت بي طلبه كي تعداد بوسي كل -كراجي ى سے بيں ملك كے اطراف واكناف ہے بھى طلبة نے شروع ہو گئے۔ چند ماہنیں گزرے تے کہ یہ چوٹا سامدرسہ، وارالطوم كرا كى بن كيا حصرت نے وارالا قاء محى يہيں خفل کرلیا۔ آپ کا تمام ونت دستور اسلامی کی جدو جبد میں كزررما تها-جووقت بخاتها وه درس فتوى اور وارالعلوم كى انظای خرانی می گزرنے لگا۔

سیدسلمان شروی کی وفات کے بعد جمعیت علائے اسلام کی صدارت کا بار ایک آپ کے کا عرص پر آپڑا تھا۔ دستوری مسامی کا بار الگ تفار جمعیت علائے اسلام کے بیٹ فارم کو بھی آپ نے یا کتان میں دستوراسلامی کے نفاذ کے لیے استعمال کیا۔ مشر کی ومخر بی یا کتان کے طول وعرض کے بار بار دورے کیے اور ضلع ضلع بھنے کر اسلامی دستور کے لیے جوای شعور کو بیدار کیا۔

پورڈ آف تعلیمات اسلامی نے نہایت عرق ریزی سے دستور پاکستان کے لیے جو سفارشات پیش کی تعیمی اگرچہ 56ء اور 73ء کے دستوروں بیں ان کی جملک کی صد تک موجود ہے لیکن اس بورڈ کی تمام سفارشات کی بھی دور کے آئین بیں نہ تو تمام کی تمام روبہ عمل لائی کئیں نہ انہیں ارباب حل وعقد نے شائع کیا۔

ہلا ہے۔۔۔۔۔ہاتا تا کے واڑہ میں مفتی محد شفع کے قائم کردہ وارالعلوم کے ہر شعبے میں کام آئی تیز رفقاری سے بوھر ہا تھا کہ یہ

اكتوبر 2016ء

آپ کی تختہ بخیاں ملاحظہ کرچکا ہوگ۔'' ''اللہ آپ کواس کا اجردےگا۔'' '' بیس اس وقت آپ کو ایک زحمت دینے حاضر ہوا ہوں۔''

الاشل في برجه خود عي آب كرود ك شي تركي بد

ں۔ "فرمائے۔"

"ریدیو پاکتان سے قومی پروگرام میں جو درس قرآن روزاندنشر ہوتا ہوہ آپ دیا کریں۔" "روزاندی پابندی میرے لیے مشکل ہوجائے گا۔ میری مصروفیات اور بھی ہیں۔"

"أَكْراَب كوعذر بوقي ايك تجويز اورسوج كرا يا مول-" "فرمائي-"

'' یومیہ درس سے الگ ایک ہفتہ داری درس بنام ''معارف القرآن' جاری کیا جائے جس میں پورے قرآن گاتغیر چیش نظرنہ ہو بلکہ عام مسلمانوں کی موجودہ ضروریات کے لحاظ سے خاص خاص آیات کا انتخاب کر کے ان کی تغییر بیان کی جائے۔''

''آپ کی تجویز صائب اور قائل عمل ہے لیکن عمل ایک تھی۔ ایک تو یہ ایک شرط پراسے قبول کروں گا بلکہ دوشر طیس ہیں۔ایک تو یہ کہ میں درس کا کوئی معاوضہ قبول نہیں کروں گا جو میرے نزدیک درس قرآن کے مناسب نہاو۔''

دونوں شرطیں منظور کرلی گئیں اور آپ نے دری محارف القرآن شرطیں منظور کرلیا گئیں اور آپ نے دری محارف القرآن شروع کردیا۔ بیدوری اتنامقبول ہوا کہ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دوسرے ریڈ پو اسٹیشن دوسرے اوقات شن اس کی ریکارڈ تک نشر کرتے ہے۔ بیرونِ مما لک بین بھی اے سنااور پہند کیا جاتا تھا۔
انگھ نے تو ایک محاوضے بیں کہ ان کا کوئی پروگرام اگر مقبول ہوئے محاوضے بیں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں کہان تھ کیا تھا کہ کوئی محاوضے ہیں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں گئی ماتھ کیا تھا کہ کوئی محاوضے ہیں اس شروع ہی اس شرط کے ساتھ کیا تھا کہ کوئی محاوضے ہیں گیں تھے۔

اس زمانے میں ایک درس کا معاوضتمیں روپے مقرر تھا۔ یہ پروگرام گیارہ سال تک چلنا رہا۔ اس اعتبار سے مجموعی رقم سولہ ہزار بنتی ہے لیکن مفتی صاحب نے ایک پیسا مجمعی آیا گوارانہیں کیا کہ معاملہ قرآن کا تھا۔

جب سے درس تیرہویں پارے تک پہنچا تو ریڈ ہے یا کتان نے اسے بند کردیا۔

ماسنامسرگزشت

عارت تف سول ہونے گی۔ محرت سے کوئی امید میں رکمی جاسکتی تھی۔ ایک د بنی دارالعلوم قائم کرنے کے لیے ایک میٹی سردارعبدالرب نشتر کی قیادت بھی بنی تھی۔ معرت مفتی شغیج اس اُمید پراس کمیٹی کے آخرتک رکن رہے کہ شاید پاکستان بھی اسلامی نظام تعلیم کے لیے اسے ایک نمونے کی درس گاہ بنایا جاسکے۔ آپ نے دان رات کی محنت کے بعد موجودہ زمانے کی ضروریات کو ساسنے رکھ کر ایک جدید نصاب بھی تیار کرلیا لیکن بہ مصوب بھی دوسرے کی منصوبوں کی طرح سیاست کی نذرہ و کیا۔

بھرت پاکتان کے بعدی پاکتان کے شایان شان ایک دارالعلوم کی تغیر کوآپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنالیا قار ابتدائی دوسال تو قرارداد مقاصد اور اسلامی دستور کی جدوجہد کی مشغولیت میں گزر مجے۔ معاشی مسائل الگ دائن بکڑے کوڑے تھے۔

ابعمر می و هلی جاری تھی۔ یہ خیال بچاطور پر تھا کہ
میرے بعداس طرف کوئی توجہیں دےگا۔ جنی جلد ہوا یک
د تی دارالعلوم قائم ہوجائے۔ نا تک داڑہ جی قائم دارالعلوم
نا کائی فابت ہونے لگا تھا۔ آپ نے اپنی ذائی جدوجہدے
وہ احاطہ زمین جس جس علامہ شیر احمد عائی کا مزار ہے
اضابط طور پر حاصل کرلیا۔ نقشہ منظور کرائے تعیر کا کام شروع
اضابط طور پر حاصل کرلیا۔ نقشہ منظور کرائے تعیر کا کام شروع
استاد محتر م شیر احمد عنائی کے احاطہ مزار میں قائم ہور ہا تھا اور
استاد محتر م شیر احمد عنائی کے احاطہ مزار میں قائم ہور ہا تھا اور
مزاحمت کی۔ ایک جھڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے تھیر سے
ہاتھ اٹھ الیا۔ حکومت آپ کے ساتھ تھی ۔ دفقائے کار نے بی
ہاتھ اٹھ الیا۔ کومت آپ کے ساتھ تھی ۔ دفقائے کار نے بی

" دارالعلوم بنانا فرض کفایه اورمسلمانوں کو جھڑے سے بچانا فرض عین ہے۔فرض عین کو چھوڑ کرفرض کفایہ جس لگنا دین کی مجمح خدمت نہیں۔ میں جھٹڑا مول لے کریہاں ہرگز دارالعلوم نہیں بناؤںگا۔"

اللہ تعالی کے اس نیک بیتی کا ثمرہ تھا کہ بہت جلد آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نیک بیت جلد آپ کو اللہ تعالیٰ نے کور کی بیس چھپن ایکڑ زمین دارالعلوم کے لیے عطا فرما دی۔ وہ زمین دیکھنے گئے تو دور تک'' ہو'' کا عالم طاری تھا۔ ذرا ہث کر چند گوٹھ خاری تھا۔ ذرا ہث کر چند گوٹھ شخے اور کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ چنگل جلیبی کے پیٹر ہاڑ جہ بنائے کھڑے نے۔ بیز بین شہر ہے آتی دور تھی کہ جنس رفقا میوری کھڑے دیا تھا۔ ہوری

یں بوشے کہ بہاں پڑھے کون آئے گا اور ضروریات زنرگی کا کیا ہوگا۔ مفتی صاحب نے زندگی کے ہر مرطے پُر تو کل البی کا بحر پورمظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ مطمئن تھے۔ ان کی آنکھیں آ بندہ کے کسی خیال سے چک دی تھیں۔

''یہاں کی زمین زرختر ہے۔'' انہوں نے دور تک سے ہوئے تھیتوں کی طرف و کورکہا لیکن اس بلیغ جملے کا مطلب بیرتھا کہ اس زمین کواللہ برکت دےگا۔ دین الہی کے پودے خوب لہلہا تمیں گے۔ یہاں جودارالعلوم قائم ہوگا دنیا کے عظیم ترین اداروں میں اسے ایک ممتاز مقام حاصل

روں ۔ تغیر کا کام شروع کردیا گیا اور بھقر رضرورت تغیرات کمل ہوئیا۔ ہونے کے بعددار العلوم نا تک واڑہ ہے کورٹی شکل ہوگیا۔

پورڈ آف تعلیمات اسلام ختم ہو گیا۔ پر وزار تل آئے دن تبدیل ہونے لیس اور جب ملک ش مارشل لاء لگ کیا اور عوامی سطح پر اسلامی دستور و قانون کے لیے جدوجید کے دائے مسدود ہو گئے، ساس سرکر میوں پر پابندی لگ کی تو آپ کی تمام تر تو جہات کا مرکز وارالحلوم بن کیا لیمیلہ سے روز کورٹی آئے جانے میں دفت ہوتی تھی البذا ہی بہتر سجما کہ وارالحلوم ہی میں رہائش اختیار کر لی جائے۔لبیلہ چوک پر اپنا ذاتی مکان بنالیا تھا۔ کرائے کے جنف مکانوں ش رہنے کے بعد یہ مکان نصیب ہوا تھا لیکن خدمت دین کے لیے یہ مکان چوڑ کر دارالحلوم کورٹی میں گزارافر مایا۔

درس وفقوی کا کام سرانجام دینے گئے۔ ابتدائی چار
سالوں تک آپ نے ان خدمات کا کوئی معاوضہ کی لیا پھر
مجلس منظمہ کی درخواست پر پانچ سورو پے مشاہرہ لینا منظور
فرمایا۔ تین سال بعداس مشاہرے میں خود کی کر سے صرف
تین سو روپے ماہوار باتی رکھا۔ بیر رقم بھی دارالعلوم کی
ضروریات پر بی خرج ہوجاتی تھی۔ بعد میں بیتمن سوروپے
لینا بھی بند کردیے۔ جتنی رقم دارالعلوم سے لے بچے تھے وہ
لینا بھی بند کردیے۔ جتنی رقم دارالعلوم سے لے بچے تھے وہ
ایرالعلوم کی جامع مسجد کے مصارف کے لیے دو کمرے
اعاطہ دارالعلوم میں اپنے خرج پر تعمیر کرکے وقف فرمائے۔
دارالعلوم میں اپنے خرج پر تعمیر کرکے وقف فرمائے۔
دارالعلوم روز پر دز ترتی کرتا گیا۔ قریب بی ریلوے
سے مطابقہ تقریب بی ریلوے

دارا معلوم روز پروز تری کرتا کیا۔ فریب ہی رہو ہے۔ اشیش تقییر ہو گیا اور لوکل ٹرین چلنے گئی جس سے آ مرور فت عمر اسوات ہوگی۔

اكتوبر 2016ء

39

مابىنامىسرگزشت

تعادرا را کا آنا زواد بیندی ہے ہوگیا تھا۔ جی اور قاتمی کدائے سارے سرکاری وغیر سرکاری کا موں کوانجام دیتے ہوئے اس اور کیا ہے تو کہ کا بین اور کیا ہے تو کر ہیں ہوئے استان وقت کیے تو ہیں اردو میں اور کی عربی میں ہوتے رہنے ہیں۔ اکثر کیا بین اردو میں اور کی عربی میں ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد جب ان تصانیف کا شار کیا گیا تو جبرت کے سوا کھے سامنے نہیں تھا۔ آپ نے زندگی میں تو جبرت کے سوا کھے سامنے نہیں تھا۔ آپ نے زندگی میں آپ کی بیانوے تصانیف بیں۔ صرف تعہی موضوعات پر آپ کی بیانوے تصانیف ہیں۔ آپ کی بیانوے تصانیف ہیں۔

ان تصنیفات میں تغییر، حدیث، فقد، عقائد، کلام، معیشت وسیاست، سیرت و تاریخ، اصلاح و ارشاد، تعلیم و تبلیغ، زبان وادب اور دیگرموضوعات شامل ہیں۔

تغیر المعارف القرآن كال آثم جلدول اور 5717 منحات برشتل ہے۔

احکام القرآن عربی میں ہے جو 538 صفحات پر شمثل ہے۔

اگران فاویٰ کی تعداد کودیکها چائے جو دارالعلوم دیو بنداور کراچی میں رہتے ہوئے انہوں نے تحریر کیے تو ان کی تعداد ستر ہزار سے زیادہ بنتی ہے۔ زبانی دیے گئے فاویٰ کی تعداد اس سے میں زبادہ ہے۔

تعداداس سے کہیں زیادہ ہے۔ کوئی آ دی استے کام بھی کرسکتا ہے؟ اللہ اگر تو ثق نہ دے انسان کے لیں کا کام نہیں۔

عمر مزیز 75 سال کو پیچی تو زندگی بحری محتسن نے بیاری کی شخص نے بیاری کی شخص نے بیاری کی شخص اور کی محتس نے آپ کو تھیر لیا لیکن خدمت وین اب بھی پیش نظر تھی ۔ طبیعت ورا منجلی تو آپ کے جو کے سوالوں کا جواب لکھنے پیٹے جاتے یا فرزند محمد رقع مشانی کو اطلاکرا دیے اور تقدری کے لیے وستی افرار اردید۔ ویتے اور تقدری کے لیے وستی اور تقدری رہے۔ اس طرح عمر عزیز نے جارسال اور گزاردید۔

10 شوال 1396 ہے 1976ء کوایک فتو کی الماکرایا اوراس پر دسخط فرمائے اور لیٹ گئے۔ بہ مشکل پندرہ منٹ گزرے ہوں گے کہ دل نے کہا کچھ میرا بھی توحق ہے۔ دل کا شدید دورہ پڑااورروح فنس عصری سے پرواز کرگئی۔ معروفیات کا سلسلہ ہیشہ کے لیے بند ہوگیا۔

ا حاطہ دارالعلوم کورگی کے قبرستان میں ناریل کے ان پیڑوں کے درمیان دفن ہوئے جو مجمی خود کھڑے ہو کر لگوائے تھے۔

#### ماخذ

حيات مفتى اعظم اله: حضرت مولانامفتى محرر فيع عناني

**اكتوبر2016ء** 

40

ایوباخان بی کے زیائے سی وارانطوم کیزو کیا مہاجروں کے لیے کوارٹرنتیر ہوئے اور یہاں سی آباد ہو گئے۔ویرانے میں پھول کھل گئے۔ یہاں آبادی ہوجانے کے بعد تمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئے۔ چندے کا اہتمام بھی ہونے لگا۔طلبہ کی تعداد بھی بڑھ گئے۔

آبادی ہوئی تو مارکیٹ، اسکول اور دیگر عمارتیں حکومت کی طرف سے تغییر ہونے لگیں۔ وارالعلوم کے دیگر بلاک بھی تغییر ہوئے۔وارالعلوم کی عمارت ایک شائدار منظر چیش کرنے تگی۔

حضرت مفتی محرشفیع کی دعا نمیں اور محنت رنگ لار بی تھیں۔اب آپ کے بیٹے بھی بڑے ہو گئے تھے جو مختلف شعبوں کا انتظام سنجال رہے تھے۔

فتو کی تو کی کا حفل جروز ندگی بنا ہوا تھا۔ عرکے آخری
دور شی سے حفل اور زیادہ ہمہ گیر ہوگیا۔ فقبی سوالات کا تا نتا
بندھا رہتا تھا۔ جن مسائل شی علاء کا اختلاف ہوتا وہ بھی
کا کمہ کے لیے مفتی صاحب بی کے پاس حاضر ہو ہے۔
خطوط کا تو کوئی ٹھکا نا بی نہیں تھا ملکی وغیر ملکی زعماء کے خطوط
بکٹرت موصول ہوتے۔ آپ روزانہ کی ڈاک کا روزانہ
بواب دینے کے عادی تے۔ آپ روزانہ کی ڈاک کا روزانہ
اٹھا کر بچر دیر سوچے اور پھر ایک مرجہ لکھنا شروع کرتے تو
افعا کر بچر دیر سوچے اور پھر ایک مرجہ لکھنا شروع کرتے تو
ہوتے تھے۔ بڑے بڑے فقبی سوالات ہو جھے جاتے تھے۔
ہوتے تھے۔ بڑے بڑے فقبی سوالات ہو جھے جاتے تھے۔
کی ضرورے نہ مشورے کی۔ ریل گاڑی میں کی سنر کو نکلے
ہوتے تو چلتی گاڑی میں کی سنر کو نکلے
ہوتے تو چلتی گاڑی میں کی سنر کو نکلے
ہوتے تو چلتی گاڑی میں کی سنر کو نکلے
ہوتے تو چلتی گاڑی میں کی سنر کو نکلے

جب آپ کے دو بیٹے مولانا تھی عثانی اور مولانا تھی رفع عثانی اور مولانا تھی رفع عثانی ورس نظامی سے فارغ ہوئے تو آپ نے فتوی اور سی کی تربیت دینے کا شعبہ بھی قائم کیا۔ اس میں دوسالہ نصاب کی تحرانی آپ خود فرماتے تھے۔ اس کا مقصد ظاہر سے ایسے مفتیان کرام تیار کرنا تھا جوفتوی نولی میں کمال رکھتے ہوں اور ان کے بعد اسے جاری رکھتیں۔

ان کی زندگی ہی میں ان کے فرزند مولانا محدر فیع عثانی نائب مفتی مقرر ہوئے اور آپ نے ان کی تربیت فرمانی ۔ مولانا مفتی محدر فیع عثانی اب بھی بی خدمت انجام و دے رہے ہیں۔

مفرونیات ومشغولیات کی اس کثرت میں آپ کی زندگی کا ایک شعبرتصنیف و تالیف کے پہلوشن کی چھپا ہوا

مابىنامىسرگزشت

# Dewnlead ed From Paksociéty.com

رض پاکستان وہ زرخیز خطہ ہے جہاں بے شمار نامور ہستیوں نے نمو پائی۔ کارہائے نمایاں کی فہرست ترتیب دی جائے تو بے شمار نام سیامنے آئیں گے۔ انہی ناموں میں سے ایك نام وہ بھی ہے جس نے ایك انتہائی شریب گهر میں جنم لیا لیكن جب رخت سفر باندها تو كروروں كا اثاثه تها ليكن اس نے ان اثاثوں كو ابنا كبهى نه كها اور نه کبھی ان اثاثوں کو اپنی ملکیت سمجھی۔ ٹرٹی ہوئی چپل اور پیوند لگے خسته پیربن میں زندگی گزار دی۔ بیمار ہوا تو لوگ غیر ممالك کے بڑے سے بڑے اسپتال میں اپنی طرف سے علاج کرانے کی استدعا کرتے رہے لیکن اس کی ایك ہی رت رہی که جن اسپتالوں میں غریبوں کا علاج ہوتا ہے وہیں میرا علاج بھی ہو گا اور جب وہ سفر آخرت پر روانه ہوا تو اسے قوم نے اسی اعزاز سے نوازا جس سے قائداعظم کو نوازا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی نظیر کم ملتی ہے که جس کے جنازے میں تینوں فوج کے سربراہ تمام صوبوں کے وزیراعلیٰ اور صدر مملکت کے ساتہ ملك بهر كى اہم شخصيات نے شركت كى ہو۔

آس یاس کی جیب کے باعث وہ غنودگی میں جلا گیا۔ طالب علموں نے استاد کوسوتے پایا تو ایک دوسرے کو کہدیاں مارکر ہننے گئے۔ایک بجے کاسرمنڈ اہوا تھا۔وہ چھٹی ك من كالمتكر تقاريح في جدوات يسينا صاف كيا- ذرا

میج سے جس تھا۔ کھیتوں میں قصل ساکت کھڑی تھی ،مٹی سے بھاپ محیتوں میں قصل ساکت کھڑی تھی ،مٹی سے بھاپ

ا ال في الحليل المسافى، إلى زور ذور في سائب، سائب، سائب أيار في الكفران الكارف الكفران الكفرا

عبدالتارے برداشت بیں ہوا۔اس کے ذہن میں اٹی مال کی صحتیں گو نجے لگیں۔ ''مظلوم اور بے سہارالوگوں کی مدرکرتا ہمارا فرض ہے ...مصیبت زدہ کا سہارا بنے والا بھی بے سہارانیس ہوتا... زندگی کا مقصد کی کے لیے آ واز اٹھا تا ہے۔'' سہارانیس ہوتا... زندگی کا مقصد کی کے لیے آ واز اٹھا تا ہے۔'' عظیم عن خیر کی روشی تھی۔اُس نے آ واز بلندگی۔''مشمبر جا دُ!''

برت الركول في جرت سے آواز كى ست ديكھا - بارش سے دھلے ہوئے ہيڑ كے ينج عبدالتار كورا تھا۔ آواز وے كروه برك وقار سے جاتا ہوا ان كے پاس آيا اور مجمائے لگا۔
"است محک مت كرو، يمعذور ہے ہے ادا۔"
لركوں كواس چو في سے بيج كي تعبحت الكوار كروں ـ
ايك لڑكے في منه بنايا۔" تحک مت كرور بوا آيا مدكار بينے ہے لئے گا۔ من كرور بوا آيا مدكار بينے ہے لئے گا۔"

اس نے عبدالستار کودھا دیا۔ وہ زیمن پر آریا۔ اس کے
کپڑے کی رہات ہت ہو گئے۔ اتن دیم شک کروہ کر اہوتا،
لڑکوں نے پھر فقیر کوڈرا ناشر وس کردیا۔ ''سانپ سانپ!''
عبدالستاران کے اور فقیر کے درمیان کھڑا ہوگیا۔ ایک
لڑکا آستین چڑھاتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے میٹررسید کیا۔
دوسرے نے دھکا دیا۔ عبدالستار نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی گر
وہ مینوں عمر میں بڑے نے انھوں نے بچے کی خوب درگت
ہائی۔

جب منہ سے خون بننے لگا، تب اسے چھوڑا۔ وہ کچپڑ شمالت بت زمین پر پڑا تھا۔ جسم بے طرح دکور ہا تھا گراس بات کا اظمیمان تھا کہ فیکا اس پوری کارروائی کے درمیان وہاں سے کھسک کیا تھا۔

وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور گھر کی ست چل دیا۔ پھر سے بوندا یا تدی ہونے لگی۔ اس کی مال حور بائی دروازے پر کھڑی تھی۔ عورت نے اپنے بچے کو اس حال میں ویکھا تو دوڑی دوڑی آئی۔وہ مضبوط دل کی مجھددار عورت تھی۔ جان گئی کہ کین کوئی جھڑا ہوا ہے۔

سوال كرنے كى بجائے وہ اسے اندر لے كئى۔ زخم دھوئے۔ ثیر دھا۔ بچرزخوں كى جلن سے الجھلنے لگے۔ جب حالت سكون من آئى تب حورت نے لوچھا۔ "عبدالتاريد

سرافها بالساء دورآ سال برایک دهما نظر آنیا است آنسیس ملیس که شاید نظر کا دهوکا جواه مگر دهما و بین تصااور دهیرے دھے سے مجیل ریاتھا۔

" ويمود عموبادل!" وه چېكا\_

دونین نین و در یکھو۔ادھر۔" پی فرط جذبات سے کھڑا ہوگیا۔ کچھ المحل ہوئی۔استاد نے آگھ کھولی۔ ڈیٹ کر کہا۔" عبدالتار، کیا فضب ہوا، کیول شور مجاتے ہو؟"
کہا۔" عبدالتار، کیا فضب ہوا، کیول شور مجاتے ہو؟"
دوہ... ادھر!" بچل کی آتھوں میں جوش تھا۔وہ آسان کی سے و کیور ہے تھے۔کالی گٹ میں جنوبی رتھ پرسوار گاؤں کی سے آری تھیں۔ ہوا کا پہلا جمونکا خوشی کا احساس گاؤں کی سے آری تھیں۔ ہوا کا پہلا جمونکا خوشی کا احساس لایا۔ پچھ در بحد تیز ہوا تیں جاتے گئیں فصلیں تھی کرتی معلوم ہوئیں۔

سیاہ بادل افر کرآئے۔ گھن کرنے کے ساتھ بینہ برسا۔
پھل بیس خوتی دوڑ گئے۔ استاد نے چھٹی کا گھٹٹا بجایا اور چادر
ڈال کر گھر کو ہولیا۔ بیچ کینٹوں میں آتر کئے۔ عبدالستار پچے دیر
تو دوستوں کے ساتھ کھیلار ہا۔ برسات نے اے سرت سے
مجردیا تھا۔ پھراچا تک یادآیا کہ مال گھر میں انظار کرتی ہوگی۔
عورت یا قاعد کی ہے آس پڑوس کے غربا میں کھاتا تھے کرتی
تھی اور تھے کا بیاکام اس کا بیٹا انتجام دیتا تھا۔ وہ تھال اٹھا کر
دوڑ تا ہوا ہا تا اور بھا گیا ہوالوٹ آتا۔ بڑا پھر تیلا تھا۔

اوراس وفت بھی عبدالتار پوری قوت سے دو ژر ہاتھا۔ اسے گھر چکنچنے کی جلدی تھی۔ ہارش اب دھیمی پڑ بھی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ وہ زمین پر کھڑے پانی میں چھینٹیں اڑا تا جار ہا تھا۔

اچا تک کچوشورسائی دیا۔ تجس نے پیر پکڑ لیے۔ کچھ لڑکے دائرے میں کھڑ ہے زورز در سے ہنس رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک بدحال مخص کھڑا تھا۔ گھبرا ہث چہرے سے عیاں تھی۔عبدالسار نے پیچان لیا۔وہ فیکا تھا...فیکا، ایک فقیر،ایک ڈینی معذور۔

آیک لڑے نے ہاتھ ش کڑی شاخ اس کی تیمن ش ماہننامه سرگزشت

دخا، دو قائع شمرتا ال دوران خرب خور تولیا جاتا و و مرک پر کھات لگا کر بیٹے جاتے۔ جو نمی کھل مارکیٹ جانے والی گاڑیاں ادھر سے گزرتیں ،وہ جماڑیوں سے نکل آتے۔ دوڑتے ہوئے چند کھل اٹھا لیتے اور پھر کھیتوں میں بیٹے کران سے لطف اندوز ہوتے عبدالتار کا بیشتر وقت کھیتوں اور کرد آلودراستوں پردوڑتے ،کھیلتے کودتے گزرا کرتا۔

عبدالتاركا جداد نے تين مديوں قبل تعظم كيا يہ بررگ نے باتھ پراسلام قبول كيا تھا۔ كہتے ہيں، بررگ نے اس قبيلے كا نام موس ركھا، جو بعد ميں برگر ميس ہوگيا۔ اس قبيلے نے رسول كريم اللہ في كسنت پر ال كرتے ہوئے تجارت كا پيشرافقيار كيا۔ بيسندھ كے علاقے ہالہ سے چلا اور تحر سے ہوتا ہوا كجرات بہنچا اور كا فيماواڑ كے علاقے ميں سكونت ہوتا ہوا كجرات بہنچا اور كا فيماواڑ كے علاقے ميں سكونت افتيار كيا۔ جہاں جہاں اس قبيلے كے افراد تخر ہے گئے، مستقبل ميں ان بي جبال اس قبيلے كے افراد تخر ہے گئے، مستقبل ميں ان بي جبابول كے نامول سے افتيل شافت كيا۔ وول نے با نثوا تا مي كا وال كارش كيا، تو وہ با نثوا تا مي كا وال كارش كيا، تو وہ با نثوا كي اور كيا ہوا۔ اس كے وادا حا ي وقت با نثوا كي آبادى لگ جمک بہنس ہزار تھی، جن ميں ایک وادا حا ي جو تھا كي سے ناموا كي آبادى لگ جمک بہنس ہزار تھی، جن ميں ایک وادا حا ي جو تھا كي سے ناموا كرتا تھا، جو تھرمعدوم ہو گيا۔

"ایدهی میشی زیان کا لفظ ہے عبدالتار۔اس کے معنی است اور کالل۔" جب ماتی رصت علی نے بید کہا تو بیچ کو جیرت کا جمع کا اور کالل ؟ آپ اور ایا تو ایشی منت کرتے ہیں۔"

بوڑھا ہننے نگا۔ رحمت علی ایک درویش صفت انسان تھا۔ جھکڑوں میں ثالث بنآ۔ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا۔ تناعت پسندآ دمی تھا۔ کاروبار جما ہوا تھا۔ پھر بچے بھی کمانے کیے مگر وہ سادہ طرز زندگی کوتر جج دیتا۔ اوروں کو بھی ہی کی نصیحت کرتا تھا۔

اس نے اپنے پوتے سے کہا۔"ہاں،ست اور کاہل۔ محروہ اپنے نام کا بلسر الث تھے۔محنت کی عظمت کے قائل۔ مجھی مشقت سے جی نہیں چراتے۔ انسان دوست اور امن لیند "'

"بال، ش بھی بھی سوچ رہاتھا!" نضاعبدالتاراپے منڈے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ ماتی رجب علی کے میٹ عبدالنگور نے جمعی میں کیٹن

**اكتوبر2016ء** 

بنے نے پوری کہانی سٹا دی۔ مورت کے چرے پر اطمینان تھا۔" تم نے بہت اچھا کیا۔"

'' ہاں، گران برتمیزاژکوں نے مجھے بہت مادا۔'' اس نے اپنے دخم سہلائے۔

'' کوئی بات نہیں، وہ بھی سمجھ جا کیں گے۔'' پھرا جا تک جیسے عورت کو پکھ یاد آیا۔'' دیکھو، وہ بے چارا فقیر…وہ کیبیں کہیں ہوگا،اسے کھانے دے آؤ۔''

عبدالتار كمڑا ہو كيا۔"اے تو ڈھونڈ نا پڑے گا، ڈركر بھاگ كيا تھا۔"

محمراے خلائن ہیں کرنا پڑا۔ فقیر کچے دورایک پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ نضے عبدالتار کو دیکھ کروہ چونکا۔ آٹھوں میں شاسائی ابجری۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

" ہاں، الله میال نے آج بادل بیسے۔"عبدالستار نے خوشی سے تالی بجائی۔وہ اپنے زخموں کو بھول میا تھا۔ خوشی سے تالی بجائی۔وہ اپنے زخموں کو بھول میا تھا۔ فقیر بھی جننے لگا۔

☆.....☆

درخت پرایک پرنده از اتفاره پیهال اجنبی تھا۔ شاید ایکا وارے پچٹر کیا تھا۔

عبدالتارف بست ایک طرف دهرا اور اشتیاق سے اسے تکنے لگا۔اسکول کینچے میں تاخیر ہوگئی۔ ماسر جی نے چیزی سے چیزی سے میری اور کی گرنار ہااور بچے پید پکڑ کرنار ہااور بچے پید پکڑ کرنے رہنے دہے۔ کرہنے رہے۔

نہ آو اُسے اسکول اچھا لگنا تھا، نہ ہی کتا ہیں۔ اس کا دل

قو شرارتوں اور کھیل کود میں اٹکار جیتا اور ان ہی شرارتوں کے
ساتھوہ ہانٹوا کی تک اور تاریک گلیوں میں پل کر جوان ہونے
والا تھا۔ اور پھروہ لحد آنا تھا، جب اُسے اپنا آبانی اپنا گاؤں،
وہاں کے کھیت کھلیان ... سب چھوڈ کر اجنبی زمینوں کی ست
کوچ کرنا تھا، گر انجی اس واقعے میں پچھوفت تھا۔ ابجی تو
کوچ کرنا تھا، گر انجی اس واقعے میں پچھوفت تھا۔ ابجی تو
کین کے جادو سے اس کی آئیسیں دکتی تھیں۔ کہیں تک کرنیں

جن بچل کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا، ان کا ایک معنوں پس کیڈر تھا۔ سارے منصوبے وہی بناتا۔ وہ درختوں اور جھاڈیوں بس جیپ کر بیٹہ جاتے اور آتے جاتے لوگوں کو خوفاک آواز نکال کرڈراتے۔ پھر پھر دن کی ڈ جر لگاتے۔ بھا گتے ہوئے آگران ڈجر کوٹھوکر لگاتے۔ جوڈ جر کیلے کرا

43

مابهنامهسرگزشت

ا یجنٹ کے طور پر کا م تروع کردیا تھا تھ کی جناح کی ہوا ہے ہو دو بڑے مسلمان تا جرول نے صبیب بینک کی بنیا در کھی تھی۔ عبدالشکور نے اپنے علاقے میں بینک کے کھاتے کھلوانے کے لیے خاصا کام کیا۔

عبدالفکور نے تین شادیاں کی تھیں۔ پہلی دو ہویوں
کانقال کے بعد حور بائی، جیے سب خربا کہا کرتے، اس کے دو
نکاح میں آئی۔ غربا ایک ہوہ تھی۔ پہلے شوہر سے اس کے دو
نیچ تھے، گر اس زمانے میں ہوہ سے شادی کرنا معمول کی
بات تھی اور ثواب کا کام مجما جاتا تھا۔ پھران دنوں شادی کے
لیمناسیالا کی کاحسول بھی آسان ہیں تھا، بیزی دوڑ دھوپ
کرنی پڑتی تھی۔ غربا کو بھی شادی میں دس تولیہ سونا بطور تخد طا۔
دو ایک محمر اور خدا ترس عورت تھی۔ گر کرستی
میں وہ آس پڑوں کی مورت سے کی مددکرنے والی۔ رمضان
میں وہ آس پڑوں کی مورت میں سے جاتے ہی کن اس کے
میں وہ آس پڑوں کی مورت میں سے جاتے۔ بہی کن اس کے
میں وہ آس پڑوں کی مورت میں ہے جاتے۔ بہی کن اس کے
میں وہ آس پڑوں کی مورت میں ہے جاتے۔ بہی کن اس کے
میں وہ اپنا ہے میالتار کو وارث میں ہے جاتے۔ بہی کن اس کے
میر اسے ساتھ

بعد میں اُس نے زبیدہ اور از کر جم دیا۔ ان بچل کی تربیت ان بی کی ہے۔ ہر مال کی تربیت ان بی کی ہے۔ ہر مال کی تربیت ان بی کے اس کے بیخ خاندان کا نام روش کریں کے گاؤں کے لیے فر کا نشان بن جا کیں گے۔ بیغ بڑھنے کے بعد وہ محاول میں مگن کے بعد وہ محاول میں مگن ہوتی۔ جب وہ وعاؤں میں مگن ہوتی۔ بیس مسارے شماتے ، قدرت بھی مسراتی ہوگی۔

خدانے اس کے بیٹے کوہن لیا تھاءاے روشی کا مینار بنا

☆.....☆

رات اتر آئی۔ رحوبی باڑہ ہے آئی ہوارک میں ختکی میں۔
میں عبدالتار نے شدہ محسوں کی۔
اس گھر ہے سادگی عیال تھی۔ فقط ایک کمرا۔ ایک بنا حجمت کا طسل خانہ۔ ایک بڑا برآ مدہ۔ گرمیوں میں تو وہاں سونے میں لطف آتا، گرمردیوں میں کمرے میں لحاف لپیٹ کرسونا پڑتا۔ پالا ہم یوں میں اتر تامحسوں ہوتا تھا۔ رات پڑتی تو فرش یردوئی کے گدے بچے جاتے۔ سیبان بی پرسوتے۔

تو سر کی پر روی سے لائے بچہ جانے بیسبان بی پر سوئے۔ آج کی رات نیند عبدالستار کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔شام اس نے اپنی ماں کو بے طرح کھانستے دیکھا تھا۔

مابىنامەسرگزشت

ا من خاد ترا کے باوردوہ کام کائی کی گیاری کیا ہے انے کے بعد برتن سینے۔ انسیل دھویا۔ عبدالستار کوآواز دی کہ انسیل معلول تھا۔ وہ مسیح عبدالستار کو الماری پر چڑھا وہ تی ، تاکہ وہ طاق سے برتن اتار دے۔ ان شی کھاٹا کیا ، شام انسیل دھودھا کرد کھ دیا جاتا۔ عبدالستار کوظم تھا کہ او پرطاق میں ایک ایسا برتن بھی ہے، جو بھی استعال نہیں ہوتا۔ عورت بجت کے بہتے اس میں رکھا کرتی تھی۔ بعد میں بہت کے بہتے اس میں رکھا کرتی تھی۔ بعد میں بہت کے بہتے اس میں رکھا کرتی تھی۔ بعد میں بہتری عبدالستار کا بہلا گلا بنے والا تھا۔

سوچے سوچے اسے اسکول کا پہلا دن یاد آگیا۔وہ عام دنوں سے یسر مختلف تھا۔معمولات زندگی بدلنے کو تھے۔ صاف ستمرالباس۔سلیٹ۔کی ہدایتیں۔اور ساتھ ہی اسے پہلی بار جیب خرچ ملا: دو ہیے۔

وہ بڑا خوش ہوا۔ منصوبے بنانے لگا۔ سر اٹھایا، تو ہال کے چرے پر شجیدگی تھی۔" بیٹے، بیددو پیسے ہیں۔ ایک خود استعال کرو، ایک سے کی غریب کی مدد کرد۔"

اسکول کا پہلا دن کی تجربات لایا۔ کووہ زیادہ خوش ہیں تھا، چٹائی پر کھنٹوں پیشے رہنا، استادی سخت کیری، بار بارایک سی لفظ کود ہرانا... کرخوشی اس بات کی تھی کہ جیب میں دو پیے

جھٹی ہوئی، تو دوڑادوڑاگیا۔ اودوالے سے ایک پینے
کی چار پھائلیں لیں۔ آھیں چٹ کیا۔ پھر نظر لٹرو والے پر
بڑی۔ کیے خوش ڈائٹ لٹرو تھے۔ مند ش رکھتے ہی کھل گئے۔
گھر وکنچنے تک مند ش جین کا ڈا نقد رہا، گر جونی مال نے پوچھا
کہ ان چیوں کا کیا گیا؟ منہ سے لٹرو کی مشاس جاتی رہی۔
اے مال کی تھیجت یا والی اور اس دکھنے آن لیا کہ وہ اس پر
ملک نہ کر سکا۔ مورت نے بھانپ لیا۔ چیرے پر نالیندیدگی
متی۔

عبدالتنار وضاحین دینے نگا۔عورت خاموش کھڑی ری۔ آخراس نے کہا۔''خودغرض ایگ اپنے سواکس کانہیں سوچے۔''

مال کر نجیدہ چرے نے عبدالستارکو پر بیٹان کر دیا۔
کہاں کچے دیر پہلے اتنا خوش تھا اور کہاں اچا تک م آن پڑا۔
اس نے تیزی سے کھانا کھایا۔ برتن سیٹے۔ حورت نے جب
عبدالستارکوشر مسار پایا ہو کہا۔'' بیٹا ،غریبوں کی ہرمکن مدد کرو۔
او پروالے کورائنی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔'کھے گئے۔''
اس نے اثبات میں گرون ہلائی۔ حورت نے ویکھااس
کی آنکھوں تی آنہو تھے۔ اس نے بیٹے کو گلے لگالیا۔

الكروز جب عواليتارا منواري التوازيان واثناجي مشكل كام اليصويف المية جلد ووسطعتن موحما لركاياتي ملازمين من بحي عل ل كياتها-سامنے امرود کی دو محاتمیں رکھیں۔ "ایک آپ کی اور ایک

البس، دو بى ماكليى - إمردو تو يدے منظم موسك

یں۔"عورت کے جرے پرشنق مسکراہے تھی۔ "دو چاکلیں جیس چار۔" نیچے نے فورا کہا۔" کلاس السائد کا ہے، رشداس کی ای بار ہیں۔ وہ ناشاکر کے حیس آیا تھا، میں نے دو بھا تک اے دے دیں اور ایک پیے كےاسے چے ولا ديے۔

"شاباش بس اى طرح غريول كاخيال دكهنا-" مال نے اس کا ماتھا جو ماتھا۔ اوراس سرورات...روئی ك كلاك ير ليف عبدالستاركونيه ما يج برس يرانا واقعه ما وأحميا-كوبهت اوفت كزركياتها محراس محبت كالرمائش ووآج بقي محسور كرسكا تعالى في بليد كراجي مال كى طرف ويكهاروه سورى كى اب دە تورى بىترىمى ـ

اے کھ اطمینان محسوس ہوا۔ اب وہ میارہ برس کا موتے کو تنا تعلیم ش مجمی اس کا دل نہیں نگا۔اسکول سے لوث الريز عن كاوفت عي ميل ملي - كام كاج عن مال كا ياته مثانا، روسیوں میں کھانے کی تقلیم، کی سے دوا کا بو چھنا، کی سے ن الله كا قرايدا ... اور محركميل كودش لك جا تا ـ ان كامول س فرمت التي توشام اتراتي\_

وہ بشكل چوتى جماعت تك يراه كا\_آخراسكول سے افھالیا گیا۔اس کے باب نے اسے آیک دوست حاتی عبداللہ ے عبدالتار کا ذکر کیا۔ وہ کیڑے کا تاج تھا۔ سے ف واضح الفاظ من كما-" معالى عبدالشكور، دوى الى جك، كاروباراتى جكسة چوكرے كو مجمادينا۔"

عبدالشكوركواس كي ضرورت پيشنبيس آئي اس كى يوى يهلي بن اين بين ك و بن كوفيحتول ع مريكي تمي رثار ثايا میق اس نے باب کے سامنے و ہرادیا۔

"دیانت داری سے اپنا کام کرو، ایک میے کی بھی ہے الماني مت كرنا، وقت ير دكان يكفي جاو اور جب تك سيشمه اجازت شدے، وہیں رہو۔"

"بہت خوب " باب نے كائدها تحيكا \_"محمارى ما بانداً جرت یا کی روپے ہے

كام يجھنے ميں اے كوئى خاص وقت چين بيس آئى۔ پر محنتی بھی تھا، پھرتی ہے ہر کام نمٹا دیتا۔ شروع شروع ش حاتی عبداللہ نے تربیت کی غرض سے محد ی کی دو تین بار

ایک ماه کیے گزراء پتا بی نہیں چلا۔ منح وہ دکان میں واهل مواء تو برچره كحلا موا تقار برلمازم چيك رما تقار جب اس نے ماحول میں رچی بی خوشی کا سب دریافت کیا ، تو ایک الدم نے أے جرت ے و كھا۔"كيا يو چورے ہو بھائى، مینے برک محنت کے بعد آج بگار ملے گی،خوب مزے کریں

ووسرے نے ٹہوکا دیا۔"آج جارا میلہ و کھنے کا يروكرام ب، ساتھ چلو كي؟"

ونهيس بعائي-"اس نے تفی مس كرون ملاكى-" محصاتو بەيفىنول خرچى كوارانېيىن\_"

شام ملازمین میں تخواہ تقسیم ہوئی۔سیٹھے ہے اس کے ہاتھ پر پانچ روپے دکھاتو سرسری طور پر پو چھا۔''اس رقم کا کیا کرو محے عبدالتتار؟''

" جارروبے امال کودول گا۔ "اس نے فورا کہا۔ "اليما-" أدى بسا-"اور باقى ايك روي كاكيا 889

"اے کلے میں ڈال دوں گا۔" عبدالتار نے کہا۔ " دادا كها كرتے تھے، جتنا كماؤ، اس كابيس فيصد جمع كرو\_" "خوب المستمنة كاعماتميا

محر اوث كراس فروى كيا، فجس كاسيند كراس ف اظماركيا تحار جارروب مال كم باتھ يرر محم ايك روپيا طاق مي ركى اى ياغرى عن ذال ديا ... جال ال كي ال بیت کے بیے دھتی میں جب حبد الستار نے مؤکر مال کود یکھا، تواس كي تحمول شي تحمي-

سیٹھ دروازے کے ساتھ چھوٹی میرے سے تھے تکیدلگا كربيفاكرتا تحاجال عاتمام لمازين يركري نظر ركما-عبدالتار کی محنت اور لکن نے سیٹھ کومتاثر کیا۔ اس نے اسینے بچوں کو اسکول سے لانے اور دن بحرکی جائے کا اہتمام بھی اسے سونب دیا تھا۔ بطور انعام بھی کچھ بینے ل جاتے۔ تھلے کے گھروں سے بلاوا آتا تو وہ اور دیکر ملازم کیٹروں کی تفری الفائ الله جات وبال بعادُ تادُ كرت ، بحثيل موتس \_ عبدالتارزخ بنا تا۔ عورتی قیت کم کرنے برامراد کرتیں۔ آخر میں جوزخ طے یاتے، وہ دونوں کے لیے قابل تبول

دیکر طاوین عبدالتاری رق ہے ملنے گھے آخ

ماسنامسركزشت

انھوں کے ایک سازش تیار کی۔ ایک سہ پہر جب عبدالسان تحسیناور ٹیرول موہ کینے والے گیت کپڑے کی تھری افعائے دور پرے کے ایک محلے میں کیا ، وہ پردیے پرمشہورز مانہ کلم پکار چل سیٹھ کے کردجے ہو گئے اور لکے کان بحرنے۔ کاشہنشاہ جہا تیبراس کے سامنے تھیا۔

ایک نے کہا۔" حاتی صاحب، بیاڑ کا آو بڑا ہے ایمان ہے۔"
ہے۔"
"اچھا۔"سیٹھ کے لیچ میں جرت تھی۔"ایما کما ہوا

' ''اچھا۔''سیٹھ کے لیج میں جرت تھی۔''ایا کیا ہوا فلیل؟''

"صافی صاحب۔ وہ گا کب کوزیادہ قیت بتا کر بیتا ہے۔ اور اضافی رقم چیکے سے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔" تکلیل نامی نوجوان نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔

" يني نبيل سينه، وه كلے سے پنے بھی چراتا ہے۔" دوسرے نے بات آئے بردھائی۔" میں نے كل اس اپنے رد مال میں بنے بائدھتے ہوئے د كھاتھا۔"

و معنوث بولنا بند کرو۔"سیٹھ دہاڑا۔سب کو سانپ سوگھ کیا۔"وہ ایک شریف باپ کا مختی بیٹا ہے۔ ہےا بمان تو تم لوگ ہوجواس پرالزام لگاتے ہو۔"

" یہ لیجے حاتی ساحب، میسور کی جارث بی ہے۔ پانچ گز۔ پیمے کن لیجے۔" الرک نے کہا اور ماتھ سے پیمنا یو نجھا۔

" کننے کی ضرورت نہیں۔ اسٹھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ " کلے میں ڈال دو۔ جھے تم پر اعتبار ہے۔"

عبدالسار پر الزام لگانے والوں کے سرشرم سے جھکے ہوئے تھے۔

☆.....☆

وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھاہے، ہنتے مسکراتے چلے جارب تھے۔ ہرسول رنگ تھے۔ نامعلوم کا اسرارتھا۔

بیاحمدآباد تھا۔ نیاشہر۔ جہاں ہرشے تازہ اور روش ۔
دوستوں نے آج سنیماد کھنے کا پروگرام بنایا تھا۔عبدالستار کو بھی
ساتھ چلنے کے لیے قائل کرلیا۔ وہ پہلی بار بانٹوا سے باہر لکلا
تھا۔وہ رکھوں کی جیب پُراسرار دنیا تھی، جوانسان کوخوابوں میں
لے جائے۔ پھروہ سنیما میں داخل ہوئے۔ جس زدہ ہال، یدی
سائرین، اس پر تا ہے رہا۔ ایک وجہہ تو جوان، ایک

پردیے پرشہورز ماندللم پکارچل دی تھی۔مغلبہ سلطنت کاشہنشاہ جہا تگیراس کے سامنے تھا۔ وہ سحرا تکیز ماحول تھا۔ سب تکفکی ہائد ھے اسکرین کود کھے

وہ سحرا بھیز ماحول تھا۔ سب معظی با ندھے اسکرین کود کھیے رہے تھے۔ البنة عبدالستار کو تھٹن پریشان کر رہی تھی۔ جب انٹرول ہوا اور تازہ ہوا میں سانس کینے کا موقع ملا، تو سیجھ طبیعت بحال ہوئی۔

لوشتے سے سب مسرور تھے۔ وہ خوش کیوں میں معروف تھے۔ ہیروئن کے حسن کی تعریف ہیروگئا کے حسن کی تعریف کی انداز کی قل کررہے تھے۔ ہیروئن کے حسن کی تعریف کررہے تھے۔ عبدالتاریخی دلچیں لے رہا تھا مگر جب الطارہ کیا کہ آج دوستوں کا تھیلنے کا کوئی پروگرام ہیں۔ وہ سب بڑے بن مضن کرآئے تھے۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تیمن صاف متحری، ہیرول میں جوتے ،کوئی ہیڑ سے فیک لگائے کوڑا ہے، کوئی ہیروکی کوئی ہیروکی کی گراہے، کوئی ہیروکی کا نے کوئی ہیروکی کے دکھی ہیروکی کے دکھی ہیروکی کی کھیلائے۔ کوئی ہیروکی کی کھیل ہیروکی کے دکھی ہیروکی کے دکھیل ہیروکی کی کھیل ہیں کہ کہیں کی کھیل ہی کوئی ہیروکی کی کھیل ہیں کہیں کی کھیل ہیں کہیں کوئی کھیل ہیں کہیں کے کھیل ہی کوئی ہیں کہیں کہیں کے کھیل ہیں کہیں کی کھیل ہیں کہیں کہیں کہیں کے دیکا ہے کوئی ہیں کہیں کے دیکا ہے کوئی ہیں کہیں کے دیکا ہے کوئی کی کھیل ہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کے دیکا ہے کوئی ہیں کہیں کے دیکا ہے کوئی ہیں کہیں کے دیکا ہے کہیں کے دیکا ہیں کہیں کہیں کے دیکا ہے کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کے دیکا ہیں کہیں کہیں کہیں کی کھیل ہیں کہیں کے دیکا ہے کہیں کہیں کہیں کے دیکا ہے کہیں کہیں کہیں کے دیکا ہی کہیں کہیں کے دیکا ہے کہی کھیل ہیں کہیل ہیں کہیں کی کرائے کی کھیل ہیں کے دیکا ہیں کہیں کے دیکا ہے کہیں کے دیکا ہے کہیں کی کھیل ہیں کوئی کی کھیل ہی کہیں کے دیکا ہے کہیں کی کھیل ہی کہیں کے دیکا ہیں کہیں کی کھیل ہیں کہیں کی کھیل ہیں کہیں کے دیکا ہی کہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کے دیکا ہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کے دیکا ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کی کھیل ہی کھیل ہیں کی کہیل ہیں کہیل ہیں کی کہیل ہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہی کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کی کھیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہی کہیل ہی کہیل ہیں کہیل ہی کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہیں کہیل ہی

کے دریک وہ ان سے باتیں کرتا رہا، پر اکا گیا۔ "چلو بھائی، کچھ کھائے ہیں، پیٹ میں چربے دوڑ رہے

اس جملے نے چمن سے حراقر دیا۔سب چو تھے۔ایک دوست نے سر پیٹے ہوئے کہا۔"اب تو ہروفت روثی کھانے کا سوچنار ہتا ہے۔ وکی تویارہ آج موسم کیماسہانا ہے۔"

"آج... ارمے خیل، کل میمی ایا ہی مہم تھا۔"عبدالتاریے آسان کی ست دیکھتے ہوئے کہا۔"اور بھی، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ میں گھرجارہا ہوں۔" وہ گھرکی ست چل دیا۔ دوست پھرخوالوں کی دنیا میں سم ہو گئے۔

کی کھور سے بعد عبدالستار نے طازمت جھوڑ دی۔ باپ نے اُسے ایک بڑے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ پڑھائی میں دل لگائے ، امتحان بھی پاس کرلیا، مگر دل اسکول میں لگتا ہی نہیں تھا۔اسے تو انسانوں میں دلچیں مخی ،ان ہی کے بارے میں جانے کی للک تھی۔

ای الک نے باپ کی کتابوں کی ست متوجہ کیا۔ پہلے تو کہ مت متوجہ کیا۔ پہلے تو کہ میں ہوں کی ست متوجہ کیا۔ پہلے تو کہ میں آیا کہ کون کی کتابوں کی ست متوجہ کیا۔ کہ کون کی کتاب اٹھا کی ۔ اس کتاب رسول کر بھر اللہ کا نام لکھا دیکھا تو وہ کتاب اٹھا کی ۔ اس کتاب نے نوجوان عبد الستار پر اُن مث نقوش جھوڑ ہے۔ کتنے ہی متابات پرای کی آتھیں تم ہو کمل راسے لگا کہ مال کے ترجی

مابىنامەسرگزشت

زالا الاستيل المني فنا مرحب والالوال الكاجيك وفي سچانی، اخلاص، ایمان داری، مهمان تواز، وسیع انقسی ... رسول ا یا بول رہا ہو۔جواے شتا، اس کا گرویدہ ہوجا تا۔اس کے كريم الله اعلى ترين اوصاف كالمجموعه تصرايك حقيق رول يحصي الرتا-

مندوستان میں آزادی کے نعرے کو ج رہے تھے۔ امكريزسركار كمزور يزرى تعي -جنك عظيم دوم نے اس كے كس بل تكال ديے تھے۔ يوں لكنا تھا كہ مندوستان اس كى كروت ے نکل جائے گا۔ گا ندعی تی کی قیادت میں کا نگیس سر کرم تھی مكرساته بمي مسلمانون كي ايك شناخت بھي امجرآ كي تھي۔مسلم لیگ نے خود کو ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت

انسان في عبدالستاركوبهت متاثر كيا- بالخصوص وخيره اعدوزي کے خلاف ان کی کوششوں نے سوچ کے نئے دروا کیے۔ پر صندوق کی سے گیا۔ کچھ کتابیں ابھی تازہ تھیں۔ مجحنى روز فبل خريدى تى تحص ان كايرورق سرخ تعادمون مول میں وہ کتابیں عبدالتار کے ہاتھ للیں۔ وہ ایک بار پھر اسکول جور چکا تھا۔ اپ بیروں پر کھڑے ہونے کے خواب المعول من تھے۔ اور جو کتابیں اس کے روبرو تھیں اور اس خوا کے لیے مہرز کا کام کرنے والے تھیں۔ بیا انتلابوں کی سواع حيات ميل جنهين برئ دو پېرول مين وه لحاف مين كسيا پڑھا کرتا۔وہ بحس اور جوش سے بحرا ہوا تھا۔نظریے کی قوت

کتابوں میں عبدالستار کی دلچیں بوھنے گئی۔اس نے

چرایا کے چھوٹے سے صندوق کارخ کیا۔ پچھاور کتابیں ہاتھ

لكيس-اب اس في صحافي رسول حضرت ابوذر غفاري كي

زندگی کامطالعه کیا۔اس ساده مزاج ، قناعت پیند ،اصول پیند

نے خود کواس برآ شکار کر دیا۔ تیز ہواؤں نے روح پروستک دى يتبديكي كي آرز وانكرائي ليخ للي \_

اس زمانے میں عبدالتار نے جہاں اقوام عالم اور مندوستان کی تاریخ پر می و بیل مارس اورینن کے تظریات بحى مطالع ش آئے مجھ كيا كدولت كى غير منصفان تقسيم اور عدم مساوات ہی مسائل کی جڑے۔ محت کی عظمت کا تو قائل تفا- جانبا تفا كه كوئي كام چونا بزانبيل موتا كراب ساحساس اجا کرہونے لگا کہ ارد کردجو کرے باس کے خاتے کے لیے أساينا كرداراداكرنا موكا\_اورول كے ليے جينا موكا\_

اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ سڑکوں پر ماچس فروخت كرے كا\_زيادہ سے زيادہ بحت كرے كا\_ان چيول سے شيئرز خريدے گا۔ اور ان سے جوآمدنی ہوگی اسے بانوا کی باسيول كى فلاح وبهبودك ليخرج كرے كا۔

اس کے خواب سقرے تھے، ارادے نیک تھے، مگر قدرت کامنصوبہ کھے اور تھا۔ اس بودے کو درخت بنے کے ليے ني زين كي ضرورت تھي۔

أس كى آواز ياث وارتقى \_الفاظ سيد مصول من اتر

جاتے۔ بوی بی باوقار شخصیت آما۔ حیال میں آبک شان۔ انداز مابسنامهسرگزشت



برجيع صے بعض مقامات سے بيشكايات ل ربي بيں که ذرامجی تاخیر کی صورت میں قارئمین کو پر چانہیں ماتا۔ ا یجنٹوں کی کارکردگی مہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ پر جات ملے کی صورت میں ادارے کو خط یا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات شرور فراہم کریں۔

المالكانام جهال يرجادستياب ديو-الم شراورعلاقے كانام

يم مكن موتو بك اسثال PTCL يامو باكل فمبر-

را لطے اور مزید معلومات کے لیے

ثمرعباس 2454188-0301

جا سو سى ڈائجسٹ پېلى كېشنىز ىپنس جاسوى پاكىزە ،*سرگرزشت* 

63-C فيزااليستينش وينفس باؤسنگ تصارني مبن كونگي روز مَدايتي

مندرجه ذيل ثيلي فون نمبرول يرجعي رابطه كريجتي بين 35802552-35386783-35804200

آى كى اgdpgroup@hotmail.com:

ابت آرویا اتفاد طفیات کی ایک ایر تفید استان آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہونے والا تھا۔ ایک نیا ملک معروض وجود میں آنے کو تھا۔ اور یہ عظیم کارنامہ وہ بوڑھا نجیف فض انجام دینے کو تھا جو اس شام بانٹوا میں موجود تھا۔ اس کا نام محمطی جناح تھا۔سب اے قائداعظم کہ کریکارتے تھے۔

وہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ میمن برادری نے بحر پورا نداز بی اس بی شرکت کی۔ ان کی آتھوں بی اس فض کے لیے عقیدت تھی۔ جناح نے اپنی تقریر بیں جہاں اور کئی یا تیں کہیں، وہیں میمن برادری کو پاکستان آنے کا مشورہ بھی دیا۔ '' آپ کا کاروباری تجربہ اور قیم ٹی ریاست کی تغییر بی کلیدی کرداراداکر سکتی ہے۔''

بانۋا'' بن کے رہے گا پاکستان' کے نعروں سے گونج اشا۔ بانٹواکے مسلمانوں نے پارٹی کے لیے 35 ہزارروپے کا چندہ اکٹھا کیا۔ چارچارآنے چندہ میں دے کر بہت سے لوگ پارٹی کے رکن بن مجے۔اس روز جلے گاہ میں عبدالت اربھی موجود تھا۔ کو ابھی وہ کم س تھا، مجرات سے باہر بیس لکلا تھا، مگر اسے اندازہ تھا کہ تبدیلی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔

الی وقت کے وہ محت کے ٹیرامرار تجربہ ہے گزر رہا تھا۔ اس کیفیت کو بھی چکا تھا، جوالم دیکی کراس کے دوستوں برطادی ہوئی تھی۔ یہ کیفیت اس دوشیزہ کو دیکی کراہے ہی تھی، جس کی آتھیں گہری اور زلفیں کوئے سی کالی تھیں۔ وہ اسے و کیے کر مسکرا جودی تھی۔ ایک دن اسے یہ تحوی خبر لی کہ اس اڑکی کی متلقی ہوگی ہے۔ پھر بھی نہ تو وہ گل میں دکھائی دی، نہ ہی جیست پراس کی جھلک نظر آئی۔ کہائی شروع ہونے سے بل ہی ختم ہوگی۔

کویا اب وہ سیانا ہوگیا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ زیر زین لاوا کی رہا ہے۔ یمن برادری محمطی جناح کے ساتھ تھی۔ کچھ کھرانے ہجرت کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر بہت سے تذبذب کا شکار تھے مگر کا گر کی لیڈر وابھ بھائی پٹیل کی سازشوں نے انھیں دخت سفر ہائد ھے پرمجود کری دیا۔

ملک بحری ہندو مسلمان فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ گرات بھی اس سے متاثر ہوا۔ انتہا پند ہمند وؤں نے مسلم بستیوں پر جلے شروع کر دیے۔ بانٹوا کے کرد و نواح سے ہولناک خبریں آرہی تھیں۔ سورج کی روشی چھن کئی تھی۔ را تیں خوف ساتھ لاتیں۔ آخر ایک دن عبدالتار کے باپ نے جمخبلا کرکہا۔ ''جمیں پاکتان چلے جانا چاہیے، اب ہم ہندوستان میں ایک خودی رقوم کی میٹیت سے تیں رہ

چیخبر کوعبدالستار کا کمرانا آس ٹرین بی سوار ہوا جو چار ہزار افراد کواو چیہ پورٹ کے مہاجر کمپ لے کرجانے والی تھی۔ اب بھارتی حکومت کو اپنی خفلت کا اعمازہ ہوا۔ ایک بدی کار دہاری برا دری ہجرت کرنے کوتنی۔ انھوں نے میمنوں کو روکنے کی کوشش تو کی مگر اب ہندوستان ان کے دل سے اتر حکا تھا۔

وہ سفر پانچ روز پر محیط تھا۔ انتہائی کھن اور دشوار۔ بے سکونی، خوف، فاقہ کئی۔ رات بحر بیچے روتے رہے۔ مورتیں بین کرتیں۔ ٹرین کے سفر کے بعد العیں بھیرہ عرب کی ہواؤں اور لہروں کا مقابلہ کرنا تھا۔ بحری سفر دو دونوں پر پھیلا تھا۔ آخری ایک مجمع ان کی کشتی ساحل ہے آگی۔

جب عبدالستار بندرگاہ پراتر ا، تو چھلی کی جیز ہو ہے اس کا دم کھنٹے لگا۔ اس نے مال کی سمت و یکھا، جس کے گودیش اس کا چھوٹا بھائی عزیز تھا۔خوداس نے اپنی بہن کواٹھار کھا تھا۔ باپ کے چہرے پراخمینان تھا۔اے حوصلہ ملا۔

وہ ایک شاج ان تھا۔ بانٹواہ وہاں کے کھیت کھلیان، وہ ہانڈی میں رکھے بچت کے پہے...سب چیچے رہ گئے تھے۔ سب کھ دہ چیچے چیوڑ آیا تھا۔ اب پاکستان عبدالستار کی شاخت بننے والا تھا۔

☆......☆

ندموں کی جاپ سنائی دی۔کواڑ پر دستک ہوئی تھی۔ کوئی اُسے پکارر ہاتھا۔اس کی آگے کھیل گئی۔ بہت دیر تک بل نہیں سکا۔سانس سینے بیس انکاہوا تھا۔

یالک پرائی آسی محارت می جو پاکستان آمدے بعد عبدالستار کے خاندان کا اولین سکن تغمری۔ شروع میں تو وہ دیران میں۔ شام اترتے ہی وحشت ہونے گئی۔ مر جسے جیسے وقت گزرتارہا، وہال مجیب وغریب بولیاں سائی دیے گئیں۔ ہندوستان کے دیگر شہردل سے لئے ہے تا فلے، الم ناک کہانیاں لیے پاکستان آرہے تھے۔ جنہیں جیست ل جاتی، وہ خود کوخوش نصیب کردائے۔ ورنہ بہت سے لوگ کھلے آسان خود کوخوش نصیب کردائے۔ ورنہ بہت سے لوگ کھلے آسان عبدالستار کا دل بوا کر حتا۔ اس کی ماں جو کچھ رکاتی، اس کا عبدالستار کا دل بوا کر حتا۔ اس کی ماں جو کچھ رکاتی، اس کا ایک حصہ محارت میں مقیم ان لوگوں کے لیے بچا گئی جنہیں بدحالی نے اپنی لیپیٹ میں لے دکھا تھا۔

و ہیں، ای آسی ونیا میں اس نے پہلی بار غربت کی رہیں شکل دیکھی۔ لین دین کے معالم میں دوآ دمیوں میں

40

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

جنزا موالك في دوس كي مين المرا الديالة ف والانتا كواس وق وواس بات عيكسرالا روح وال كي محى \_ محرب فقط آغاز تها، آئے والے برسول ميں

اساس اوع كى انسانىت سوزمناظرد كمين تقر

الجحوص بعديه فاعمان جوزيا بازارا تعاآيا عبدالفكور نے ادھرایک کمر کرایہ پر لے لیا تھا۔ بدایک مخبان علاقہ تھا۔ ون بحركاروبارجاري ربتا، بحركا ثريون كاشور \_ بعانت بعانت ک بولیاں۔ پیر بھی کم تھے۔ ہواش کی کھی۔ بید نیابانواے يكسرا لك محى بمراب يبي عبدالستار كانيا كمرتفا

اس نے جلد ماضی سے پیچھا چیز الیا۔ وہ ایک بار پھر اہے میروں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار تھا۔

وہ پھیری لگا کر ماچس، مینسل اور تولیہ فروخت کرنے لگا۔ لوگ خوب بھاؤ تاؤ كرتے۔ چيزيں لينے سے پہلے دس طرح ك والكرت \_ كالي بحى موت، جواتى بحث ك بعد كمال بي نيازى سي آ م بوه جات عبدالسار بحي ليس جمخبلایا۔اے کا کول سے معاملہ کرنا آتا تھا۔ بھین کی تربیت کام آری تھی۔ یہاں بھی اس نے بحیت کی عادت تہیں چوڑی کے بیے جمع ہو کے تو ایک تعمیلا خرید لیا اور یان بیج

أس كى محنت كا شر كمر والول تك بحى بيني ربا تها-تى زین پراس فاعمان کے یاؤں جنے لگے۔ بھائی کاتعلیم سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ ہانٹوا کے تی کھرانے جوڑیا ہازار میں آ کریس ك تف كحد يران ووستول عيمى رابله موكيا وه جائ ك ايك مول من المف مون الكالي روز دوستول في لم و میمنے کا پروگرام بنایا۔ اس بار انھوں نے فلم ''حجروکا' ديمنى \_ بماك دور كے عادى عبد الستار كے ليے بين كھنے ايك جكه تك كربيضنا ايك بار كر ... دشوار ثابت مواراس دن ك بعداس نے قلم بنی کووفت کا زیاں تھبرایا اور پھر بھی سنیما ہال کا رخ تبیں کیا۔

چھ عرصے وہ بہاول بورے ایک تا جرے ہاں طازم ر ہا۔ کھرے دور دل نہیں لگتا تھا سوکراچی لوٹ آیا۔ اب بیشمر اے اینا اینا لکنے لگا تھا۔ یہاں کے درود بوار سے دوی ہوگئ تحى \_اين والد ك تقش قدم ير چانا مواعبدالتار كميش ايجنك ین کمیا تھا۔

وه منزل كامتلاشي تفارايين مقصد حيات كي كهوج مين رات رات بحرجا كما \_كوكى راه بحمائي نبيس ويق \_ محرايك روز ...اخبار میں شائع ہونے والا ایک اشتہار دیکے کراس کی آتھوں ك مان ده رسة فاير بون كاسيوات مزل تك ك

يد 1948 كا موسم سرما تقار مينها وريس أياد بانوا برادری کے بزرگوں نے ایک فلاحی تظیم بتائے کا اعلان كيا-اس كانام بانوامين وينرى ركما كيا-أني رضاكار درکارتھے۔

اشتہار پڑھتے بی بدن میں سننی دوڑ می۔ اس کے باے کو بھی اطلاع ال چکی تھی۔اے اسے بیٹے کے جذبات کا .... علم تعاراس كى دهيمى مسكرامث كے ليجي عبدالساركے ليے دعا سی محیں۔ براد ری والوں نے اوروں کے مانثرعبدالفكور ے بھی یو چھا۔" بھائی شکور، تم ڈیٹری کے لیے کتنے پیے عطيه كروهي؟"

ال نے کہا تھا۔" میں ایک الی چر عطید کروں گاجو پیوں سے بدی ہوگی۔" مجرایے بینے کی ست اشارہ کیا۔ "أيك جيتاجا كتاانسان-"

عبدالتارم رجوش تھا۔ون میں کیڑے کی ایک وکان بر معروف مہتا۔ شام پرتی تو محر جانے کی بجائے سرما و میشری آجا تا اور کام ش جت جا تا۔ عبدالستار کی مال کو پڑی فكر ستاتى۔جب وہ رات محظے كمر لوشا لو فورا يوچمتى \_ معبدالسارتونے كمانا كماليا؟"

وه لا كه يحت كدامان ش في كمانا كماليا تفاكر مال كي متاایک ندستی ۔ کمانا فورا کرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جاتااورات وه كمانا يزتا

وه مرور تفارز تدكی كوايك قصدل كيا تفار محرايك چيز کا قلق تھا۔ و پسری صرف باشوار ادری کی قلاح و جہود کے لي محصوص محى ديكر افراد كوعلاج معالى كے ليے طويل قطارش كمر اربتاية تا\_أے بيافسوسناك خرجى ل جي تي كى ادویہ اور ایکسرے جیسی مفت خدمات کے لیے الماز مین چھوٹے موٹے نذرانے لینے لکے ہیں۔ بیواؤں میں جوسلائی معينيں تقسيم كى جاتى ہيں، أن يرجى كميشن لياجا تا تھا۔اس ب ایمانی براے براغمہ آیا۔

اس کے احتیاج نے بدعنوان ساتھیوں کو چونکا دیا۔ المص قطعى توقيح تبير متى كدبيدهان بإن سابظا بربيضرر معلوم مونے والا محض اثرر سے ایک انقلابی ہے۔اس کے لیے نالبنديدگى بوسے كى\_اب عبدالتار نے اسے طور ير كھ كرفے كا فيصله كيا۔ وہ براورى كے علاوہ ديكر مريضول كو بھى مفت دوا تیں فراہم کرنے لگا۔ان کے مسائل دوڑ دوڑ کرحل كرتاران فيكس في بلداك شكايت كي على اختيار كرلي-

مابىنامسركزشت

ا کے ماہوار اجلاس میں اس نے کڑے الفاظ میں ڈیشری کے طریقے کار پر تقیدگ ۔ مارکس کا حوالہ بھی دیا، کہا۔ ''اگر قلاتی کامول کا بھی طریقہ ہے، تو پھر ہمیں خود کو اپنے گھرول تک محدود کر لینا جا ہے۔''

اس كے مشوروں برحمل كرنے كى بجائے الثااس كے خلاف كارروائى كى تى رسيدوں پرد يخط كے اختيارات والس خلاف كارروائى كى تى رسيدوں پرد يخط كے اختيارات والس كے ليے محتے اور اسے ديوار سے لگانے كى كوششوں كا آغاز ہوكيا جالفين اس بركيونسٹ كميونسٹ كى آوازى كتے۔

وہ مایوس میں ہوا۔ خدمت کا جذب اس میں کوٹ کوٹ کر مجرا تھا۔ اس نے ڈیٹری جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک شام ڈیٹنری کو چندہ دینے والے سیٹھ حضرات کے اعزاز میں ایک تقریب ہوئی۔ وہ بھی گیا۔ بڑی پروقار تقریب کو گول نے سیٹھوں کی تعریف میں الفاظ کے دریا بہادیے۔ جب سب کہہ بھے تو عبدالتار نے کھے کہنے کی اجازت جابی۔ بزرگ کہنے گی اجازت جابی۔ بزرگ کمٹے گی اجازت جابی۔ بررگ کمٹے گی اجازت جابی۔ بررگ کمٹے گی اجازت کمٹے گا۔

ایک کوئے ہے آواز آئی۔" چپ کروہتم کون ہوتے ہو انےوالے۔"

ایک اور خص نے کہا۔ 'اے باہر کارات دکھاؤ۔'' پورا مجمع اس کے خلاف ہوگیا، مگروہ چٹان کی مانندا پی جگہ کھڑار ہا۔ ذرانہ محبرایا۔ کمری سائس کی اور جذبات کوآزاد چھوڑ دیا۔

"بس بہت ہوا صاحب۔ بدفلاتی کام کرنے کا کوئی طریقہ ہے...آپ نے فلاقی کاموں کوائی فیاسی کا اشتہار بتالیا ہے....جس طرح بوا واور شیوں کی مددگی جاتی ہے، اس سے ان کی بے عزتی ہوتی ہے... بدفقط خودنمائی اور ذاتی تشہیر ہے۔"

تقریر کے دوران لوگ پھبتیاں کتے رہے۔ جملے اچھالتے رہے۔تقریر کے اختیام پرایک صاحب نے کھڑے ہوکر کہا۔" نکل جاؤں بہاں ہے۔آج سے محارااس ڈیٹنری سے کوئی تعلق نہیں۔"

وہ باہرنگل آیا۔ شعندی ہوا چل رہی تھی۔اے اطمینان تھا کہ اس نے اپنے دل کی بات کہددی۔والیسی کا سفرطویل تھا۔رائے تاریک تھے مراس کے دل میں ایک خواہش پنپ رہی تھی۔

بیاری ہے مانٹر پڑنے لگی تھی۔ باپ بھی موجود تھا۔ عبد المثال فران کی کیا آن واٹ الل اور آخ

عبدالتار نے پوری کہائی سنا ڈالی۔اور آخر میں وہ خواہش ہیں ہ جوتی تھی۔''ابا،اب میں خودایک ڈسٹنری کھولوں تھا، جہاں ہر نسل، علاقے اور غرب سے تعلق رکھنے والوں کی بلاا تبیاز خدمت کی جائے گ۔''

اس کے الفاظ کی گونج بہت در تک سنائی دیتی رہی۔ کھڑکی کے باہر یورا جا عرتھا۔ ہوا ش سنگی تھی۔

عبدالتاركوفدش تفاكمين اس كاباب إس خيال كورد نه كردك- دريا من ره كر مكر مجه سے بير ليما كے پند ہوگا-باپ خاموثی سے كوركى كے سامنے جا كورا ہوا۔ عبدالتارنے مال كى ست ديكھا۔اس كے چرك برشفقت تعمی

آ خرباپ نے تھنگھار کر گلا صاف کیا۔" بیٹا، وہ بہت بااثر لوگ ہیں۔ جھے لگتا ہے، اب سب تمھارے بیچے پڑا جا کئی مرکز ''

عبدالستار کو نگاہ اس کے پیروں میں باپ کے تھم کی پیڑی پڑنے والی ہے، گرچوالفاظ اس کے باپ کی زبان سے اوا ہوئے ، افھوں نے اسے سرشار کردیا۔" تم خالفین کی جانب بالکل بھی توجید ویتا۔ ان کا نوٹس بی شد لیمنا۔ بی ان سے تمشنے کا بہترین طریقہ ہے۔"

اس نے اور کے کے کا عرصے پر ہاتھ و کھا۔ اس کے بال چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ "اور باد رکھنا، بھی کسی کا احمال نہ لینا۔ جو کرنا ہے، اسلیے کرنا۔ بجھ کئے۔"

وہ اپنے باپ کے گلے لگ کیا۔ دونوں کی آتھوں میں نمی تھی۔ عورت کھانی تھی۔ عبدالتتار ماں کے پاس کیا۔ ''امال ہتم ٹھیک تو ہورلیٹ جاؤ۔'' وہ گھیڑیا ہوا تھا۔

"شی تیک ہول بٹے۔" عیرت کی آتھول میں بھی خوشی تیرد بی تھی۔"میراعبدالتاراب براہو کمیاہے۔"

اس نے مال کے ماتھ چوے۔ ''میں وعدہ کرتا ہوں ماں ،ساری زندگی آپ کی نصیحتوں پر عمل کروں گا۔ بے کس اور لا جاروں کی مدد کروں گا۔''

اس رات کمڑی کے باہر پورا جائد تھا۔ میشا در کے کمروں میں بیند کے قدموں کی جاپ تھی۔

بور مے نے آئیس سوندری تمیں جم ہولے ہولے

اکتوبر **2016**ء

مابىنامىسركزشت

کر عبدالت کے سربراؤد من سوارتنی بیت کرنے کی عادت بھی کام آئی۔اس نے پچھے پینے جوڑر کھے تھے۔ بیرام تین ہزار کے قریب تھی۔

1951 میں عبدالستار نے وہ قدم اٹھایا، جو أسے امر کرنے والا تھا۔ اگر اس وقت کوئی عبدالشکور کو بتا تا کہ کل تمعارے بیٹے کا نام پوری و نیا میں کو نجے گا...کروڑوں سراس کے سامنے جھک جائیں گے...اسے عالمی رہنماؤں سے زیادہ محبت ملے کی ہتو ہنس پڑتا۔

مریمی حقیقت تھی۔ بانٹوا کا عبدالستار عقمت کی راہ پر قدم رکھ چکا تھا۔

اس نے میٹھا در کے علاقے میں دو ہزار تین سوروپ میں ایک چھوٹی می دکان چگڑی پر لے کراس میں ڈیپنسری کھول لی۔ ایک میزاوردو کرسیاں رکھیں۔ پچھے دوائیں اور عرجم پٹی کا سامان رکھا۔اور نام دیا میمن والنتیزیا

وہاں اس نے چھوٹا سائین کا ڈبھی رکھ دیا کہ آتے
جاتے لوگ چھودیز گاری ڈال دیں۔ عبدالتاری ڈیٹنری ہر
وفت کی رہتی۔ بازار بند ہونے کے بعد بھی وہ بیشارہتا۔
رات رفتی ہو کھرجانے کی بھائے دیں باہر بینٹ کی تھے رسو
جاتا۔ گھریوں نیس جاتا تھا کہ اگراس دوران کوئی مریش آگیا،
تو بے چارے کو بایس لوٹن بڑے گا اور بیا ہے گوارا نہیں تھا۔
ماں اکٹر کہتی۔ ''عبدالتار گھر آگر سویا کریا کم از کم ایک بھی
اور چا در لے جا، وہاں کتے چھر یوں گے۔'' گھراس کے مریر
تو بھوت سوار تھا۔

آغاز میں مفت ادوب کی فرا بھی اسلمہ شروع کیا۔
دوستوں نے جب دیکھا کہ اید می بیدقدم افغاچکا ہے، آو انھوں
نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ اپنے اپنے طور پر حصہ ڈالا۔ پچھ
رضا کار بھی آن ملے۔ برادری کے غریب طبقے نے تو داد
دی، محر امرانے تاک بھوں چڑھائی۔ خافین پیبتیاں کس
دی، محر امرانے تاک بھوں چڑھائی۔ خافین پیبتیاں کس
رہے تھے۔ بیوبی لوگ تھے، جنہوں نے اسے پیجلی ڈیپنری
سے نکلوایا تھا۔ دہ ہشتے تھے۔ "دیکھو، اس کی جیب خالی ہے مگر
دہ کی مدد

بازارے گزرتے ہوئے یہ جیلے اس کے کانوں میں پڑتے گرائے اپنے والد کی تھیجت یاد تھی۔ اس نے چنداں پروانہ کی۔اے فرمتی تو بس پریشان حال مریضوں کی۔ جلد عبدالتار کو احساس ہوگیا کہ فقط دواے کام نہیں جند گاء اس نے ایک مستقل ڈاکٹر رکھ لیا۔ کام دھیرے

کانپ دہاتھا۔ دوستای سے بی کو بویزادہاتھا۔
عبدالتاریخ اُس کے ماتھ پر ہاتھ رکھا۔وہ بری
طرح تب رہاتھا۔ گھرکے مالک نے اشارہ کیا۔ محن میں اس
کی بیوی بیٹھی تھی۔عبدالتارسلام کرکے کری پر بیٹھیا۔
"بابا بچاس سال سے ہمارے خاعمان کی خدمت کر

"بابا پچاس سال سے ہمارے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ بچر پر لازم ہے کہ ان کی آخری خواہش پوری کروں۔" گھرکے مالک عبدالماجدنے کہا۔" مگر میرے بچے چھوٹے ہیں۔ میں اکیلا میام نیس کرسکتا۔ بھے تھاری مدد کی ضرورت ہے۔"

لڑنے نے مجرا سانس لیا۔اس کھرانے سے عبدالتار کے خاعمان کی اچھی سلام وعائمی۔عبدالماجداس کے باپ کا دوست تھا۔ایک سہ پہروہ ایک بجیب وغریب درخواست لے کراس کے کھر آیا۔

ان کا پوڑھا ملازم شدید بیارتھا۔ ڈاکٹروں نے کہددیا تھا کہ وچندون کا مہمان ہے۔ پوڑھے کا تعلق بہارے تھا۔وہ مالکوں کے ساتھ جرت کرکے کراچی تو آگیا، محراب آھے اپنے آبائی گاؤں کی یادستاتی تھی۔وہ وہ بین ڈن ہونا چاہتا تھا۔ '' یہ برکش امید پڑ کے دو کلٹ جیں۔'' آدی نے لفافہ محولا۔'' اور یہ کچھ چئے۔تم بابا کو بہار پہنچا دو۔ان کا خا عمان کو کلے کے کا نوں کے ہاس آباد ہے۔''

بیایک مشکل فیصلہ تھا، گرکسی دکھیارے کی مدد کرنے
سے بھلا وہ کیسے اٹکار کرسکا تھا۔ پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا
جسس اپنی جگہ، گر جب بوڑھا ووران سنر بے ہوت ہو گیا، تو
اس پر کھبراہٹ طاری ہوئی۔ کلکتہ ایئر پورٹ پراتر تے ہی اس
نے ریڈ کراس کی ایمولینس کے وریعے اے اسپتال پہنچایا اور
اس کے اہل خانہ کو اطلاع دی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے۔
بوڑھے کا علاج ہوا، گراب بہت دیر ہوچکی تھی۔

اب والیس کا سفر تھا۔عبدالستار نے سوچا، شاید ایسا موقع پھر نہ طے، کیوں نال مشرقی پاکستان کا بھی چکر لگا لیا جائے۔اس کا سوئیلا بھائی وہیں مقیم تھا۔ وہ ڈھاکے سے ہوتا ہوا والیس کراچی پہنچا، تو تجربات اور مشاہدات سے لیس ایک خفص تھا، جو پھھ کر گزرنے کے جذیبے سے سرشارتھا۔

ڈ پنری بنانے کے خواب کا پھیدہ ستوں ہے ذکر کیا۔ پہلے تو دہ خوب ہنے، جب مراسے جیدہ پایا، تو سمجھانے گئے۔ ''میاں اس میں بوا چیسا خریج ہوتا ہے۔ غریبوں کا مسجا بنا آسان نہیں۔ تمعاری جیب تو خالی ہے۔ پہلے سیٹھین جاؤ، پھر پیکام کرنا...''

مابىنامىسرگزشت

51

ان کے روا کھے اور کے اسلام ان اور ان کی ہے کی توا ہو تماز جنازہ کے اسلام کی ہے گئی تھا، ہو تماز جنازہ کے اسلام کی ایک تھا ہے گھروں کو اسلام کی مقفرت کی دعا کرتے اور اپنے گھروں کو اسلام ۔

ایم ایم ہے جات کھی گئی تو ہاتھ بٹایا کے تقریب مروے کے بعدا تدازہ ہوا کہ گذشتہ پانچ ماہ مسلوم کی خواہش کو میں خواتین کی زیادہ تر اموات زیجی کے دوران ہوئی ہیں۔

جن انقلا ہوں کے افکار نے عبدالتار کے ذبین کوجلا بخش ، وہ سب انسانیت کے علم بردار تھے اور ساج بین مورت کو برابری کا مقام دینے کے خوابش مند تھے۔ عبدالتاری سوچ بھی انقلائی تھی۔ اس کے اپنے ساج بیں عورت مصائب کا شکارتمی۔ شادی کے فوراً بعدا تھے بیچوں کی پیدائش، گھر کی فرابعدا تھے بیچوں کی پیدائش، گھر کی فرص داریاں، چرشو ہر کے نقاضے ... کھی بی برسوں بیں حورت فرت جاتی ۔ اگر اس کی صحت کا خیال ندر کھا جائے ، ویا دُزیادہ ہو، تو نتیجا س مظلوم کی موت پرشتی ہوتا۔

عبدالتار نے اندازہ نگایا کہ شہر کے آبادی بدھ رق ہے، علاقے تک ہوتے جارے ہیں اور خواجین کے صحت کے مسائل میں اضافہ ہور ہاہے، جن سے فوری میں نمٹا کیا تو سے طالات بگڑ کتے ہیں۔ اس نے ایک میٹرنی ہوم شروع کرنے کا فیملہ کیا۔ اس کے لیے ڈسٹری کی اوپری منزل کراہے پر لے لی اور زرسک کورس کا اشتہار دے دیا۔

بیایک جرانت مندانہ قدم تھا۔ تین ماہ برمحیط اپنی نوعیت کے اس پہلے فرسٹک کوری کی کوئی فیس نہیں تھی۔ الٹا سکھنے والوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ بس، شرط بیٹی کہ وہ سکے کر تین ماہ تک ڈی لڑکیوں کو یہ کوری کرائیں، پھر جہاں چاہیں ملازمت کریں۔

اس اشتہار نے تافین کوآگ بکولا کردیا۔ وہ الزامات
کا نوکرا اٹھائے میدان میں آگئے۔ان کا دعویٰ تھا کہ عبدالستار
فیاشی کا اڈا شروع کرنا چاہتا ہے۔ بیدا یک واہیات الزام تھا۔
کوئی اور ہوتا ، تو اس کا خون کھول اٹھتا۔ محراس نے فتنام مہری
سانس لی۔ رب سے استقامت کی دعا کی اور اپنے کام میں
جت کیا۔ وہ جانیا تھا کہ اس کاعمل ہی سب سے منوثر ہتھیار

ایک لیڈی ڈاکٹری سریتی میں نرسک ہوم کا آغاز کیا گیا۔ خدشہ تھا کہ شاید برادری کی خوا تین اس ست آنے ہے جبکیس مر جرت انگیز طور پر کئی درخواسیں موصول ہوئیں۔ برویکٹڈا ناکام ہوگیا تھا۔ میٹرنی ہوم میں کیسر آنے گئے، ختین لیڈی ڈاکٹر اور زیر تربیت لڑکیاں خوش اسلولی ہے

برسول بعد جب عبدالتار کی سوائے حیات لکمی گئی۔ تو مصنف نے اس کے 1956 کے سنر پورپ کی خواہش کو ہندوستان اور مشرقی پاکستان کے سنر کا منطقی نتیجہ قرار دیا، جس نے عبدالستار کو بیاحساس دلایا کہ بانٹو ااور کراچی سے پرے مجمی ایک دنیا ہے ...جواسے بھارتی ہے۔

و وسنر بھی بجیب تھا۔ عبدالت ارنے ایک تھیلا اٹھایا ، ایک جوڑا ، ایک چواشیا ، ڈالیس جوڑا ، ایک چواشیا ، ڈالیس اور کھانے پینے کی پچواشیا ، ڈالیس اور ایک بس میں سوار ہوگیا۔ پہلے ایران کا رخ کیا۔ پھرترکی کی اور کے ساتھ و بوائی پڑھتی گی۔ ادھر سے بلخاریہ اور یوگوسلا ویہ جاتا ہوا۔ امیگریشن افسران اس سادہ حزاج ، بے گھر تو جوان کو جوت سے د کھتے ، جس کے سر پرٹو ٹی تھی ، بھی می واڑھی تھی۔ بس کے سر پرٹو ٹی تھی ، بھی می واڑھی تھی۔ بس اپنی وھن میں واڑھی تھی۔ بس ، اپنی وھن میں ایک بردانہیں تھی۔ بس ، اپنی وھن میں واڑھی تھی۔ بس ، اپنی وھن میں واڑھی تھی۔ بس ، اپنی وھن میں ایک بردانہیں تھی۔ بس ایک بردانہیں تھی۔ بس کے بردانہیں تھی۔ بس کے بردانہیں تھی۔ بی بردانہیں تھی۔ بس کے بردانہیں تھی وہن میں ایک بردانہیں تھی۔ بس کے بردانہیں تھی وہن میں ایک بردانہیں تھی۔ بی بی دائی وہن میں ایک بردانہیں تھی۔ بی بردانہیں تھی۔ بی بردانہیں تھی۔ بی بردانہیں تھی۔ بی بردانہیں تھی دائی وہن میں ایک بردانہیں تھی۔ بی بردانہیں تھی دائی ہوں بی بردانہیں تھی بردانہیں بی بردانہیں تھی بردانہیں تھی۔ بی بردانہیں تھی بردانہ

دوران سفر کھے خدا ترس لوگ اے کھانے پہنے کی چڑیں دیے ، جنہیں چڑی دیے ہی دیے ، جنہیں خرج کر ہے ہی دیے ، جنہیں خرج کرنے کے لیے رکھ لیتا۔ دن بحر کو مناز بتا۔ دن بحر کو مناز بتا۔ دات کی دف پاتھ پر گزارتا۔ منح اشتاء تو مران اربی کی دفیہ بی سویاء تو کوئی اشائی کیرا جوتے دوران جوتے کے اثرا۔ اور بھی گئی دلیہ بی تجربات ہوئے دوران سفرایک اجنی صینہ ہے لاقات ہوئی۔ دھر کن تیز ہوگئے۔ بہلی بارکی کو اپنا بتانے کی خوا اش نے اگر ان کی کر بیسٹر تھا۔ جلد بارکی کو اپنا بتانے کی خوا اش نے اگر ان کی کر بیسٹر تھا۔ جلد بارکی کو اپنا بتانے کی خوا اش نے اگر ان کی کر بیسٹر تھا۔ جلد بارکی کو اپنا بتانے کی خوا اش نے اگر ان کی کر بیسٹر تھا۔ جلد بارکی کو اپنا بتانے کی خوا اس

لندن میں ایک عزیز سے ملاقات ہوئی، جس نے ساتھ کام کرنے کی پیکش کی گراس نے صاف اٹکار کردیا۔ ماتھ کام کرنے کی پیکش کی گراس نے صاف اٹکار کردیا۔ دونیس بھائی، مجھے تو کراچی جاتا ہے، اپنی ڈیپٹری سنجالنی ہے۔"

ظہر کے بعد مجد سے اعلان ہوا۔'' جناب نارمین کی بیگم کا انتقال ہوگیا، نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں۔'' اسکلے روزعصر کے بعد فہدا حمد کی بیٹی کی موت کی خبر ملی۔ تین روز بعد مجرا کی موت کی خبر ملی۔ تین روز بعد مجرا کی موت کی خبر ملی۔

ماسنامسرگزشت

. حل دوز تا آر اِ بِ اللَّهُ مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ مِنْ رِوْ ڈیشری کے دروازے برآ کردک کیا۔ عبدالتاری دھڑکن تیز مولی کی نے اے مجر بکارا تھا... دھرے سے۔اس نے پیچان لیامیاس کی مال کی آواز تھی۔

''عبدالستار بھائی…'' آ دی ہانپ رہاتھا۔''وہ اما*ں گھر* م کرستیں۔

وه دور ادور الحريجيا الرياع كاحمله بواقعا اسكا بایال حصد بے کار ہو گیا۔ وہ عورت، جس نے اسے یالا بوساء ایں کی تربیت کی سے بی کی تصویر بنی اس کے سامنے بردی تقى عبدالستار كالمتحان شروع مو چكا تھا۔

اس روزے مال اس کی مہلی ترجع بن میں۔اب وہ اس كرم وان بيغار بتا- واسى ك قصيان كرتا ، يرمسرت دن بازيافت كرتاءتا كداس كاول لكارب، مرعورت وفرقى كراس کی رحمتی قریب ہے۔ وہ بس میں کہتی۔"عبدالتار، دعا كر ... - الله جمعال فتاتى سے آزاد كردے

وواس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ دونیس امال مکیسی باتیں كردى بوءا بحي ترسيس بهت جينا ہے۔"

ت اٹھ کروہ مال کے ٹاشتے کا انظام کرتا۔ اس کے لیڑے بدا ۔ محر دواد یا۔ ون کا بڑا حصہ مال کی تحار داری ش گزرتا، ویشری کے کام سے لوگ اس کے کمر بی چلے

اب احماس ہوا گائے۔ شادی کر گنی جائے تھی۔ بیوی موتی تو محرکوسنیالتی مال کاخیال رکھتی۔ وہ محی اظمینان سے اينامض جارى ركوسكنا تعا

ای خیال کے تحت اس نے جاروں طرف نظر دوڑائی۔ ای کی ڈیمنری میں امینہ تا ی ایک نیک دل مورت کام کرتی محی۔ شوہرنے اے طلاق دے دی محی۔اس کا ایک بچے تھا۔ وہ ذبین اور مراحماد عورت می ایک روز عبدالتار نے صت كركاس سي يوجه عي ليا-

"كياجه عشادى كروكى؟"

وہ بس دی۔ 'امال سے بوج مر بتاؤں گی۔' م کے دن یو کی گزر گئے۔ابینہ کی طرف سے خاموتی ربی۔ ایک ون عبدالتار نے وریافت کیا۔" ال بھی، کیا

"المال راضى نيس " الى في ايك ايك لفظ يرزور وسے ہوئے کیا۔'' وہ اوچھتی ہے، تم ائی ہوی کور کھو کے کہاں، اس ڈیٹری اس مارے پاس اے دینے کے لیے کھ

سنبالتنل عبدالتاركاكام بمينانة تعاركوه أبك زم مزان آدی قا، گراچھانتظم نے کے لیے اس نے خود پر بخت کیری طارى كرلى - كى ممكى كوتاى برواشت كبيس كرتا\_

مضاور ش كى بوز معى يج اور عورتس بروساماني كماته كط الان تاريخ رجود تقدين مال كراجي کے دیکرعلاقوں کا تھا۔اس کے ذہن میں بے کھر افراد کے ليكام كرنے كامنعوب بحى تفاء كراس كے ليے كثر سرمائے كى ضرورت می ام می او فقد می کرسکتا تھا کہ جولوگ ڈسپنسری کے ينجآكر مضح وأحس الي حبت تلعيناه وعدينا باحساس محى تماكه چندے كا چيونا سا ۋر كافي سيس\_ اے مريد عطیات ا کھے کرنے ہوں گے۔ بہار کی ایک خوشکوارم ج.. تماز چرک ادائی کے بعد اس کے ذہن میں قربانی کی کھالیں جمع لرز كاخيال وعما\_

ميد تران سے بل اس نے ايك بينرنگاديا۔" قربان كى كمالين مين عليه يجيا"

رقعل حران کن رہا۔ لوگوں نے بدی تعداد میں کمالیس دیں۔علاقہ اب اس برا عبدالتار پراعتبار کرنے لگا تھا۔وہ مطمئن موكيا \_البندوة اس بات ع يرجر تماكرا يك طوفان

☆.....☆

موسم بدل رہا تھا۔ یادل آسان سے عائب ہو گئے ون جروموب رائل مناعل بحارم موشل\_

ادحرد بخرى كاكام يدهد باتعاء ادهراس كى مال كرا جارى كى \_وه خاصى نحيف بوڭي كى \_اب كم يى يولتى \_بس تيج پڑھتی رہتی۔عبدالتارے کیے دعا تیں کرتی۔ فورت کو چیک اب کے لیے اسپتال لے جانے کی قصے داری ای کی تی۔ اس زمانے میں مریضوں کواسیتال لے جانے کے لیے آج کی طرح ايمولينسين نهين موتي تحين \_شهر مين فيقذ ايك ايمبولينس تھی، جوریڈ کراس کی ملکیت تھی۔عبدالستار بھی تا تھے میں تو بھی رکھے میں اپنی ماں کو اسپتال لے کر جاتا۔ بیسفرانتہائی اذيت ناك موتا مال ك حالت بكر جاتى \_

ایک دوپېر، جب بلا كاجس تها اور درخت ساكت کھڑے تھے، وہ ڈیپنسری میں بیٹھا خاموش تھا۔ جانے کیوں آج طبیعت پوجمل تھی۔

اس خاموشی میں کی نے اسے دھرے سے بکارا تھا۔ بدایک شفق اور مانوس آ واز تھی۔اس نے حمرت سے سم ا شایا۔ باہر جوان کی کرم دو پر تھی۔ اس نے ویکھا، دور سے

مابسنامهسركزشت

نیل افراغ راوی اور داری رکوان به اسب ملانا کا فروری آن کتے ہیں۔"

اولین احساس نا گواری کا تھا۔ وہ سر جھنک کرآ گے بورہ کیا، مگر پھرخود سے کہا۔'' وہ ٹھیک بی تو کہتی ہے۔ جھے جیسے مختص سے بھلاکون شادی کرےگا۔''

اس ناکامی کاهم غلط کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ ایسے کام میں خودکوفرق کرلے۔البتہ ماں کاهم بڑھتا جارہا تھا۔ وہ گفتی جارہی تھی۔وہ وگفتی جارہی تھی۔دہ آتھوں میں کرب لیے اپنے بیٹے کو بھی رہتی،جس نے ایک ایک راہ چی تھی،جس نے ایک ایک راہ چی تھی،جس کے بارے میں اس کے ہم عمر سوچتا ہمی گوارانہیں کرتے تھے۔

مروه مع آئی، جوغم ش کندی تھی، اوای سے لبریز تھی جے عبدالت ار بھی نہیں بھو لنے والا تھا۔

اں کی مال کی دماغ کی رگ پیٹ گئے۔اگلے چندروز عورت زندگی اور موت کی مشکش میں رہی۔اور پھر اس نے خاموقی سے شعور کی دہلیز عبور کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آٹکھیں بند کرلیں۔

اس روز آسان بوری قوت سے برساتھا۔عبدالتار بارش میں بھیکنا ہوا چلا جارہا تھا۔اس کے ذہن میں آ ندھیاں چل رہی تھیں۔اندرون سلک رہا تھا۔ایک دردتھا، جے الفاظ میں بیان کرناممکن نہ تھا۔وہ درد سے نجات چاہتا تھا،سواس ست جارہا تھاجہال دواجی۔

کی در بعدوہ ڈیٹری کے سامنے کھڑا تھا۔ بازار میں اوگ اسے جرت سے دکھر ہے تھے۔ سب کو خرتھی کہ آئ تی اس کی مارے کی اس کی اس کی اس کی اس کی مال کا انتقال ہوا ہے۔ اس نے آگے بورے کر ڈیٹنری کا حیثر کھول دیا۔ وہ خاموش اور ول کرفتہ تھا مگر مقصد کی طاقت نے اسے سبنجال رکھا تھا۔

ایک خص دوڑا دوڑا آیا۔اس کی گودیس ایک بیار پکی تھی۔بادل زورے گرجا۔عبدالتارا پی کری سے اٹھااور۔ پچ کواسٹر پچر پرلٹادیا۔اب دہ اس کا بخار چیک کرر ہاتھا۔

و کینٹری کے باہرایک جوم تھا۔ اس برتی شام کچھ لوگوں نے اس کے گردروشی کا ہالا دیکھنے کا دھوٹی کیا، کچھ کا کہنا تھا، اس کی آتھوں سے روشی چوٹ رہی تھی۔ دسمن بھی آج دپ متھ۔

☆....☆

کھ برتن، کھ کپڑے، ایک تلی، ایک چاور، ایک چل... زندہ رہنے کے لیے اسے اس ان بی چڑوں کی

ماسنامهسرگزشت

میٹری ہوم کے اوپراس نے ایک چھوٹا سا کمراکراہے بر لے لیا۔ خشہ حال، بد بوداد کمرا۔ یہاں رہنا آسان بیس تھا گر عبدالتار تو مشکل حالات میں رہنے کا عادی تھا اور پھراس نے گھر کو فیر یاد کہد کر ڈپنری کی توسیع کو اپنا مقصد بتالیا تھا۔ بیشتر چیزی فریوں میں بانٹ دیں۔ ماں نے جو ہزر گ کے کی جوڑے تیار کیے تھے، وہ بھی اپنے پاس نیس رکھے۔ وہ سیلٹی رنگ کی شلوار قیص پہنے لگا جو متعقبل میں اس کی شاخت بنے والی تھی۔

اس کا طریقهٔ کاردیگرفلای تظیموں سے پیمر مختلف تھا۔ دن مجر طرح طرح کے منصوبے بنا تا۔اے فلاحی کا موں کے روایتی ڈھب پر اعتراض تھا۔اے لگتا تھا کہ یہ فرسودہ طریقے ایک رکاوٹ ہیں۔

ان دنوں ذہن میں ایک اور خیاسا گیا تھا۔ صفائی کا خیا۔ بازار میں جگہ جگرے کے قیم سے وجر تھے۔ اور پڑار ہتا،
کچڑ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے فضا ہو جمل رہتی۔ بیار یال بھی میں۔ ایک دن اس نے بیلی افعایا اور بازار کی صفائی میں لگ کیا۔ کو ہرا تھا کر فرائی میں ڈالا اور بازار سے دور پچراکنڈی میں کے جا کر چیدک آیا۔ یہ کمل وہ متواتر دہرا تا رہا۔ شروع میں تو لوگ اے جرت سے دیکھتے۔ پھروہ ہنے لگے کہ شروع میں تو لوگ اے جرت سے دیکھتے۔ پھروہ ہنے لگے کہ گہرا کے دن ایسا آیا، جب کچرا ور تو جوان بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ آن کھڑ سے ہوئے گئے۔ اور تو جوان بھی ہمت کر کے اس ہو چھی تھی۔ سور کے اس ہو چھی تھی۔ سور کھی ہم شروع ہو چھی تھی۔ سور کھی ہم شروع ہو چھی تھی۔ سور کھی ہم شروع ہو چھی تھی۔ سور کھی تھی۔ سور کھی تھی۔ سور کھی ہم شروع ہو چھی تھی۔ سور پھی تھی۔ سے سور پھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی تھی۔ سور پھی تھی۔ سور پ

ڈیٹری میں اوسیع کے لیے اس نے ایک بیٹر آویزاں کرویا۔ بڑے دلچپ اعداد میں امداد کی ایک کی گئی تھی۔ ''انسانیت کے نام پر جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے،اس کا بھی بھلا!''

یہ بینر صدقہ و خیرات اکٹھا کرنے کا باقاعدہ آغاز تھا۔آنے والے دنوں میں وہ تھکول اٹھا کر بھیک بھی ما تگنے والا تھا۔ خالفین نے حسب روایت شور مچایا تمروہ تو نقیر تھا۔اے زمانے کی کہاں پرواتھی۔اس کے سروں پر غیر مرکی پر پھڑ پھڑاتے۔

اس زمانے ش کراچی ش ایک ہولناک وہا پھلی .... یہ 1958 کا ذکر ہے۔ شہرکو ہا گگ گا مگ فلونے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کی افراد اس کی لپیٹ میں آئے۔ اموات کی تعداد دن یہ دن پڑھنے گی۔ ہر سول خوف

تفا عبدالتار في شعاور عبابراكل كرب فكاف كالمعلم كي الو دوستوں في سمجايا ... بهائى اس كے ليے بہت وسائل عالم بيس مرده كہاں سننے والا تفار بلير كے علاقے من عبدالتار في تيره كيب فكائے ـ ابتدا ميں بالكل تنها تھا۔ پر چندرشا كار بحى آن لے \_ وه مشكل وقت بالكل تنها تھا۔ پر چندرشا كار بحى آن لے \_ وه مشكل وقت تفار عبدالتار في قدرت كا جرد كھا، انها نيت كى بر بى مارس كى بولناك قوت في كتنى بى زند كيوں كو نجوز ليا وقت في مرض كى بولناك قوت في كتنى بى زند كيوں كو نجوز ليا تقام بحول كى روشتى جون كئى \_ اس في محت نيس بارى، جتنى تنام بياسكا تھا، بيا ميں ۔

بید پہلاموقع تھا، جب عبدالستار کا نام جے لوگ اب
مولانا کہ کریکارتے تھے، دیگر علاقوں بیں بھی سنا گیا۔اوروں
کو بھی خبر ہوئی کہ ایک قلاقی کارکن موجود ہے، جو بلاا تمیاز
ضدمت پریفین رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے سراہا، ان بیس ایک
ضعیف المعرتاج بھی تھا۔ بجیب فض تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ
بڑا مسلم ہے۔ لیچ بیس رفونت تھی۔ایک شام کمپ کے سامنے
بڑا مسلم ہے۔ کیچ بیس رفونت تھی۔ایک شام کمپ کے سامنے
ایک جس کی دکتی گاڑی آکر رکی۔تاجر اتراء عبدالستار کے پاس
آیا۔کا عرصا تھیکا اور بیس بزار خطیر رقم کا چیک کا ہے کرا ہے تھا

آدی جاچکا تھا۔عبدالتاری آنکھوں بی آنسو تھے۔ اس نے آسان کی ست ویکھا۔سورج بادلوں کے پیچے سکرار ہا تھا۔

کوئی اور ہوتا، تو ان پیموں کوڈ پیٹری کی حالت بہتر بنانے میں سمرف کرتا، گراس کے منصوب ایک ڈ پیٹری، ایک علاقے تک محدود نہیں تھے۔ گہراے وہ وقت بھی یادتھا جب اے بوڑھی بیار ماں کواسپتال لے جانے کے لیے ختہ حال رکشوں پرانھمار کرنے بڑتے تھے۔

تو ان ہیں ہزار ہے...عبدالتار نے ایک وین خرید لی۔ سجھ لیجے، ایمولینس ...وہ ختہ حال، پرانی وین ہی وہ بنیاد تھی، جس پر دنیا کا سب سے بڑا ایمولینس نیٹ ورک تھکیل پانے والاتھا۔

عبدالتارنے اس کانام "فریب آدی کی دین "رکھا۔ چار ہے کیا آئے،اس کے کام کو پرلگ گئے۔وہ پہلے سے زیادہ فعال ہو گیا۔ بید بن میٹھادر کے اطراف میں دوڑتی پھرتی۔ایک معنوں میں اس نے اشتہار کا کام کیا۔اس زمانے میں کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں فقط پانچے ایمولینسیں تھیں۔ ان کی ویکی کیگ کروائی پڑتی تھی۔ مصیب میں ضرورت مند عبدالتاری سمت دوڑے آئے۔وہ ہمی آگے

بڑھ کران کی مدد کرتا۔ دن ہو یارات، آئر می ہو یا طوفان، وہ کسی کوخالی ہاتھ نہیں او المائی میں کی محار ڈرائیو گگ کرتے ہوئے وہ سوچتا۔" ہمارے پاس امدادی کاموں کے لیے ایک ہملی کا پٹر بھی ہوتا۔ " ہمرائی خواہش پرخود ہی ہس دیتا۔ " محرائی خواہش پرخود ہی ہس دیتا۔" محرائی خواہش پرخود ہی ہس دیتا۔ " محمدالتار، ذیادہ خواب مت دیکھو۔"

غریب آدی کی اس دین نے عبدالتار کے ادارے کو استخام بخشا۔ ایک روز ایک درددل رکھنے والے صنعت کار نے اے علیے میں بنین لا کھی خطیرر آم دی۔ اس رہم سے برانی عبدالتار کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس رہم سے برانی ایکسرے مثین خریدی گئی۔ ڈ پنری کوکشادہ کیا گیا۔ ساتھ کی لگ سہولیات دینے کا با قاعدہ سلسلہ شروع ہوگیا۔ فون بھی لگ گیا تھا۔ اس نے زچہ بچہ کے عقب میں دو ہال ادر چند کمرے کرایے پر لے لیا۔ یہ پہلا شیلٹر ہوم تھا، جہاں اس نے بے کمر اور معند درافرادے تیام کا انتظام کیا تھا۔

مارکیٹ میٹی کواس پرشد بداعتر اس تھا۔"مولانا،علاج معالی تیک ہے، وچہ بچہ پر بھی ہم نے تمعاری بات مان لی مگر میں تعیروں کولو یہاں اکٹھا نہ کرو۔ کوں ماحول خراب کرتے

أے بہت خصرآ یا ، تمرالیجنے ہے اجتناب کیا۔ یہ کہہ کر کراگر میں نے کوئی خلاف قانون کام کیاہے تو آپ کارروائی کر سکتے ہیں ... آگے پڑھ گیا۔

ایک دوز خبرا تی گریشادری ایک گراکنڈی سے پرانی لاش کی ہے۔ لوگ اُس ست جارہے تھے۔ وہ بھی گیا۔ لاش چار پانچ دوز پرانی تھی۔ فض اٹھ د ہاتھا۔ لوگوں نے شاخت کر لیا۔ وہ ایک فشی تھا، جو پچھروز سے عائب تھا۔ عالب امکان تھا کہ وہ گچرے کے ڈ میر میں گرااور وہیں اُس کی روح پرواز کرگئی۔ادھر لوگ مچراڈ التے رہے۔ کچرے تلے اُس کی لاش دُن ہوئی۔

عجیب کیفیت تھی۔کوئی پاس جانے کو تیارٹہیں تھا۔اُس کا کوئی والی وارث بھی ٹہیں تھا۔ کچھ دیرعبدالتار خاموش کھڑا رہا۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ لاش کو کچرے سے نکالا۔لوگ پھٹی پھٹی نظروں سے اُسے دیکھدے تھے۔

رسلمان تھا۔ چلو، اے سل دے کراسلامی طریقہ سے تدفین کریں۔'' اس کے ان الفاظ نے لوگوں کوخواب غفلت سے جگا دیا۔ لوگ بی کڑا کر کے آگے بوجے۔اس غفلت سے جگا دیا۔ لوگ بی کڑا کر کے آگے بوجے۔اس لاوارث، خشہ حال لائی کوقر جی قبرستان میں دفتا گیا۔ لاوارث، خشہ حال لائی کوقر جی قبرستان میں دفتا گیا۔

55

ماسنامهسركزشت

ذمنے داد بھی۔ وین پر بھی سرخ ریک ہے ایڈی کے الفاظ جمکا رہے تھے۔ معقبل میں اللہ اسے ای نام سے عزت دینے والا بین

کے روز بعداس پر بیہ بولناک اکشاف ہواکہ خالفین نے رضاکاروں کے بھیں بیں اپنے کارندے اس کی فیم بی شال کر دیے ہیں، جو اس کی هیپہہ کو نقصان کہنچانے کے در ہے ہیں۔ اس نے فوری انھیں شاخت کیا اورائی فیم سے نکال باہر کیا۔ ساتھ ہی اعلان کردیا کہ ان باایا نوں کا اید می وی تر پی پر بیہ وسیری سے اب کوئی تعلق نہیں۔ اب عطیات کی بر چی پر بیہ عبارت بھی کھی ہوتی کہ اگر عطیہ دینے والا کوئی محت کی مرتبی کے کا گر علیہ دینے والا کوئی محت کی مرتبی کے کا شکارے، تو وہ انٹی رقم والیس لے سکتا ہے۔

شکارہے، تووہ اپی رقم واپس لے سکتا ہے۔ اس انتہائی اقدام سے خالفین کے منہ بند ہو گئے۔ پھر کچھا یسے واقعات بھی ہوئے ، جنموں نے منظر بدل دیا۔

عبدالتاری فالفت میں ایک سیٹھ پیش پیش دیتا تھا۔ جموٹے الزامات لگاتا، مفاقات بگا۔ ایک ردواس کی پکی حمیت ہے گرگی۔اس نے ایمولینس کے لیے اسپتال فون کیا، گر گوئی ایمولینس دستیاب نیس تھی۔ آخر اس نے اید حی ڈسپٹری کارخ کیا۔

ساتھی توجق میں نیس سے کہ وہ سیٹھ کی مدد کے مگر عبدالتارائے ماں باپ کی تربیت کے ہاتھوں مجور تھا، وہ سنت رسول اللہ کی تربیت کے ہاتھوں مجور تھا، وہ سنت رسول اللہ تو اس بی ایم ایم ایم لینس بی سے اس پی کو استال پہنچایا گیا۔ اگلے رمضان جب سیٹھ نے ذکوۃ ٹکالی، تو اس نے بیوی سے ایک حصرا یوی ڈیٹری پہنچادیا۔

ای زمانے میں کی نے اُسے تین لاکھ کو عطیہ دیا۔ عبدالستاراب بجھ چکا تھا کہ فلاحی خدمت ایک جگہ پیٹھ کرنیس کی جائتی، اُنٹیس گاڑیوں کی ضرورت تھی۔ اس رقم سے تین ایمرینسیں خرید کی کئیں۔اب عبدالستارایدهی ایک خستہ حال وین تک محدود نیس تھا۔

اس زیانے میں تق پندی کاشہرہ تھا۔ کمیونسٹ پارٹی خاصی متحرک تھی۔ نوجوانوں کا آیک بڑا طبقہ ان نظریات کا گرویدہ تھا۔ اوران کا خیال تھا کہ بیٹھا در کے ایدی کی طرز زعد کی اورا نداز خدمت میں بھی کمیونسٹ افکار شامل ہیں۔ بیا بات کچھوائی غلط بھی نہیں تھی۔ اس نے مارکس اور لینن کی زندگیوں اورا فکار کا مطالعہ کیا تھا۔

ایک دن کی نوجوان ڈیٹری آئے۔ وہ بڑے پرجوش تھے۔ آنکھول میں احر ام تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ عبدالسار اُ سے لگا لئے کی ہمت جیس ہور ہی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر کھڑ اہو گیا۔ ابھی کنویں سے پچھددور تھا کہ بدیو کا بھیسکا آیا۔ کنویں کے پاس بہت سے لوگ منہ وُ جانے کھڑے تھے۔ ان کی آتھوں میں رنج اور ہے بسی تھی۔عبدالتار نے ہمت کی۔ گہرائی سے وہ پھولی ہوئی لاش نکالی۔ اس لاش میں کیڑے پڑنچکے تھے۔ اس نے لاش کوٹسل دیا اور وین میں رکھ کی قبرستان کی سمت چل پڑا۔ لوگ آتھوں

La Talling Land Color Toll

" بی بھائی فرما تیں۔" اس نے فائل بند کردی۔

بمرايك اندم كنوس تعفن المض لكارتب لوكول كواندازه

ہوا کہ وہ بدنعیب کویں میں گر کر ہلاک ہوگیا ہے۔ کی کی

مضافاتی علاقے کا ایک رہائی کھروزے لایا تھا۔

ش الجب اوراحر ام ليه وين كرماته ماته جلتے تھے۔ ايك بورجى مورت نے آكر أس كا نام بوچھا۔ پر كاپنتے ہاتھاس كرمر يرر كھدوه مرنے والے كى بےكس مال تى۔

عبدالتار کومیس لے کر بیرون شریحی جانا پڑتا۔ بھی مزل شدہ ہوتی بھی نواب شاہ اس وین نے بلوچتان تک کا سٹر کیا۔ اخبارات میں خصوص رپورٹس اور فیچر شائع ہونے مگل

عبدالتار ایرمی کا نام اب سرحدوں کوعود کرنے لگا
قا۔ حاسد بن کو یہ کہاں برداشت تھا، انھوں نے ڈیپنری کے
کھاتے چیک کرنے کا مطالبہ کردیا۔ ان کا الزام تھا کہ عطیات
کے استعال میں تھیلے ہوئے ہیں۔ اس مطالبے نے زور پکڑا
تو بچوساتھی تھیرا گئے، کروہ انھیں آئی دینے کے لیے موجود
تھا۔" جب کوئی گڑیونہیں کی، تو ڈرنے کی کیابات ہے۔ اور پھروہ کس تن سے مطالبہ کردہ ہیں، کیا انھوں نے بھی ہمارا
ہاتھ بٹایا ہمیں عطیات دید؟"

وہ تو مطمئن تھا بھرمطالبات بڑھتے جارہے تھے۔ میمن بادری کے بااثر لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک سرورات ، جب وہ تاریکی علی سر جھکا کے بیشا

ایک سرورات، جب وہ تاریکی ش سر جھکائے بیشا اللہ کویاد کرر ہاتھا، ذہن ش ایک کوشراسالیکا۔ایک آواز آئی۔ "عبدالتاریم فقلا اپنے نام کی ذےواری لے سکتے ہو، پوری برادری کی نیس۔"

بیابک اشاره تعامیح تک منظرصاف موچکا تعارال نے میمن والنیئر کورکانام بدل کرایدهی ڈیٹنری کردیا...اب بید کی برادری تک محدود کیس تلی۔ وہ اس کا مالک بھی تعاادر

<u>اکتوبر 2016ء</u>

مابسنامهسرگزشت

ان کے لیڈرول سے فے دو الاقات عبدانستار کے لیے یادگار رہی۔البتہ اس نے واضح کر دیا کہ وہ کمی فکر سے خود کو یا کہ وہ کمی فکر سے خود کو یا تدر متازمیں چاہتا۔اسلام میں حقوق العباد کاواضح تصور موجود ہے اور وہ ای برمل چراہے۔

ہے اوروہ ای پڑھل پیرا ہے۔ عبدالستاری فکر میں سیاسی رنگ کا بھی غلبہ نیس رہا، مگر اس وقت حالات ہی ایسے تھے۔ فوجی حکومت کے خلاف سیاسی کارکن، محافی اور طلبا برسر پیکار تھے۔ ایوب خان نے بنیاوی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا، تو عبدالستار نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کردیا۔

لوگ خوب النے مراے کہاں پروائتی۔وہ سیلیٹی رنگ کی شلوار قیص پہنے، سر پرٹو پی جمائے کام میں کمن رہا۔ خالفین کے پروپیکٹٹرے کے باوجودوہ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہا۔ یہ بہت یک کامیانی تھی۔

وه بنس کرٹال دیتا۔ کہا کرتا۔ '' کوئی عورت اس جیسے محبطی انسان کے ساتھ گزار ڈیش کر سکتی۔'' اس کا انداز وظلاتھا...

☆.....☆

تاریکی کھ اور بڑھ گئی۔ سائے میں وحشت کو زرمی محی ۔ لوگ اپنے کمروں میں دیکے بیٹے رہے۔

1965 کی جنگ چیڑ پھی تھی۔شپرخوف کی لپیٹ پس تھا۔ دن مجر کر فیور ہتا۔ مریضوں کے لیے اسپتال پہنچیا دشوار ہو گیا۔ کی محلوں میں غذائی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ عبدالتار کے تجربے نے اُسے دفت سے پہلے چوکنا کر دیا۔ رضا کاروں کی شیم ہمدوفت معروف رہتی۔ وہ مجمی آتے جاتے اُنھیں ہدایات جاری کرتار ہتا۔ بھی بھی ڈانیٹ بھی دیتا۔

بدی در در ایک می ایک سر پرخی، جب وه چند کالل کارکنوں کی مرزنش کر رہا تھا کہ دروازے پر روشی جعلمائی۔وہ ایک لڑکی محی۔اس کی آنگھوں میں ستارے تھے۔ جب وہ سکراتی ، تو

ماسنامسرگزشت

اس کی مظر میں آیہ ہوئی، تو جیسے وقت تغہر میا۔ عبدالتاری دھوکن تیز ہوگئ تی۔

"میں بھی مدوکر ناچا ہتی ہوں۔"لڑکی نے کہا تھا۔اس کی آواز نقر کی کھنٹیوں کی تھی۔وہ خاصی کم عمر معلوم ہوتی تھی۔ ایک سینئر خالون کارکن اس کا اعداج کرنے لگی۔عبدالتار آگے بڑھ کیا، مگر دروازے پر جہلماتی روشنی تعاقب کر رہی تھی۔کانوں میں گھنٹیاں نے رہی تھیں۔

جنگ کے ہنگاہے نئے، تباہ پاچلا کہ لڑی کا نام بلتیس ہے۔ سولہ برس کی ہے۔ اور نرس بننے کی آروز مند ہے۔وہ اپنی خالہ کے ساتھ ملنے آئی۔عبدالتار نے سجھایا کہ یہاں کام کرنا بچوں کا کھیل نہیں ،گروہ بھی دھن کی تجی یہاں کام کرنا بچوں کا کھیل نہیں ،گروہ بھی دھن کی تجی

آنے والے دنوں میں کی بار عبدالتار کا اس سے سامنا ہوا۔ ڈیٹری آنے کے بعد وہ اس کے آفس کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اعمد جمائتی۔ سلام کرتی۔ اور آگے بدھ جاتی۔اوراس کے جانے کے بعدا سے دیر تک کمنٹیوں کی آواز سائی دیتی۔

عبدالتارکامراج بدلے لگا تفا۔اس کی بخت گیری کچھ کم ہوئی۔ ردیہ خوشکوار ہوتا جارہا تھا۔ لوگ آپس ش سرکوشیاں کرتے...ارے یہ عبدالتار مسکراتا بھی ہے...اے انسانوں کے ماندائش بھی آئی ہے۔

بلقیس جلد ڈیٹسری کا حسابی کی عبدالستار کے دعب کی دجہ ہے ماحول پر نجیدگی طاری رہتی تھی، گر جب وہ آتی تو برطرف روشن کی تھر جاتی۔ ڈیٹسری کی اداس فضا بکدم مہک آئشی۔ وہ گپ شپ کی شوقین ایک بالونی لڑکی تھی، اسکول کے زمانے میں اس کی شرار تیں مشہور تھیں، گر ڈیٹسری کے کاموں میں وہ ذرہ برابر فقلت نہیں برتی۔ میٹرنٹی ہوم کی لیڈی ڈاکٹر مجمی اس کی تعریف کیا کرتی تھی۔

ایک شام بھیس اس کے کرے میں آئی۔ ہاتھ میں ایک شام بھیس اس کے کرے میں آئی۔ ہاتھ میں ایک ڈبا تھا، جس میں گا جرکا حلوا تھا۔" بیاماں نے بھیجا ہے۔"
"جی شکرید۔" عبدالتارک کیفیت عجیب تھی۔ کیا بیہ ایک اشارہ تھا۔

تخرایک روز میٹرٹی ہوم کی سیر حیوں پر عبدالتار نے اس سے پوچیدی لیا۔ ''کیاتم بھیشہ میر سے ساتھ کام کروگی!'' اس نے اثبات میں کرون ہلائی۔''ہاں!'' ویسٹری میں میدیات مشہور ہوئی تھی کہ عبدالتار نے بلتیس کوشادی کی پلیکش کر دی ہے۔ اس پر طرح طرح کے

اكتوبر 2016ء

57

تبعرے ہوئے انتیار عدالت اور کی آئی اور خوب اپنے رشتے داروں کے گر ری اکل کا اس کا ماں اسے بنتیں۔

کی دن عبدالتار منذبذب رہا، مر پھر ایک دوپہر ...اس نے بلقیس کی مال سے اس موضوع پر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جہال دیدہ عورت تھی۔عبدالتار کے جذبے کی قدر کرتی تھی، مراسے بیا عمازہ بھی تھا کہ اس مخص کو اپنی کوئی پروائیس، دن بحرا یم لیکس میں دوڑتا پھرتا تھا، رات بھی پرسوتا ہے، بیوی کا .... کیا خاک خیال رکھ گا۔

''''جنے، من بلقیس ہے بات کرلوں، پھر بتاتی ہوں؟'' عورت نے اے جائے پیش کرتے ہوئے کہا۔

عبدالتارمظمئن تھا۔وہ اپنا حصے کا کردار اداکر چکا تھا۔ اب بلقیس کو فیصلہ کرنا تھا۔ادر اس کے فیصلے نے سب کو چوٹکا دیا۔ اس نے عبدالتار ایدمی نامی دیوانے سے شادی کے لیے ہاں کردی تی۔

اس کی سیلوں نے سمجایا۔" پاگل ہوگئ ہوکیا۔ مولانا این اجازت کے افر شمصیں سائس می نیس لینے دے گا۔" دوسری بولی۔" معذوروں کے سروں سے جوکس فکوائے گا،ان کی خدمت کروائے گا.."

میٹری ہوم کی ایک ساتی نے بھی سی کی کے " کیا پاگل پین ہے بلقیس۔ ہم ایسے شوہروں کے ساتھ کیک پر جاری موں کی اور تمعارا شوہر تمعیل قبرستان لے جارہا ہوگا۔ارے میک وعمل کرو۔"

ابِ بلقیس انھیں کیا بتائی کرا ہے معالمے میں دماغ کی نہیں، دل کی من جاتی ہے۔ اور اس کا دل فیصلہ صاور کر چکا تھا۔

عبدالستار پرخاصا دباؤ تھا۔ دوستوں کا خیال تھا کہ بلقیس سے شادی کرتے ہی اس کامشن دم تو ژ د ہے گا۔ دونوں کی عمروں میں فرق تھا۔ سازشی ٹولہ بھی متحرک ہو چکا تھا اور طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہا تھا۔ تحرتمام انواہیں 19 اپریل 1966 کودم تو ژکئیں، جب عبدالستار اور بلقیس ایک انوٹ بندھن میں بندھ مجئے۔

وہ شادی بھی بجیب تھی۔ اتنی سادہ کہ اس پر شادی کا مسال ہو شادی ہی جیب تھی۔ اتنی سادہ کہ اس پر شادی کا مسال ہی ہوا۔ جب بارات روانہ ہونے کو تھی، عبدالستار کو اطلاع کمی کہ آیک بچہ جان کئی کی صالات میں ہے۔ پرانے جوڑے میں ملبوس دو کیے میاں اپنی دہیں کو بھول کے اورا یمبولینس کے کرا سے بچانے کونکل کے۔ دہیں کو بھول کے اورا یمبولینس کے کرا سے بچانے کونکل کے۔ با قاعدہ رشمتی بھی جیس ہوئی۔ شادی کی رات ہاتھیں با قاعدہ رشمتی بھی جیس ہوئی۔ شادی کی رات ہاتھیں

مابىنامەسرگزشت

ا بنے رائے واروں کے امر رق افعی آگائی فی ماں اسے ڈیٹری کے آئی، جہاں اوپری منزل کا ایک چھوٹا سا، تاریک کمراعبدالتار کی کل کا نتات تھا۔ وہ کا نتات، جے وہ بلقیس کے ساتھ بانٹے والا تھا۔ اور اس کا نتات میں آرام کا آیک لحد نہیں تھا۔

بلقیس کو پوراا حساس تھا کہ اس کے نام کے ساتھ اید می کالاحقدلگ کیا ہے۔ اور اید می نام ہے، خدمت اور قربانی کا۔ اس نے روایتی بیو بوں سارویہ افتیار نہیں کیا۔ نہ تو فرمائٹیں کیس، نہ بی خواہشات کی فہرست تیار کی۔ ٹی دہیں کے ماندا آرام بھی نہ کیا۔ اگلی میچوہ تندوی سے ڈیٹری کے کا موں میں جن تھی۔

پہلے وہ تجاب میں ڈینری آئی تھی، مرآج وہ باہر سے
جاب میں ہیں آئی تھی، بلکہ او پری کمرے سے سفید ہو بینارم
میں اتری تھی۔ باتی علہ جمران تھا۔ انھیں تو تع نہیں تھی کہ
بلقیس ... ایک ٹی نو بلی دلین، جواب اس جگہ کی مالئن بھی ہے،
دو ہارہ ملازموں والا حلیہ افتیار کر لے گی۔ مربلقیس ملازمہیں
تھی ... دو تو خدمت کارتی ، ٹیک اپنے شو ہر عبدالسار ایری کے
مائنہ۔ قدرت ان کا انتخاب کر بھی تھی۔

کی ہی روز بعد دیگر ملازین بحول سے کہ وہ ایک تی نو ملی دہن ہے۔قلاقی کاموں میں پہلے سے بھی زیادہ دیجی لینے تی۔ ہرکام میں عبدالتار کا ہاتھ بٹائی۔ بے کمر،معذوراور میتم بنتے اس کی شفت کا محور تھے۔ان کے لیے وہ ایک کھنا ورخت میں۔

عبدالیتار کے جذب نے بلقیس کو پکسر بدل دیا تھا۔وہ اکثر کہا کرتی تھی۔''ایک ایڈی اور ایک بیس، ہم دونوں ل کر ہے گیارہ۔''

شادی کے ایک سال کے بعد ان کے گر بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام قطب رکھا گیا۔ موقع تو خوش کا تھا، مگر عبدالتار مشائی باشٹے کو اصراف سجھتا تھا۔ ہاں، خریوں کو کھانے کھانے کا جا تھا۔ کا مازت دےدی۔

ہنگامی حالات کے دوران بلقیس نے عبدالستار کے ساتھ جائے وقوعہ پر جانا شروع کر دیا۔ گوشو ہرنے سمجھایا کہ اکثر حادثے کی جگہوں پر بڑے ہی کرب ناک مناظر ہوتے ہیں، جن کاہرکوئی تحمل بیس ہوسکتا، مگروہ نیس مانتی تھی۔

ایک روز ایک مسافر بس جیزر فارٹرین کی زویش آکر پاش پاش ہوگئی۔ مسافروں کے چیتورے اڑ تھے۔ بیر منظر دیبت ماک تفالہ بلقیس نے جب بیر منظرد کھا، او بھی آخی۔''سب

بع كالحدال المالي الي ال الجي شراس مولناك وافتح كمدع بن تفاكه ایک روز خرائی، نام آبادے کیک کے لیے مانی جانے والے چودہ افراد کوخونیں امروں نے نکل لیا ہے۔ بدایک وحشت تاک واقعه تها خوف اور کرب کی دهند تھی۔ برآ تھے المك بارتحى منول كوساحل عددالتاركي ايريسي بي میشادرلائس - ای لاشوں کور کھنے کے لیےکوئی مردہ خانہیں تعا- محراس نے بدائشیں الل خاندتک بہنجائیں اور اہل خاند على بيا كون تفاء أيك بورهى كورت ...جس يرملسل عثى ك

☆.....☆

وقت كويرلك كاعتصدموسم بدل رب تصد ڈیشری کا کام پھیل جارہا تھا، مرید پھیلاؤاس کے اصولول كونه بدل سكار

ایک روز اس کی بین زبیدہ ڈیٹری آئی۔ عملے کے اے پیوان لیا۔ لائن میں کمڑے مریش بھی احر اما بیچے ہت محد بظاهريدايك عام سامحاط تحاء كرعبدالت رفي بدويكها، تو جلّا اشا\_ "بيهاري ذاتي جا كيرتس بـ قطار ش آجاؤاور الى بادى كا تظاركرو-"

من كوب بات نا كواركورى وه چلى كى باليس نے مجهايا بكروه ابنول اورغيرول شراتغر يتي كيخت خلاف تعا\_ اى اصول نے تواس ڈی شری کی بنیا در کھی تھی۔

اسكلے چند برسول عن خداتے عبدالتار ... كودو يثيال عطا کیں، جن کا نام کبری اور الماس رکھا گیا۔ نیچے رھیرے دھرے بوے ہورے تھے۔عبدالتاراتو اسے کامول میں معروف رہناء مربلقیس ایک فلاحی کارکن کے ساتھ ساتھ ایک چوس مال كاكردار بحى بخولي إداكردى تحى\_

وْسِرى عِن أيك في واردُ كمول ليا حميا تعا-اس زمانے میں یہ بیاری خاصی مبلک تصور کی جاتی تھی۔ لوگ مریش کے پاس آنے سے مجراتے تھے، محرعبدالتاراس کی یروا کے بغیر مریضوں کی جاداری کرتا۔ ڈاکٹر ہنتے ہوئے کہتے تے۔" بھی، پرائیم عبدالتارایدی براٹرنیں کر عقے۔"

ہاں ... بچوں کو وہاں سے مثادیا گیا۔ وہ چھور سے اپنی

نانی کے ہاں رہے۔ 1967 میں ملکی سیاست نے کروٹ لی۔منظر میں ذوالفقارعلى بعثوك آمر مولى، جس في ديميت عي ديميت ايك

مابىنامىسرگزشت

59

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دورے پڑرے تھے۔ اس وافع كوعبدالتاريمي نيس بعلاسكا-

ہے کھڑ اہوا۔ بكتيس بساكرتي تمي-"اي بحي كوفي الكثن مم جلتي ہے۔آپ تو ایک پیونی کوڑی خرج کرنے کو تیار میں ۔ لکھ يس مى طرح بارجائي ك\_"

عالم کو کرد برویالیا۔ "روٹی کیرااود مکان" کا تعرو اوکوں کے

دلول میں محر كركيا تھا۔ عبدالستار يمي مجددوستوں كے بمراہ بعثو

ے ملا۔ وہ اس مخص کی ذہانت ہو متاثر ہوا، محراس کی فکر کو

اسے نظریے سے ہم آ ہنگ نہیں کرسکا۔ اس کا خیال تھا محمو

نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں ، امیس پورا کرنامکن میں۔

اس كے ليے جوا عار، قربانی اور توانائی دركارے وه سياست

آزمانے کا فیصلہ کیا۔ 1970 کے الیکش میں وہ میشھاور سے

صوبائی اور قومی اسبلی کی نشتوں برا زاد امیدوار کی حیثیت

سای ماحل کرم مواتو عبدالسارنے ایک بار پر قسمت

وانول مس كمال موتى بــــ

اسے خود بھی اعدازہ تھا۔ دوسری طرف برادری کا ایک باار سینه قا۔وه بی بی کے تکٹ پرائیش از رہاتھا۔ایک طرف يمثوكا سرتماه دومري طرف غريب كالماتيروفون ووكلون مو ول ير مرا موكر تقارير كرتا-ايد ول كى بات كبتا-ي -DIU12

بلقيس كى يشكوني غلانيس تحى - بال وه باركيا... بحراتني مرى طرح تيس اسے خاصے دوث يزے اوك اس سے محت جوكرتے تقے۔

1971 میستولد و حاکا کا ساند بیش آباراس نے عبدالتارك كام كوشديد متاثر كيا\_أ ي مشرقي باكتان ي برے پیانے برعطیات الماکرتے تھے۔ محرمشرتی پاکستان اب بنگردلیش بن کیا تھا۔اے عطیہ دینے والے مخیر حضرات ب مروسامانی کی جالت میں یا کتان آنے لکے۔اب عبدالتارکو اُن كى مدوكرنى تقى \_اس في بهت سافرادكى رسيدو كماكراُن کی عطید کرده رقوم لوثادیں۔

عبدالتاركوايي يزهى عمركاتواحساس نبيس تعاجمرأت يرجرهى كدأس كاباب عبدالفكورضعيف موكيا ب-اب وهاكثر عادر بے۔ كرے كم ى نكلے تے۔ آخراك سهروه سانحه ہو گیا، جس کا خوف اس کے ول میں کنڈلی مارے بیٹا تھا۔ بارث افیک نے اے اسے باب سے محروم کر دیا۔ کو وہ حادثات کا عادی ہوگیا تھا، مرعبدالفکور کی موت کے بعد ادهورے پن کاابیااحساس ہوا، جےکوئی ٹامنیس دیا جاسکتا۔ 1973 ش دوالفقار على يعنون اعلان كيا كراس بار

لي فرورت وقد يه تلف كهنان وومسرا دیا۔ "من این حال من خوش ہول۔ بس، مناثرین کے لیے متباول رہائش کا انظام کرد بھے۔" وزيراعظم فيفورأ استخلص انسان كى ورخواست قبول

دوروز بعدایک بدحال عورت عبدالتنار کے باس آئی۔ اس کی بٹی کا انقال موگیا تھا۔ میت اعدون سندھ کے دورا فاده گاؤل سكرتد كبنواني محى - ايدمى ايمويس كاليل چیک کرد ہاتھا کے خرطی کہ بھیس اور یے بھی تیار ہیں۔اس نے لا كالم مجايا كداست خطرناك ب مربح ل في الك ند الى-وه ایک مشکل سفر تعا- راسته تضن-رات بری رقویه ہولناک انکشاف ہوا کہ وہ مورت اے گاؤں کا راستہ بحول کی ب-ابايموليس ايك ويراني على مرى مى كار كافي - محدد يا بعد محورے کے ٹایوں کی آواز سنائی دی۔ ایک بندوق بردار نقاب يوش كمزك من كمراتها-

· ' كون بوتم ؟ ' اس كي آواز كرخت اوراجني كي-شايد مورتن اور نے وی کر رعایت کی۔ ورنداے کولی ار چکا

معل عبدالستار ايدى مول- بدميت مجيما في آيامول يبال-ييمري يوى يح بير-

آ دی کی آئیمیں چھوٹی اور تیز تھیں۔ وہ اپنے ساتھوں ك طرف جلاكيا \_ وربعد بلاا\_"ايدهى صاحب بدراك خطرناك ب\_رات كوسفرمت كرنا\_ چلوجاؤ\_بس، دعاؤل من باور كمنا

یہ پہلا مول میں تا، جب جرائم می افراد نے عبدالتار كي شرافت اور اخلاص كيسامة احراماً سر جماديا ہو۔ایک یار کراچی میں ایک بیک ڈیٹن مولی ۔ ایس نے ڈاکووں کو تھیرلیا۔ دوطرفہ فائر تک شروع ہوگی۔ زوڈاکوادر ایک افر کولیوں کا نشانہ بن کئے۔ کچھ دم بعداید عی ایمولینس سأترن بحاتى مظرين واخل مونى \_ يوليس تويوليس ... واكووَل نے بھی فائر تک روک دی۔ جب وہ لاتیں اٹھا کر جلا گیا۔ جنك دوباره شروع موكى-

محر بر بارقست ساتھ نیں وتی عبدالتارسندھ کے يخطرراسة عاتون كالاء كمر بنجاب كاسفرايك كمراصدم عابت ہوا۔

أے وخواب كے ايك دوردراز يهارى كاول ميت منجاني سي بيس مي ساته بولي براينا قطب اس كي كود

60

حاج کے الے الح<sup>ا</sup>ئی میں سے سودی عرب جائیں کے اس اعلان نے عبدالتار کوسرشار کردیا۔ برسول سے بی خواب دل ش تھا كدوه يدل ج كوجائے۔ان كا قافليہ 250 افرادير ممل تعار اس من جم بسيس، ايك ويكن اور ايك ایمولیس عبدالتارنے ایمولیس کے ڈرائیورکا کردار چنا۔ بلقیس بھی بطورزس اس کے ساتھ تھی۔ بیا یک ایساسفر تھا جے میاں بوی برسوں تک یا در کھنے والے تھے۔اس می عقیدت ے لبریز کھات بھی آئے اور پریشانیاں بھی۔ دونول میں نوک جموک بھی ہوتی۔ ج کے دوران عبدالتاری ایمولینس ایک چلتی پھرتی وسیسری تھی۔ون میں تھاج کوطبی امداد فراہم كرتا\_رات مي وه دونول ايموينس كے يردے كراكرسو واتے۔ بلقیس شکایت کرتی۔ "کم از کم رات کے لیے ہول

ش ایک کمرا لے لیتے ہیں۔" دو گفایت شعاری پر لیچردیے لگنا۔ بلقیس چادر سینے کر سوحاتی۔

مکہ مدینہ منورہ کر بلا... کیے سیے مقدس مقامات ہے بية قاقله كزرا\_ اور برمقام يرسنت رسول ملك يرعمل ويرا عبدالسارايدمي فدمت طق عن مصروف ريا-

1976 كاماه رمضان عبدالتارجي نيين بحول سكا-ایک سب توریقا کرماه مقدس می خدانے اے ایک جے سے نوازا، جس کا نام مل رکھا گیا۔ دوسری وجہ سے کی کہ ای ماہ کراچی کی تاریخ کا سب سے ہولتاک حادثہ ایس آیا۔ شہر کے منوان علاقے ٹی ایک جیمنزلہ خستہ حال ممارت كركرة جر موكل جب ده جائے وقوع ير كانجا تو ايت س وال كميا\_ قيامت صغرى كالمنظر تعا- ايك سوسوله افراد علي تلح دب م م تقے تھے۔ پھروں کی ڈھیرے انسانی چینیں سائی دے ر بی تھیں۔اندازوں کے مطابق پھیس خاندان اس حادثے کا شكار بوئے تھے بجن شرعور آؤن اور بجول كى بدى تعداد شال

فلاحى سركرميال توشروع موكئ تقيس محررضا كارول كے ليے بدايك فقن احتمان تھا۔ بھارى بحركم لميا بنانے كے ليے نہ ان كے ياس كرينس ميں نہ بى دركار مهارت \_ وه بس دعاى كريجة تھے۔

ذوالفقارعلى بعثون بمى جائے حادثه كا دوره كيا-وزير اعظم کی آ مدنے انتظامیہ کو بھی متحرک کردیا۔ بھٹونے عبدالستار كود يكساء لا آك بن مركع لاللا كبات ايدى بلحل كالإ

مابىنامەسرگزشت

## شاہرا ہُ ایشیا

#### (Asian Highway)

ایش<u>ا</u> کی طویل ترین مجوزه شاهراه ، اس ا شاہراہ کی تعمیر کے سلسلے میں ایشیا کے 23 ممالک نے 2004ء میں وستخط کے تھے۔ بیشا ہراہ 1,40,000 كلوميثر طويل ہوگى اور بيٽو كيوں ا کوسنگایور اور استنول کوسینیث پیٹرز برگ سے م باہم ملائے گی اوراس شاہراہ کا گزرتمام ایشیائی ممالک سے ہوگا۔ اس شاہراہ کی تعمیر سے سب ے زیادہ فائد بھوٹان ، لاؤس ، قازقتان كرغز ستان منگوليا، نيپال اوراز بكستان كوموگا\_ مرسله: فرياه تيموري سيالكوث

وين، ويحد جانورول كا شكار بن جات، جو جوانه طورير فك جاتے انھیں لوگ ایدی سنفری پار سے عبدالتاران کاباب بن جاتا ، بلقيس ان كے ليے مال كاروب وحاركتى \_و وال كى يرورش كرتے۔ان بچوں كوب اولا دافراد خوشى خوشى كود\_ل

ايك عرص مع عدالتاراس علين مئله برخود كرربا تفا-ساج ان معصومول كوكناه كي علامت سجمتا تفا\_ أنحيل بیدری سے مل کر کے دیانوں، بے نام قبروں میں وفن کرویا جاتا تھا۔ ایک روز أے با چلا كەمجدكے باہر ایك لاوارث يج كوستكسار كرديا كيا ہے۔ وہ تزب انھا۔ ظلم كى انتها ہوگى۔ اب وہ جی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔اس نے اید می سینٹروں کے باہر جھولےر کھوادیے۔

مال باب کے لیے یمی پیغام تھا کہ ایک گناہ کے بعد دومرا گناه مت کیجی، یہ بچہ ماری مرانی میں دے دیں۔ہم اس کی پرورش کریں گے۔

اس نصلے کی اتن شدید ندست ہوئی کداس کی جگہ کوئی اور ہوتا تھا ،تو ہمت ہار بیٹھتا۔لاؤڈ ایپیکروں سے فتوی صادر کیے مجے۔ أے كافر قرار دیا حمیا تھا۔ انٹرے اور ثماثر مارے مے ۔ لوگوں کو کہا جانے لگا کہ ایسے بچوں کو کود لیما حرام ہے۔ مساجدے اعلان ہوتا کہ عوام عبدالتار ایدحی کوعطیات نہ ویں کہ ان کی طال کے پینے سے حرای سل کی برورش کی

مين الله المراد فان تك وسي فك من تكريما وي علا الت میں داخل ہوتے ہی دھند جما گئے۔راستہ بھی او بر کھابد۔ایک رے کڑھے سے تکلنے کی کوشش میں ایمولینس نے قلابازی كمانى اورالث كى\_

عبدالتاراي حواس كوبيا \_ا بكرى جوث آئى تھی۔غودگی میں اترنے ہے لل اس نے بھیس کا چرہ دیکھا تھا۔وہ اے پکار ری می اس کابیا قطبرور ہاتھا...

موش آیا تووہ رجم یارخان کے سرکاری استال میں تھا جهال ندنو و اكثر تص ندى ادويه بلقيس اور قطب ومعجز اندطور ير كفوظ رب مرعبدالتاركوشديد جويس آئي سي-جرا أوث چكاتھا۔ مريرزم تھاورآ كھے خون ببدر اتھا۔

مضاور من يه خريكيل كى كمعبدالتارايدي كاانقال مولیا ہے۔لوگ بین کرنے لگے۔تاجروں نے دکا نیس بندکر ویں۔ وائن مجی آج چپ تھے۔چوبیں محظ بعد بشکل ڈسٹری کے سامی رقیم یارخان پہنے۔

الطلروز والفقارعلى بمثومتاثرين مس فليث تقيم كرنے مینے، او این سکریٹری سے دریافت کیا۔"ایدمی کبال ے،اے بلاؤ۔

انعیں بتایا کیا کدوہ رحیم یارخان کے ایک خشدحال استال س برا ترب رہا ہے۔ بعثو نے فوراً احکامات جاری كيد آخر موائي جهاز ك وريع عبدالتاركوكراجي پنجاياكيا، جال مول استال کے ماہر مرجن فے اس کا آپریش کیا۔وووو ماه زیر علاج رہا۔ صحت یاب ہونے ش بھی کچے وقت لگا، محر جول تي طبيعت مجمل وه چرکام من جت کيا۔ لوگ کيے تے میانسان لیس جن ہے جن۔

حاوثے کے بعد عبدالتار نے ملک کے طول وعرض مل تظرفاني بنانے كافيملد كيا-دوستول نے مجايا- "مجالى، بینامکن ہے۔'

جواب میں اس نے کہا۔" اے جذبہ ول کر میں جا بول....

☆.....☆

"ايدحى حرام كارى كوفروغ ويدم إسى...وه بحيانى ى حوصلاافرائى كرد اے!"

ایک عربے ہے اید حی سینٹر میں ان لاوارث بجول کی يرورش كى جارى تقى جنيس ان ك مال باب بدنا ي كخوف ے کچرہ کے ڈھر، درگاہوں اور جماڑ ہوں میں چھوڑ جاتے تھے۔ان مظلوموں کی اکثریت موسم اور بھوک کے آے وم اور

ماسنامهسرگزشت

كالمفال كالمريد تعوركما بالأقهاء كرجب فيا تخافین نے بحالی جمہوریت کی تحریک شروع کی اور حکومت نے أے طاقت كے زورے كيلاء تو مظالم كى ايك طويل واستان رقم موتى عبدالساراس بارتجى مظلومول كرساته تقا\_ اس نے بلاتفریق زخیوں اور مرنے والوں کے لواحقین کی مدو

اس زمانے میں وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا۔'' ہیہ بہت غلط مور ہا ہے۔شہری اور دیمی علاقوں میں فاصلہ بر حربا ہے۔ مقامی آبادی اور مہاجرین کے درمیان تصادم کا خطرہ

كا غداز وقفاكه چند برس سانحة على كره وكى صورت... به پیشکوئی ایک مروه حقیقت کاروپ اختیار کرلے گی۔

1986 میں قلیائن سے آیک مرسے خر موسول مونی \_ حکومت فلیائن نے اس کی خدمات کے اعتراف شن ایناسب سے براتمغہ میا ہے "دینا کا اعلان کیا تھا۔اس ابوارڈ کو کھرلوگ ایشیا کا نوئیل برائز کہا کرتے تھے۔وہ خوش تو تھا مگر اے وصول کرنے سے متعلق شد بذب تھا۔ انعامات اوراع ازت اس كرزويك محفيث تمريب القيس محى جس نے اے قائل کیا۔''یہ تو بوی عزت کی بات ہے۔ آ ہے الکار نہیں کر سکتے ، اس کا تعلق فظ آپ سے نہیں ، آپ کے وطن

مان تو ممیا، مرجب فلیائن ممیا تو وی کیرے کا ایک تھیلا۔ دو جوڑے، ربو کے سیرے بوی کی ای کے رنگ میں ر کی تھی۔وودونقیر تھے،ال کے توبادشاہ بن ۔۔

1988 میں کین چیں پراز جیسا اہم ایوارڈ اس کے صے ش آیا۔ بیافغان وار کا زبانہ تھا۔ یا کتان امر کی بلاک میں ہونے کے باعث براوراست سوویت بونین کا وحمن تعامر روسیوں نے انیانیت کے اس علم بردار کی خدمات کے اعتراف میں کسی تم کی تنوی نیس کی۔

ان بی برسول میں اوجیری کیب اور یو بری بازار کے وحشت ناک سانے ہوئے۔دونوں بی مواقع پر بھاری جانی اور مالى نقصال موا\_ انسانىت خون خون موكى\_

ان دونول واقعات ش فقلاایک چیزمشتر کھی۔جب فلاحی کام شروع ہوا ..عبدالتارايدى سے الے تھا۔

88ء کے الیکش کے دوران واشکشن بوسٹ کی آیک عانون محافی باکتان آئی نواس نے عبدالستار ایدمی کا بھی

> اكتوبر 2016ء 62

اس نے دلال دیے۔ مجمایا کدوہ ان بجوں کوورائے میں تو بھینک نہیں سکتا جہاں وہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں ویتا .. بھر جہل کے آ مے دلیل بے معنی ہے۔ آخراس نے والد کی تھیجت رعمل كيا-سرجعكاليااورائ كام من مصروف موكيا-

ایمولینسوں کی تعداد برحتی جاری تھی ... کرا جی کے بعد اب دیکرشہروں میں بھی ایدحی سینٹرز تھلنے لکے۔ اور ہرسینٹر کے بإبرايك جمولا موتا\_

وه لا وارث اورمظلوم بچول كا باب تما اوران كى زندكى بحانے کی ہر حم کی تقید برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ لوَّك بيج بي كبتے تھے، وہ انسان كروپ ميں فرشتہ تھا۔ لاشايدوه انسان تعام جساشرف الخلوقات كها كماب ☆.....☆

يه 1982 كامال تعا\_

عے اب وے ہو کئے تھے۔وہ اسکول جانے مگر جب وہ کی کو بتائے کہ ہمارے باب کا نام عبدالتار ایدی ب الله كوكى يقين نيل كرتا \_ لوك كمت بتم است يد عا دى ك یے کے ہو کتے ہو، تم او بس می سفرکرتے ہو، جمارا ہو بغارم اورجوتے برانے ہیں، تمماری جیب بھی خالی ہے۔

اب يج ان بالول كا جملاكيا جواب ويعدوراصل اور مجعة من كرايدي كي إلى بهت بيراب-

ای برس میا الحق نے ملک کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے جلس شوری کا اعلان کیا۔ ایدمی کو بھی محا مجلس شوری کا حصہ بننے کی پیشش کی گئے۔عیدالسّار نے سے کہد كرمعذدت كر لى كداميلى كے بوے يوے لوگ اسے إيالو ص ایک فقیر کی بو بھلا کیے برداشت کریں سے محرصدر کے اصرار براے ہای مجرنے بڑی۔ایک دوباروہ اسلام آبادگیا، مجلس کے اجلاسوں میں تقریریں بھی کیں، معورے بھی ديه ... بحربيسلسله زياده عرصه چل نبيل سكاروه و نياا ليك تحى \_ محلات کے شندے مرول میں بیٹ کر مرفن غذا ملم میں اتارنے کے بعد، موائی جازوں میں سفر کرنے والے عوام كمعيائب كااعدازه بعلاكي لكاسكة تق عوام ... جوحشرات ی زندگی بسر کردے ہیں۔عبدالتار تو ان حشرات کے درمیان رہے والا آدی تھا، اس کے فلاحی کاموں کے طریقے امراه كى موج سے يمر الف كف الوية على منذ معنيس يرد

مابىنامىسرگزشت

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



المن الرام والمراج البيان المال المرافق المرافق المراويوك جب بوڑھے آدی نے اسے بتایا کہ اس کے تمام

ہیں ہوتے تھے۔ کی شامی وسرخوان سے العیں پید جرنے كوروني ال بي جاتي\_

الدادي سينر جويس محفظ كطے رہے ين، تو وہ بدى حران ہوئی۔دوردراز کےایک سینٹرفون کیا۔ پہلی می مفنی پررضا کار اید می فاؤنڈیش نے ملک بھر س شیائر ہومر بنائے، نے فون افھالیا۔اس نے پلٹ کر بوڑھے سے کہا۔"الیا تو امريكا ش مرف ايك اداره بـ 911-آب تو كمال ين مسرايدي-

اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔"بیسب میرے الله كااحمان هـ

خدمت کا دائرہ خاصا کھیل کیا تھا۔اے عالمی خیراتی اداروں کی جانب سے عطیات کی پیشش کی منی مراس نے ابتدائی میں فیصلہ کرلیا تھا کہوہ ایدھی فاؤنڈیشن کوعوام کے چندہ اورعطیات سے چلائے گا۔ حکوتی امداد کا بھی قائل بیں تھا۔ کو کی وزرائے اعظم نے بوے احترام سے پیکش کی مگر ان كاكل أخصارات ميك درددل ركف وأكانسانون يرربا اففان وارنيساج رجال كئ منفى اثرات مرتب كي

و ہیں ہے جنگ ہیروئن کی منحوس ات بھی لائی۔ ویکھتے ہی ویکھتے يه ناسود كراجي من ميل كيا\_ توجوان جلتي محرتي الشيس بن معدد التارايدي اس الرق والول كي أولين صف يس شامل موتا-اس بار بمي وه عادی افراد کوشیر کی گلیول اور پیرا کنڈیوں سے اٹھا کر ایدھی مراكز بنجايا جانے لگا، جہال ان كاعلاج موتا اور العيس نشےكى لت سے نجات دلائی جاتی۔

جك كى ديدے بمكارى بلى يكدم برو كے تقال میں سے بیشتر پیشرور تھے۔ بورا ایک نیٹ ورک تھا۔ ایری نے گداگری کے خلاف بھی مہم چلائی۔ کو بدایک مظلم اورمضبوط گروپ تھا محراید حی نے کئی معذوروں کوایے سینٹرول میں رکھاء انتھیں مناسبتر بیت دی اور ساج کے لیے کارآ یا دینایا۔

بزے حادثات بی سب سے تبیم مسئلہ لاشوں کی دیکھ ر کھے کا ہوتا ہے۔ کراچی میں سرد خانوں کی کی تھی۔ ایدی فاؤتريش في أيك بواسردخانة قائم كيا- بعديس ... آف والی فلاحی تظیموں نے اس کے نقوش یا کی بیروی کے۔اس کی فاؤ تديش نے كرا جى سميت كى بوے شيروں مي قبرستان يناع، جهال لا وارث لا شور كودفنا ما ما التكرفان كاسلسله تر 70 کی دہائی بی میں شروع کردیا تھا، وقت کے ساتھ وہ اے پھلانا جلا گیا۔ ایک وفت ایما بھی آیا جب کرا کی ش

جهال بيسهارا بيول جورتول اور يوز مع كويناه وي جاتى ان كاعلاج موتا \_ خيال ركها جاتا \_ جهال عبدالتارف لاوراث بحول کے لیے جمولے رکھوائے تھے، وہیں ان ضعیف افراد كے ليے، جنوں ان كے كمروالے ايك بوج تصور كرنے لكتے تے ... "اینا کم" کا تصور متعارف کروائے۔اید می سینٹر کا ایک ایا گوشہ جو بوڑ موں کے لیے مختص تھا۔ غریب بچے بچوں کے لیے اسکول بھی قائم کیے گئے، جہال مفت تعلیم دی جاتی۔

اب اجماعي شاديون كاسلمشروع كياميا، جويوا كامياب ربا- ايدى موم على يروان يرصة دالى لاوراث لركوں كى شادى كے موقع برعبدالسارايدى اور بلقيس ايدى ے جذبات حقیق مال باب والے ہوتے ۔ اڑکیال بھی انھیں ممی ، پایا کہا کرتی تھیں ۔ شکٹر ہوم کے لا دارث بچوں کے لیے عيدالستارمولانا المحتبرات

جب عبدالتار ایدی نے پہلی ایمولینس خریدی تھی، تب اس نے میلی کاپٹر خریدنے کا خواب دیکھا تھا۔ آخر ب خواب مجى بورا ہو كيا۔ كروه وقت محى آيا جب الدادى كامول کے لیے اس فاؤنڈیش نے ایک جاز خریدلیا۔ ایک بحری سروس بھی شروع کردی جودریا اورسمندر میں سینے والوں کی مدوكيا كرتي \_ لمك من جال أيس حادثه موتا حس ست ب یری خرآتی، ایدمی فاؤندیش کے رضا کارآلات ہے کیس جائے وقوعہ کی سمت دوڑے جاتے۔ بوڑھا عبدالتارسب ےآ کے ہوتا۔ سندھ میں سلاب آتا توسب سے سلے ایدمی فاؤتديش كے كاركن وہال كينج تشميرين زلزلية تا توال تطيم ك المكار وبال نظرآت \_كوئى عمارت كرجاتي ، ثرين حادثه ہوتا، ہم دھا کا ہوجاتا تو ایدی کی ایمولینس اس سے دوڑی جاتی \_زعر کی کے برشعے میں بی تظیم خدمات فراہم کررہی تھی۔ اور به خدمات یا کتان تک محدود تیل تحیس به فا و نثریش اب افغانستان، عراق، ويهنيا، بوسميا، سود ان، ايتقويها بس محى كام کردی کی۔

اے متعدد مع تورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈ گریوں سے توازا کی ممالک نے اعلیٰ ترین سول ابوارڈ پیش كي- مندوستان نے اے كا عرص بيس ابوارڈ ديا۔ يونيسكونے العاكم المالوارد كالمال المال

اكتوبر 2016ء

63

مابسنامهسرگزشت

ا عومت إلي أي الل حن إكثال كي خدات كا اعتراف كيا\_اسے نشان امتياز، جناح ايوارڈ، خدمت ايوارڈ اور بیومن رائش الوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا كيا\_بس...نوتيل انعام برقست تفا\_اس كے حيلف مي سجے کے اعزازے محروم رہ کیا۔

یا کتان ٹیلی ویون نے میاں بوی کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی۔ جب وہ بال میں داخل ہوئے او لوگوں نے کھڑے ہو کراستقبال کیا۔ تقریب کے میز بان نے دوران مفتلو بلقیس ایرمی سے بوجھا۔"ایرمی صاحب بر کھھ روشي واليس-"

بلقیس دهرے سے مسکرائی۔"اب میں روشی پر حزید كياروشن ۋالول\_"

وال كى شېرت اب سرحدول سے آزاد هى ، تر بى مافته ممالك كيم يرابان اس كسام مرجمكات تعيموام اس معبت كرت محر ميخص مفاد يرستون كي المحول جي أب بحى كمنكنا تهار يبلي مرف بينها در تحسينهاس كح فالف تق كراب ال كريب عد تمن بيدا مو يح تن جس كاسب أس كى شمرت اور نيك نائ تخبرى \_

کھاور کروہوں تے بھی قلاحی خدمت کے میدان میں تدم د که ویا تھا۔ سامی جاعتیں بھی عطیات ا کھے کرنے لگی میں اور انھیں یہ بات ملی می کر عوام کی اکثریت این عطیات ایدمی فاؤنڈیشن کوریتی ہے۔ انھوں نے اس نیک طینت انسان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس برطرح طرح ك الزامات لكائے \_ بحى اسرائل كا تو بحى اشيا كا ايجن قرارديا \_ نام نها دعلا كے فتوى كو محى خوب استعال كيا كيا \_ ديجر الزامات بمى كلے جن كاؤكركرتے ہوئے الم الركمز اجاتاب، مريخض وام كداول ش مركر چكا تحا\_

تعقیروں نے ایک قدم استے بوصتے ہو سے عوام کو درانا دھمکانا شروع کردیا۔ قربانی کی کھالیس اور زکوہ طاقت ك زور يروصول كى جافي اليسي يى تيس، ايدى كويمى مجمايا كياكد التقصيمة جاؤيد عمال، بهت كماليا، اب دومر كوموقع دو\_

اس طرح کی ہاتیں سے اسے تکلیف دیتیں محروہ کروا محونث في كرجي موجاتا۔ اس كے سينرز من و كيتيول كى واردا تیں ہوئیں۔ لیانی فسادات کے دوران سینر کو نقصان بنيانے كى كوش كى كى ماتيوں كوخر يدليا كيا۔ يكولوك

كالتراسي كرراب فارارى فاؤثريش كوافا کرایک ایسا ٹرسٹ بنائیں،جس کا اختیار ان کے ہاتھ میں مو \_ محمد على مقد مات محى ين ايدهى كوايك طويل جنك

چھ کروہ أے جان سے مارنے كى وحمكياں وے رے تھے۔!نسانی اعضا کی اسکانک کا الزام بھی لگایا ۔کورجی اورلا ترحی میں اس کی ایمولینس اغوا کر لی عی حالات مرت ملے محے ایک وقت ایا آیا جب اس نے معاور آفس کوتالا ڈال دیا اورسبراب کوٹھ کے دفتر میں بیٹھنے لگا۔ پھراس بر

دو نو وان أے وحوکے سے ساتھ لے محے۔ ایمولینس ایک تاریک کی میں رکوا دی۔اس مرحنجر سے حملہ کیا حميا قسمت ساته محتى عبدالستار اوراس كساتني كويروقت ان كارادول كا عرازه موكيا وه يسلي بى دفاعى يوزيش مي تھے۔ بول برحملہ ناکام موار اس واقع کے بعد وہ تعوری احتاط پرتے لگا۔

ا برحی فاؤیشریش کے ڈرائوروں کو جمکیاں دی جاری سے کھے علاقوں میں ایمبولینس پر فائز تک بھی ہوئی۔ بجیب معاملہ تھا۔ مجرایک روز ... پولیس نے اتفا قا ایک جرائم پیشہ كروه بكزار جب تفتيش موتى توانكشاف مواكداس مين ايرعي فاؤنذيش كر يحصابق ذرائيور بحي شامل بين جمعين بدعنواني مر برخاست كرديا تعا- حاليه كاررواليون كے بيچے وي اگروب

مسی سیاست دان نے کہا تھا۔'' حکومتیں گرانے والے كروبات ماتوبه والمركزة بي

1994 شر والات نے نیارخ افتیار کرلیا۔ اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک پریشر کروپ بن رہا تھا۔اس كروب كے يہے كھ أيمام اور محرطا فتور باتھ تھے . چر ساست دال، مجم ریارد افر لندن می ایک نوواردسیاست دال سے ایدمی کی ملاقات ہوئی، جس نے كينسراسيتال بنانے كى داغ بيل ۋالى تقى دومجى چندومهم جلا ر ما تھا۔اس نے حکومت برخوب تقید کی اور تبدیلی کا ایک ماان پٹی کیا۔ایری اس سے متنق نہیں تھا۔

والپس کراچی پہنچا تو ایک سابق فوجی افسر کی کال آئی۔وہ لوگ بہت جلدی میں تھے۔ان کی خواہش تھی کہ میدالسارتدی کا ال معوید ال ان کا ساتھ دے۔ جورہ

مابتنامه سركزشت

ی کرنو جوان نے اعلان کرویا ی<sup>و</sup> ایا ای کرور ہو گئے ہیں ، الستاكوا كمار لجازال طارعاتي برايش ر کی میں ان کی منشا کے مطابق تقریر کرے۔

عبدالتار نے تقریراتو کی ، مگران کی لائن ہر چلنے کے عبائے اینے دل کی بات کی اور لوث آیا۔اے لگا تھا کہ رہ معالمد ختم موكيا- يحدروز خاموشي ربى محر محر مرابط شروع ہو گئے۔ آخرایدی نے بریس س ایک بیان دیا کہاس کا کام غیرسای ہے۔" محائی ، سوشل ورکر ہوں ، سوشل ورکر ہی رہنا

بجر يحدوزه حيب بمرمعاملة تمنيس بواتعا\_

کراچی چس پھرایک بوی اس رکی کا پروگرام منایا گیا تھا۔ایدمی برواضح کرویا گیا کہاسے شرکت کرنی بی بڑے کاریادل نخ استداس نے رہل میں شرکت کی ، مرجیب بے جینی کی۔ اگلے روز کراچی کے ایک معروف محافی کافل ہوگیا۔اقواہ کروش کرنے کی کہ بسٹ لسٹ میں چھاورلوگ مجى يں عبدالتاركانام مرفرست ہے۔

اس مورت مال بي خيات كاليمي طريقه تما كدوه خاموشي ے اندان چلا جائے۔ کچھ عرصے تنہا رہے۔ خطرہ ٹلانہیں تھا۔ اس نے ایک وستاویر تیار کی اور اعلان کردیا کہ اگر مجھے آل کر وباجائ الويدة اكومن عام كروباجائ-

جب یا کتان کے وام کوانداز وہوا کیا بدھی کے بیرون ملک جائے کے پیچےاس کے آل کی سازش تھی، تو انھوں نے مر بوراحماح کیا۔ متاز شخصیات نے اس کے حق میں بیانات وياوراس كساته كمزي اوت كاعزم ظابركيا ييعيث نے اس کی واپسی کا بل یاس کیا۔ صدر یا کتان نے خود رابطہ

آخر کار جوری 95ه ش وه لوث آیا۔اس کا شاندار استقیال ہوا۔عوام اس کے ساتھ تھے۔اس نے طویل پریس كانفرنس كى \_ 35 اخبارات كريورثرول في اس سے كى سوالات کے جن میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ آیا، جنموں نے يريشر كروب بنانے كے ليے اس يردباؤ ۋالا تھا، كراس نے كرى عدر نے كے بجائے متعدل روبيا افتيار كيا۔

☆.....☆

عبدالتار كے دونول فيے ... قطب اور فيعل بيرون

ہاپ کے برحابے اور برجے سائل کے پیش نظر فیصل نے فیصلہ کیا کہاب وہ یا کتان بی میں رہے گا۔ اگر جہ بھیس اس کے خلاف تھیں۔ اس کا خیال تنا کہ قعل مراما بہت رم

محصان كى مددكرنى موكى-"

كراجى كے حالات بكرتے جارے تھے كثيدكى فضاؤل میں مجمد تھی۔ کوئی بھی مہیں بھی کمی کمی وقت فل کردیا جاتا۔اید حی فاؤ تریش کے کارکن دن رات مصروف رہے۔ اس کی ایمولینس ان علاقوں میں چلی جاتیں، جہاں جاتے ہوئے بولیس میراتی تھی۔

فيصل في جلدخود كوفيم كاحصه بنالياروه بداير جوش تهار ذہن میں نے نے منعوبے تھے۔اس نے کارکنوں کے لیے نیا یو نیفارم بنانے کا منصوبہ پیش کیا، جے عبدالسار نے منظور كيا عبدالسارى بي كبرى بمن المحتيطي سركرمون من بود يزور حصد لین می اس کی شوہر سے علیحد کی ہو چی تھی۔ ایدی سینز میں پی آنے والے ایک حادثے میں اس نے اپنے بیارے مع عدمان كوكوديا، جس كاأے شديد صدمه تفا-اس مشكل ے تھنے کا می طریقہ تھا کہ کبری خود کو کام ش عرق کر وب بيج كانقال في القيس اور عبدالتار كونو زويا تها محر زعر کی کہاں وقی ہے

ان بی ونول کراچی کے علاقے بفرزون میں وائی امراض میں جملاخوا تین نے لیے ایک خصوصی نفسیاتی کلینگ قائم کیا گیا۔ پھرنارتھ کراچی کے علاقے میں ایک ہوشل اور تربيتي مركزينا كياء جهال دو بزارخوا تين كي مخوائش مخي\_

ایک انٹرویو میں جب اس کی کوششوں کو اشترا کیت ے مائل مفہرایا حمیاء تو اس نے کہا۔ "لوگ کہتے ہیں، اشراكيت ناكام موكى ، كرسرمايد داراند نظام اب تك جل ربا ب- ال س مجھ كوئى ليئا دينا كيل حقوق العباد كانظريه او نا کام میں مواناں۔انبیا کے عبد میں ساتی جمود کا نظام عروج پر تھا، معاشرے عل عدل وانصاف تھا۔اشتر اکیت انفرادی ترقی کرائے بند کرتی ہے جب کہ اسلام اجماعی اور انفراوی ملاحیتوں کی حوصلمافزائی کرتاہے۔"

به كه كروه كماني لكاراب وه خاصا بوزها موكيا تحار وزن مختاجار ہاتھا۔ مرحرام ہے، جوتک کر بیٹے جائے۔ تحریس مورول کوایک موذی مرض نے آن لیا۔ بیخوبصورت جانور مرف لگا تو عبدالتارانيس بياف لكل كمرا موا بلقس ف ي كركها-"اي كمنول من دروب، جلاجا تالبين اورتحرجاكر مورول کو بھا تیں گے۔

ای ظرح جب ثالی علاقے بدترین بارشوں اورسیلاب كي زوي آية سيتكرون بستيان اجر كين وعبرالستادا عي فيم

مابسنامهسرگزشت

من لحات آئے۔ایک بار وہ خطرناک علاقے میں چیش مع الى الم عالى كارابط منقطع موكيا ميذيا على يرفرانى تو مملیل کچ می-عوام ایدیثوں کا شکار تھے۔ حکومت نے عبدالتار كى الأش على عميس رواندكيس-اس كے جائے والمصلى يربين محق فدشات كى كمنول تك كروش كرت رے۔ بالآخر عبدالساركو اللش كرليا حميا۔ وہ ايك آفت زوه گاؤں كوكول كولى المادفراجم كرر باتھا\_لوكول فيسكون كا

متدوستانی لژکی گیتا کاایشو عالمی خبروں کی زینت بناءتو اس کا سب ایدمی فاؤندیش بی تھی۔ وہ مظلوم جانے کیے یا کتان آئی۔ یہاں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ بلقیس ایدمی نے ال ك سرير وست شفقت ركھا۔ إس مظلوم كو اين مكم منجانے کا عبد کیا۔ یاک بھارت کشیدگی کے باوجودراست نکل آ اورسب تا .. بور حاعبدالتارايدي ، جے 2013 من ايك امركي غوزا جنى في انسانيت كاسب سے براعلم بردار مخمرایا تعامفرلی میڈیا جرت سے اس بات کا تذکرہ کرتا کہ میں بڑار لاوارث بجوں کی سرکاری وستاوی میں باپ کے خانے میں عبدالتارایدی کانام لکھاہے۔

ايدى كى كوششى ريك لائنى - كيتااسيخ كمريني كل-اس كے ساتھ عبدالستار اور بلقيس بھي مجئے۔ محارتي وزير اعظم رید مودی نے، جے ایک متصب مخص تصور کیا جاتا ہے، مرات مل عام كا ذے دار شرایا جاتا ہے... عبدالتار كے سامنے احر اماسر جمادیا۔ بمارتی حکومت نے اعداد کی پلکاش مجى كى ، مراس نے بوى سادكى سے كيا۔ و محومت اور ادارول سےامداد بیں لیتے ع

وہ اب بہت بوڑھا ہوگیا تھا۔ چلنے پھرنے کے قابل خییں رہاتھا۔ کمربستر ہے لگ گئی۔ جب ڈاکٹر کہتے کہ وہ جلد صحت باب بوجائ كابتوزه مسكراد يتا\_

أسدوه شام ياد سى جباس في اور بلقيس في فيعله کیا تھا کہ کراچی سے ستر کلومیٹر دور ... سیر بائے وے واقع اید می واج کے سامنے ایک بورڈ نگایا جائے، جس پر لکھا ہو سے عبدالسارايدى اوربلقيس ايدى كآخرى آرام كاه ب-اس نے کہا تھا۔ 'میہ بورڈ وہال سے گزرنے والول کو ہمارا پیغام یاد ولاتاريكا

تووہ مطمئن تھا۔اس سفر میں اس نے ہزاروں بچوں کی زعركيال بحائي ويا وشار مظاوم عورتول كوسهارا وياء اوتعداد

كما توا في درو علال كاعت بل يراد الله من بل في مانس کیا۔

كر600ايمونيس ...مب سے برانيف ورك ... تووه مطمئن تفاروه ايناكام كرچكاتها\_ بھی کوئی وزیراس کی عیادت کے لیے آتا، بھی کوئی غیر کی سفیر گلدستہ لیے کہ جاتا۔ صدر اور وزیر اعظم کے بخامات موصول موتے۔اے بیرون ملک علاج کروائے کی پیکش کی تی۔وہ سکرایا۔اس کا جینا مرنا یا کستان میں تعا۔ 8 جولائي 2016 كومالت بهت بكر كل ووغودكي ش چلا كيا وا على كن وقت كررا أے ايك آواز عالى وى يعيدالستار!!

صعب افراد كوسب فراجع كاء إلى كنت وخول برمرهم ركعاء

سی بے کور لاشیں وقا میں۔ اس کے مراکز کی تعداد 250

کی حد عبور کر کئی تھی۔وہ 135 اید تھی ہائی وی سینٹرز قائم کرچکا

تعا، جمال ثريفك حادثات كاشكار في والول كوفورى مدوفرا بم

کی جاتی۔ ملک مرب قائم اید می ایرجیسی پوسٹوں کی تعداد 60

ب\_بے ساراافراد کے لیے تیرہ ایدی موسر بی کے لیے

جدايدي ممر- يا في عمل استال، بلذ بيك، شوكر كامركز، كينسر

اسپتال، مستى دواغانے ، موائى جہاز، يىلى كاپٹر \_ كر نويارك،

برطانيه كينيدا، جايان ،آسٹريلياش وفاتر۔اورسب سے برد

ال نے آتھیں کمولیں۔ ہرسوں روشی تھی۔ لطیف احماس تعاراس نه ایک مانوس چره دیکھا۔ایک مورت اس کے پاس آئی۔

"عبدالستار\_آج تونے دوپیپور، کا کیا کیا!" "مال-" اس في وجرع ت كبار "من في وه دونوں مے ایک فقر کودے دیے۔ میں نے ... بے کےدے ویاال - بری تعیمت برال کیا۔ اسے یاس کھوندر کا ۔" "أرض في كمانالكادياب" الرفيكا وہ مال کے ساتھ چل دیا۔ برسوں روشی تھی۔ان کے

سریر بادلول کا سامے تھے۔ پچھی اس کے ساتھ ساتھ اڑتے تف فرشت سر جمكائ كمرے سے سنبرى درواز و كول ديا

محن يا كستان...آسان كيست چلا ميا تعا\_

#### ماخذات:

وکی پیڈیا، بی بی سی، عبدالستار ایدمی (تصویری کهانی سلسله: آمنه اظفر)بچوں کے عبدالستار ایدھی، ایدھی: 🚽 🚽 کہلی کتاب (تھینه درانی)

اكتوبرة 101ء







گہنے جنگلوں میں جانوروں کے درمیان پروان چڑھنے والے بچوں کی روداد جس نے زمائے بہر کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔

## یورے بھر میں تہلکہ مجاد ہے دالی خبر کا تذکر ہ

میرواقعه انگلتان کے شاہ اسٹیفن کے عہد کا ہے جس کا بیسرے بینٹ ایم منڈز کے ای (Ebby) کی ملکیت تھا دور حكومت 1135ء تا 1154ء تك ربار بيرواتعه وول یث گاؤں میں چین آیا۔ وول یٹ نامی سے گاؤں مشرقی انگلتان میں واقع سنولک (Suffolk) کاؤنی میں ہے جوير ب يينث ايدمندز (Bury st.Edmnds)

ك شرق من تقريا 7 كمل دوروانع بيدران وطي

گرمیوں کا موسم تھا اورفصل کی کٹائی کا زمانہ تھا۔ كسان حسب معمول تعل كى كثائى كے ليے مج سورے عى 

اور انگلتان کے دیہاتی علاقوں میں سب سے آباد علاقہ

فصل کا نے کا نے ان ہیں ہے ایک کی تا والیا کے دور ہے
ایک ہوئے دو بچوں پر پڑی تو وہ چونکا کیونکہ وہ دوتوں نے
اچا تک اس ست سے نمودار ہوئے تنے جدھر انہوں نے
بھیڑ یوں کے شکار کے لیے گڑھے بنائے ہوئے تنے۔
بھیڑ یوں کے شکار کے لیے گڑھوں والاگاؤں تھہر گیا تھا جو
وولف پٹ بعین بھیڑ یوں کے گڑھوں والاگاؤں تھہر گیا تھا جو
بعد میں بڑتے بڑتے وول پٹ رہ گیا۔ وہ ان دونوں بچوں
کواس طرف سے آتے ہوئے و کھے کر پریشان سا ہو گیا تھا
کوئکہ گاؤں اور ارد گرد کے تمام لوگوں کواس علاقے کے
خطرناک ہونے کاعلم تھا۔ اس لیے اس طرف سے کی بھی
شخص کی آمد اس کے لیے غیر متوقع تھی چہ جائیکہ دو عدد
چھوٹے بچاس طرف سے نمودار ہوں۔

اس نے اپ ساتھی کسان کی توجہان بچوں کی طرف ولائی تو وہ جی بجس سے آبیس دیکھنے لگا۔ دور سے وہ دونوں سے آبیس کی بخت تو وہ دونوں کسان انہیں فور سے وہ کھنے لگے۔ بچے کچھ نزدیک آئے تو انہیں انداز ہ ہوا کہان میں سے ایک لڑکی ہے دوسرالڑکا۔اس کے طلاوہ انہوں نے کچھ انو کھے رگوں اور بجیب سے ڈیزائن کے کہا رواج سے ڈیزائن کے جس کا رواج

''اے کون ہوتم .....'' آخراس سے ندر ہا گیا تو اس نے بچوں کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز دی۔ نچے جو ابھی تک سیدھے چلے آر ہے تتھے۔ اس کی آواز کوئن کرچو تکے ان کی طرف دیکھا اور گھبرا کرواپس بھا گئے لگے۔

وہ بچوں کو واپس بھا گناد کھے کرمظکوک ہوگیا اور انہیں پکڑنے کو ان کے پیچھے بھا گا۔ اے بھا گنا دیکھ کر اس کا ساتھی کسان بھی اس کے پیچھے بھا گا۔ اس شور وغو عا ہے دوسرے کسان بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور معلوم کرنے گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔

ویہاتی کی رفتار چونکہ بچوں سے تیز تھی اس لیے اس فاکہ نے جلد بی ان بچوں کو جالیا۔ بچے ڈر کے مارے اِدھراُدھر رو۔ گڑھوں میں چھپنے کی کوشش کرنے گئے گر جب کوئی چارہ نہ لوگو رہا تو ڈر کے مارے ایک جگہ پر د بک گئے۔ ویہاتی انہیں اک نزدیک سے دیکھ کر جیران رہ گیا کیونکہ ان دونوں بچوں کی کم جلد کا رنگ سبز تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کپڑے کی پہنے ہوئے تتے وہ موتی نہیں تھے کی اور مادے کے جے ان ماہنا اسکر گزشت

جو ہے ہے۔ ''یردونوں شایہ خلائی علوق ہیں۔''اس نے سوچا اور انہیں ہاتھ لگانے ہے اور پکڑنے ہے ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہا ہے ان بچوں سے نقصان کہنے جائے۔

ای اثناء میں دوسرے دیہائی بھی اس کی مدوکو پہنے گئے۔ وہ سب بھی ان بچوں کو دیکھ کر جران رہ گئے۔ پھر احتیاطان کے گرد کھیراڈ ال کر کھڑے ہو گئے تا کہ وہ بھاگ مسکیں۔

" کون ہوتم لوگ اور کہاں ہے آئے ہو۔" ان میں سے ایک دیہاتی نے ڈیٹ کر یو چھا۔

یہ من کر بچے رونے سکے اور ایس زبان میں کھے بولنے لکے جوانہوں نے بھی می نہتی۔اب تو ان کو پکا یقین ہوگیا کہ ہونہ ہویہ بچ ضرور کوئی خلائی مخلوق ہیں۔

ڈر کے مارے ان کوکئی ہاتھ نہ لگار ہا تھا۔ پھر چھر لوگوں نے ہمت کی اور ان بچوں کو پکڑ کر کھیتوں کی طرف لائے اور پھر وہاں ہے گا دُن کی طرف لے چلے۔ان بچس کو دیکھ کر ہر محص نے اپنا کام بند کر دیا تھا اور بیرجائے کے لیے جسس تھا کہ آخر میر بچے کون ایں اور کہاں ہے آئے

سبز بچول کی اطلاع آن کی آن میں دور دور تک گیل گی اور آس پاس کی کاؤنٹی ہے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جوق در جوق آئے گئے۔ بچھ ہی دیر میں ان کے کر دھھیں۔۔۔ لگ گئے۔ برخض اپنی اپنی یولی بول رہا تھا اور ان بچول سے سوالات کرر ہاتھا مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات کیونکہ یا تو بچے دور ہے تتے یا پھر دہ جوز بان بول رہے تتے وہ ان کی

آخر گاؤں کے چند بروں کے مشورے سے ان کو گاؤں کے مالک رچر وی کلون کی جو یکی میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا جو واسکس سے چندمیل دور تھی۔

کلین کے مکان تک ان بچوں کو لانے کا بھی کوئی
فائدہ نہ ہوا کیونکہ بچے اپنی نامانوس زبان میں چلاتے اور
روتے تھے۔ ان بچوں کوبس ایک فائدہ ہوا تھا کہ انہیں
لوگوں کے بجوم سے نیصرف نجات لی گئی ملکر ہے کوبھی
اک پناہ گاہ میسرآ گئی تھی۔ جب پوچے کچھے سے فرصت ہوئی تو
کی کو ان بچوں کے کھانے پینے کا خیال آیا۔ فورا ہی ان
کے سامنے اس وقت موجود غذا حاضر کردی گئی مگر بچوں نے
ان میں ہے کی تھی چیز کو کھانے سے انکار کردیا۔

-2016 Yard

روقت من او کا ای جہ کرلا کی نیافو او مالا ہے کے

مطابق ڈ ھال لیا اور وہ کا بی عرصہ زندہ رہی۔ جب لڑتی نے خود کواس ماحول میں ایڈ جسٹ کرلیا اوراے کافی صد تک انگریزی بولنا آگئی تو اے گاؤں میں منعقدہ ایک تقریب میں ایکنس کے نام سے بہتمہ ویا گیا۔ ان بچوں کو جب کافی حد تک انگلش بولنا آ محی تو ان بچوں سے بوجیما گیا کہ وہ کہاں ہے آئے ہیں اور وول پٹ مں کیے پہنچ

اس تراژ کی بولی که وه دونوں بهن بھائی ہیں اور سینٹ مارٹن کی سرز مین سے آئے ہیں جہاں وائی دھند لکا جھایار ہتا ہے اور وہاں کے تمام باشندوں کی رنگت انہی کی طرح سبز ہے۔اڑی سے جب یو چھا گیا کہ بینٹ مارٹن کی سرز مین کہاں ہے تو اُڑ کی نے اس بارے میں لاعلی کا تھبار کیا ہرا تا ضرور کہا کہ ان کے علاقے سے گزرنے والے ایک وسع وریا کے دوسرے کنارے برانہیں ایک روشن و چکدارعلاقہ نظراً تا تھا۔ ان ہے سوال کیا گیا کہ وہ بیاں کیے پہنچ؟ اس پر لڑ کی نے کہا کہ وہ اپنے والدے موجی چرانے نکلے تو ایک غار میں جا پینچے۔ جہاں انہیں دور سے تعنیوں کی تیز آواز

دی جائے جو یہ کھا عیس ور نیریہ تو بھوک سے ہلاک ہوجا تیں گے۔اتفاق ہےلو بیا کا اک تھر جوو ہاں اس مقصد ہے رکھا كيا تفاكداس من ع فك تكالے جائيں تجربے كے طورير ان بچوں کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے بے تالی سے اسے جھیٹ لیا مگر جرت انگیز طور پروہ پھلیوں کے بجائے ڈھٹل مچیل کراس میں سے لوبیا کے آج الاش کرنے گھے۔اس بر وہاں بر موجود لوگوں نے ان کی مدد کی اور پھلیوں سے بیخ نکال کرد ئے جوانہوں نے رغبت سے کھائے۔ یوں ان کے كهانے كامسلەكا فى حدتك حل ہو كيا۔ان كى غذا كا فى عرص تک لوبیا کے نیج ہی رہے مگر آ ہتہ آ ہتہ جب وہ لوگوں سے مانوي موتے محے اورخود كوطالات كے مطابق وُ حالتے محكے تو انہوں نے دوسری غذاہمی لیناشروع کردی۔

جب وہ سزین کے علاوہ دوسری غذا کھانے کے قابل ہو ہے تو ان کی جلد کی سبزر گلت بھی غائب ہونا شروع ہوگئی۔ کی عرصہ بعدار کا جواز کی سے عرض جھوٹا تھا۔ پڑمروہ سا دکھائی وینے لگا۔ یا لآخروہ بیار ہو گیا اور ایک سال کے اندراندراس كاانقال موكيا مرنے سے كانى يہلے اس كى



سانی دی تو وہ اس آواز کے نبی کی تلاش میں عام کے اندر چلے ہے۔ اس کے اور بالآخر دول بٹ میں اس کے اس کے اس کے اس کے اور بالآخر دول بٹ میں دائی میں عام کے دہائے تک واقعہ کے دوئو گیڈیے اور بالآخر دول بٹ میں دائی میں کافی تضادات آئی ہے۔ جب دہ باہر نکلے تو سورج کی شعاعول نے ان کی بارے میں کھیالپذا ان دونوں کی تحریروں میں کافی تضادات آئی موں کو چندھیا دیا۔ وہ کافی دیر آئی میں کھولنے سے قامر موجود ہیں۔

وبوریں۔ رالف چونکہ السیس میں رہتا تھا جوسٹولک کی پڑوی کاؤنٹی ہےتو اس کے پاس اس واقعے ہے متعلق لوگوں سے ملنے کے مواقع زیادہ تھے۔وہ اپنے کرانکل میں لکھتا ہے کہ اس نے بیکہانی سنرجلدوالی خادمہ ایکنس کے مالک چرڈوی کلون سے خود تی ہے۔

اس کے علاوہ رالف کے مطابق بچے اس وقت کم ہوئے جب وہ مولیٹی چراتے ہوئے ایک غاریس پنچے اور وہاں بجنے والی تھنٹیوں کی رہنمائی میں یالآخر وہ وول پٹ میں وار دہوئے۔

رالف کے مطابق بچ کی الی جگہ ہے آئے تھے جہاں سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ سکتیں اور وہاں روثنی کا وہند لکا سار ہتا ہے۔

رالف من برنگھتا ہے کہ لڑکی وہاں رچرڈ دی کین کے کھریں کے سے سر بن کی سال بطور خاومہ کام کرتی رہی۔اس دوران اس کا شار چال چلن کے حوالے ہے برتہذیب اوراویا ش لڑک کے خوالے ہے مطابق لڑکی نے وول پٹ کے شال میں چالیس میل دور وو کٹ لائن نامی تصبے کے ایک نو جوان سے شاوی کرلی۔ ولیم اس کہانی کے بارے میں کہتا ہے کہ بچے اپنا گھر بیٹ مارٹن کی سرز مین میں بتاتے ہے۔اس کے علاوہ وہ وول پٹ مشابق وہ دونوں اپنی بتاتے ہے۔اس کے علاوہ وہ وول پٹ مشابق وہ دونوں اپنی بتانے ہے بھی قاصر شے۔ان کے مطابق وہ دونوں اپنی والد کے مویشی چرار ہے شے کہانہوں نے ایک زوروار آواز بتار بی سے انہیں کوئی ہوش نہ رہا اور ہوئی میں آنے کے بعد انہوں نے خود کو دول پٹ میں پایا۔

آخریں ولیم اعتراف کرتا ہے کہ بیں اقل بہت ی شخوں شہادتوں کے سامنے بے بس ہوگیا ہوں۔ جب کہ نہ تو مجھے رجے ڈوی کلون کا کوئی سراغ ملانہ السیکس بیں اس کا گھر تاہم کوئس ویل سے چندمیل دورائسیس کاؤنٹی بیں ایک ویکس کلون میزضر ورموجود ہے۔

ویکس کلون میز ضرور موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایکنس کے شاہ ہنری دوئم کے سفارت کار سے شادی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ رچرڈ بیری نام کا ایک جانسلر اس دور میں ضرور موجود تھا چر 1202 سے اعداد جرڈ ریٹا تو ہوگیا اور میں آسٹن کینن بن گیا البدا سانی دی آو وہ اس آواز ہے ہی کی تلاق میں عام کے اندر چلے گئے اور بالآخر دول پٹ بیل واقع آیک غار کے دہائے تک آئیج۔ جب وہ باہر نکلے تو سورج کی شعاعوں نے ان کی آئیموں کو چندھیا دیا۔ وہ کائی دیر آئیموں کھولنے سے قاصر رہے اور آئیموں کی چندھیا دیا۔ وہ کائی دیر آئیموں کھولنے سے قاصر آئیموں سورج کی روشنی کو ہر داشت کرنے کے قابل ہوئیں تو انہوں نے آگے بڑھ کراس ٹی دنیا کا جائزہ لیما شروع کیا گر جب کسانوں نے آئیم دنیا کا جائزہ لیما شروع کیا گر جب کسانوں نے آئیم دنیا میں جانے کے لیے بھا گے گر بوسمتی سے وہ غار کارستہ بھول گئے اور کیڑے گئے۔

بہرحال اڑی جب کھے کرنے کے قابل ہوئی تواہے کلون کے گھریس ہی بطور خادمہ کی سال تک کام کرنا پڑا۔ اس اڑک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک گستاخ اور برکرواراڑ کی ہے۔

لڑکے نے مرنے کے بعد بھی لڑکی کافی عرصہ زندہ
رہی اور جوان ہونے پراس نے نزد کی تصبے لیون ہام کے
رہائتی رچرڈ بیری سے شادی کرلی جوشاہ ہنری وہ تم کا ایک
سفارت کارتھا۔ پھر شادی کے بچھ عرصہ بعد ہی وہ بیوہ ہو
گئے۔اس کی اولا دیکے ہارے بیس زیادہ تفسیل تو نہیں لمی محر
موجودہ ارل فیروز کا تعلق اس کی اولا دے بتایا جا تا ہے۔
موجودہ ارل فیروز کا تعلق اس کی اولا دے بتایا جا تا ہے۔

یہ پر یوں کی داستان جیسی متنازعہ کہانی انگستان کی تاریخ کے اوراق میں صدیوں سے جلی آرہی ہے۔ اس کہانی کی کہانی ک کہانی کی مصنفہ ستبے اور ہر لانے ہیں۔ دونوں ہی مصنف بارہویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان میں ہے ایک کا نام وہم آف نو برگ (1336-1198) ہے جو ایک اگریز تاریخ وان تھا۔ اس نے اس کہانی کو اپنے کام'' ہسٹری آف انگش افیئر ز'' جو انگستان کی 1066 ہے 1198 کی تاریخ کے بارے میں ہے، میں شامل کیا ہے

میں ہے، میں شامل کیا ہے دوسرے کا نام '' رالف آف کوس پال' ہے جو ایکس کے کوس پال صومعہ میں ایبٹ کے طور پر 1207 ہے لے کر 1218 تک کام کرتا رہا۔ جو وول پٹ کے جنوب میں تقریباً 16 میل دور واقع تھی۔ اس کی سنز بچوں کے بارے میں شہادت انگش کرانگل میں شامل ہے جس میں وہ 1187 سے 1220 تک لکھتا رہا۔ اس کا انتقال میں وہ 1228 میں ہوا۔

ملهنامسركزشت والما

اس کےعلاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اینگو عمین کرانکل جو1154 كا الكش تارئ كا احاط كرتا بي ش بزيك کے بارے میں کوئی ذکر میں ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو بیکوئی فرضی کہائی ہے یا پھر بیشاہ ہنری دوئم کے زمانے کا قصه ب ناكرشاه استيفن كرزمان كا-

اس کمانی کی حقیقت کے بارے میں بھی متفاد خالات بیش کے جاتے ہیں مثلا ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ درحقیقت ایک کہانی ہے جس میں ایک خیال ونیا کے او گوں کا اس دنیا کے لوگوں ہے را بطے کے تصور کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں کھے محققین کا کہناہے کہاس زمانے میں بچوں كاغاريس داخل موكركسي دوسري دنيابس جانكلنا ايكمتبول کہانی کاخیال ہوا کرتا تھا۔

كيرالذا ف ويلز اس سليلے ميں ايك كہاني كاحوالہ بھي ويتا ب حس من أيك بجداية أقاع ظلم وسم عناف أكر جب وہاں ہے بھاگتا ہے تو اے رائے میں دو Pigmies ملتے ہیں جواے زیرز مین رائے ہے ایک الى ديا مل لے جاتے ہيں جہال خوب صورت دريا اور

مراسرار ذریعے سے آتی ہے۔ اسے کہانی کہنے والول کی بات میں وزن بول بھی ہے کہ عام طور پر کہانیوں میں مُرِاسرار کلوق اور پریوں کی رنگت سبز ہی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پچوں کا سبزلوبیا کھانے کا شوق بھی ان کے دوسری دنیا نے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ او بیا کو عام طور پر مُر دوں کی خوراک کہا جاتا ہے۔

رومن ندمب مي لي موريا نامدايك سالانتجوار موا كرتا تھا جس ميں لوگ مرے ہوئے لوگوں كى بدروحوں كو ایے گھرے بھانے کے لیے لوبیا کے دانے کا پڑھاوا چڑھاتے تھے۔اس کے علاوہ نہصرف قدیم بونان مصراور روم بلکه میڈائیول انگستان میں بھی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لوبیا میں مردہ لوگوں کی روعیں رہتی ہیں۔

اسكات ليند كے ايك ماہر فلكيات وهن اونن كى تعبوری میہ ہے کہ سبز بیچ کسی دوس ہے سیارے کی مخلوق تھے جونتقل کرنے والے فراممیٹر کی فرانی کی وجہ سے زین پر آ کئے تھے۔اس بارے میں سب سے مقبول وضاحت یال حارث کی ہے جواس نے 1998 میں کی ،اس کے نظر نے



اكتوبر 2016ء

71

ماسنامهسرگزشت

کے مطابق آگراس والے کی تاریخ آگے بڑھا کر 1173 کردی جائے جوشاہ اسٹیفن کے بعد آنے والے شاہ ہنری دوئم کا عہد ہے تو پھر یہ بچ مکنہ طور پر سیمش (شالی بلغارین) مہاجرین کے بچے ہو تکتے ہیں جن کے والدین سول دور میں مااک ہو محتے۔

ہوں ہوئے۔
اس کے مطابق فلیمش مہاج بن جو کھڈی کے کام کے
ماہراور تاجر تنے گیار ہویں صدی کے شروع میں انگلتان آتا
شروع ہو گئے تنے۔ ہنری دوئم کے عہد میں انہیں انگلتان
سے نکالنے کا کام شروع ہوا اور 1173 میں فارن ہام جو
سفلوک میں واقع ہے کی جنگ میں ہزاروں فلیمش مہاجرین
کافل عام ہوا۔

وہ کہتاہے کہ شاید رہے جے فارن یام بسیع سے مارش کے نزديك باس كاندرر بخوالے تھے يكى وجه ب كمان كى کہانی میں بیٹ مارٹن کا ذکر آتا ہے۔اس گاؤں کوجووول بث ہے چندمیل برے واقع ہے۔لارک نامی ایک دریا جدا کرتا ہے۔ شاید یکی وہ دریا ہے جس کا ذکرلڑ کی اپنی کہانی میں کرتی ہے۔ اسے والدین کے قبل کے بعد دونوں سے الميت نورو نامي كفت جنكل مين حبيب محك اور سورج كي شعاعول کی عدم دستیانی اور غذائی قلت کی وجہ سےخون میں کی کے سبب ان کی جلد کی رنگت سبزی مائل ہوگئی تھنٹیوں کی جوآ وازیں انہوں نے سنیں وہ نزو کی جرچ بری سینٹ ایڈمنڈ کی ہو عتی ہیں۔ان کا زیرز مین راستہ دہاں موجود حار ہزار سال برانی کانوں (جو نیولیٹنگ عہد ہے موجود ہیں) کارستہ ہوسکتا ہے۔ان کانوں میں سنر کرتے ہوئے وہ بالآخر وول بیٹ میں نکل آئے جہاں وول بٹ کے دیباتوں کے لیے للميش لوگوں كالباس اور ان كى زبان يقيناً نا مانوس ہو كى اور اس کےعلاوہ ان کی جلد کی سبزر تگت بھی ان کے لیے اچینہے کا باعث بني ہوگی جس کی بنیاد پرانہیں دوسری دنیا کی مخلوق سجھ لیا میا۔ ورنہ بعد میں نارال غذا منے کے بعد جلد کی اصل رنگت لوث آ ناانبیں اس دنیا کی مخلوق ظاہر کرتا ہے۔

خوراک بن جا کی اور وہ ان کی جائیدا دکا یا لک بن جائے ورنہ بائع ہونے کی صورت میں اے ان بچوں کی جائیدادان کے حوالے کرتا ہوئی گر جے اللہ رکھے اے کون چکھے وہ دونوں بچ کی نہ کی طرح وول بٹ پنج گئے اور وول بٹ کردیا کے لوگوں نے ان بچوں کو مبز بچوں کے حوالے سے مشہور کردیا کیونکہ بیا ایک حقیقت ہے کہ سکھیا کے مسلسل استعمال کے جلد کی رحمہ سبزی مائل ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کی اور غذائی قلت بھی اس کا سبب ہوسکتا ہے جس کا بیدونوں بچ شکار تھے بھی وجہ ہے کہ بچوں نے شروع جس کا بیدونوں نے شروع میں وجہ ہے کہ بچوں نے شروع میں خوف کی وجہ ہے کہ بچوں نے شروع میں خوف کی وجہ ہے کہ بچوں نے شروع میں خوف کی وجہ ہے کہ بچوں نے شروع میں خوف کی وجہ ہے مام غذا کھانے سے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے سے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور حب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا اور خوال کی جب کی ان کی جب کی دور کے کا دور جب وہ عام غذا کھانے کے انگار کیا دور جب وہ کی خوالے کے کا دور جب وہ کی دور کیا گوئی کی جو ان کی جب کی دور کی کی دور کیا کی کی دور کی خوالے کے کا دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

ان دونوں بچوں کو کسان گاؤں میں لے مجے جہاں انہوں نے ان کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کی لیکن بچول نے کوئی بھی چز کھانے سے انکار کردیا۔ لڑکا جلد ہی بھار ہوا اور مرکیا جب کدائر کی نے تازہ مبزیاں خاص طور پر مبزلوبیا کھانا شروع کردیا گریا نے سال بعدائل کا بھی انتقال ہوگیا۔ سیز بچوں کی اس کہائی کے اجیشی ورشن کے بارے میں جب بھی کی کوئی تو علم ہوا کہ بیدوول بٹ کی کہائی کا چربہ میں جب اور ایکن میں جب کے اور ایکن کی کہائی کا چربہ میں جب اور ایکن میں جب کے اور ایکن کی کہائی کا چربہ سے اور ایکن میں جب کے اور ایکن کی کہائی کا چربہ سے اور ایکن میں جب کے اور ایکن میں جب کے اور ایکن میں جب کے اور ایکن میں جب کا دیا تھا کہائی کا چربہ سے اور ایکن میں جب کے اور ایکن میں جب کے اور ایکن کی تو علم ہوا کہ بیدوول بٹ کی کہائی کا چربہ سے اور ایکن میں جب کے ایکن کی تو علم ہوا کہ بیدوول بٹ کی کہائی کا چربہ سے اور ایکن میں جب کے دیا ہے۔

اگرائیلی بچوں کی کہائی تیج ٹابت ہوجاتی تو شاہدوول بف کے بچوں کی داستان کو بھی دوام مل جاتا اور اس کے بارے بھر خلف قیاس آرائیاں دم تو ڑ دیتیں گر ائیلی ورژن جموٹا ٹابت ہونے کے بعد وول بٹ کے سبز بچوں کے بارے بس بینڈ ورا بس پھر سے کھل گیا ہے۔ سبرحال اس کہائی کی جو بھی حقیقت ہوجب تک ایکنس بیری کے پس ماندگان کا بہانہ کی جو بھی حقیقت ہوجب تک ایکنس بیری کے پس ماندگان کا بہانہ کا جائے یا پھر اس دور کی کوئی دستاویزی شہادت نہ مل جائے یا پھر اس دور کی کوئی دستاویزی انگستان کی سب سے زیادہ معمانی رہنے والی داستان کے طور بر ہوتار ہے گا۔





اس نے غربت کے نچلے درجے میں رہ رہے لوگوں کے درمیان آنکھیں کهولیں۔ جہالت و غربت کا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے۔ اس کے گهر اور ہاس ہڑوس والے بھی ناخواندگی کے ساته محتاجی کی زندگی گزار رہے تھے اور یہ سب اسے گوارہ نه تھا۔ اس نے کم سنی میں ہی کچہ ایسا کر دکھایا که بالی ووڈ کی میڈونا چونك اٹھی۔ كراچي كا نام دور دور تك سنا جانے لگا۔

# ا چی کی ایک کم سن دوشیز ہ کا ذکر خاص جوعا نمی پیانے پڑ

ہوا۔عبداللہ اورمیر ابچین عمر میں گزرا تھا۔وہیں تعلیم حاصل ک-اس کے ابو کراچی شفٹ ہوئے کو ہمیں نہ جاہجے موے عدا ہوتا بڑا۔ تا ہم مارے داول من ایک دوسرے کی محبت اور احرام سلے علی کی طرح سے اس کے ابو

مابىنامىسرگزشت

73

**اكتوبر2016ء** 

چھلے دنوں ایک میٹنگ کے سلسلے میں سمرے

كراچى جانا ہوا۔ وہال سے فارغ ہوا تو اسے ایک دوست

عبدالله کے یاس جلا میاجو کراچی کے مضافاتی طلق

مواجد کوٹھ میں رہائش پذیرے۔ وہ بھے دیکھ کر بہت خوش

كالحديات فياي محرى تواس كال يدفي تيراكو محاس ی جین کے ساتھ اسکول میں واغل کروادیا۔"میں اس الرک کی رودادانہاک سے من رہا تھا۔ جھے بیکبانی اچھی مکنے لی محى \_وه بولا\_' وه علاقے من اسكول من داخل مونے والى يهلى لا ي تحى \_ پہلے پہل اس كو اپنا اسكول جانا بهى سزالك تها۔اس کی ہم عربیاں کی مس میلی پرتی تھیں۔وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی مراس کو اجازت نہ تھی۔اس کا حساس ذہن بہت سے سوال اٹھا تا تھا مگر جواب ویے والا كوئى نہ تھا۔" لمحاتى توقف كے بعد، بولا۔ " كمر ايك رات، جب وہ چوسال کی تھی۔ بروس کے گھرے باند ہونے والی چیخوں نے اس کا ول وہلا ویا۔اےا محلے ون پتا چلا کہاس کی ایک میلی، جو پید کے درد میں جلائمی ،رات پرانی دوا سے سے مرفی می ۔ اس کے مال ماپ ناخواندہ تے۔ پڑھ نہ سکے کہ جو دوا وہ میڈیکل اسٹورے لائے ين ،وه ايكيارُدُ محى - الجي ال واقع كو چند دان على الرائع الله الله الله المراقع والتي كي كوي الله الله وي الم اس كارشت كى ايك مجى كو دُاكْرِن وه الجكشن لكادياج محوژ وں کو نگایا جاتا ہے۔ چی بھی مرتی۔وہ میت والے کمر مجى آواس كاول مولف لكاروه ايك كون على بيشكى اوركم مم ی بیسب دیکھتی رہی کہ ناخوا ندہ افراد کس طرح میت

وہ وس سال کی ہوئی تو باب نے تعلیم سے ہاتھ افعالیا۔"اس کے باہد کے کیا۔" آب اس کی شادی ہونی جا ہے۔ال ارد کردہ کی۔وی سال کی تی کیاں یہ بوجوافیا یا ہے گی؟ باپ کے آ کے ہاتھ جوڑے۔ فریاد ال کیس۔ بنی جى تدمون بى كرائى \_ كين كى - "ابا محق يرك كرت دو۔ پھر جا ہے کانے بائٹرے، پاکل سے شادی کرنے کا کھو مے تب بھی افکار نہ کروں گی۔ "باپ مان کیا۔ وہ بارہ سال کی ہوئی تو اس کا حماس ذہن جو اُن منت سوالوں کے جوابوں کی تلاش میں تھا، حالات سے مرانے کے لیے تیار موكيا\_اے بيزندكى قبول نيس تحى اب وہ تعليم كوسر البيس مجفتي هى اوراساقى طرح ائدازه موچكا تفاكدوه يزهلك كركتى اہم ہوچى ہے۔اس نے اسے اس ياس كى بيوں كو مجى بدلنے كى شان كى وه دن ميں اسكول جاتى \_ واليس آكر ال كا اتحديثاتي اورشام عدات تك ان بحول كويد حاف كى جواسكول جانے كى استطاعت بيس ركھتے تھے۔" باپ نے بی کا حوق دیکھا تو پہلے کا رکادت والی۔ مراس کے

عبدالرس النا في الماري على كارش استور مول الماليات ووجى الني يما كارت القارف المستور على الناليات ووجى الني يحم كانى ونول بعد ملى تقد الميد ومرك كا حال احوال جائے كے بعد كي شي لگانے گئے۔ يول شام سے رات ہوگئ، اكشے كھانا كھايا، كھانے كے دوران اس نے كہا۔ "اخبارى رپورٹر صاحب! آج آپ كو الك الركى كى كہانى سنانا جا ہتا ہوں۔" وواكثر جھے مرسانا ما المارى رپورٹر ما حب! آج آپ كو الك الحال كى كہانى سنانا جا ہتا ہوں۔" وواكثر جھے مرسانا م

" بى عبدالله بمائى ساكيس" يى نے بنتے ہوئے

" يه كهاني اس وقت شروع مولى تقى، جب دريائ سندھ کی بھری موجوں نے اس لڑک کے گا کا کو ڈیویا تھا۔ ال بي كمروب آسرا، چوساله في كوهم نه تفاكه در بدري اب ای کا بہت سالوں تک ویجا کرنے والی ہے۔ایک غريب كمرائ كارباسهاسامان سلاب من بهركيا توباحت والدين الي جول كا باتع تقام كر، كا ول ع اللي آئے۔ انبیل یا نہ تھا کہ اگلا ٹھکا تا کہاں ہوگا۔انبیں ایک تھن سفر ان کے باس معموم دراتھی نداوسنر۔ ان کے باس معموم بجال اورغربت كرسوا يحريجي ندتها وه وربدر بعظمة ما يك تأكف كركز اراكرت ، يكي كي رابول يرجلت طلة كراجي ك مواجد كوفه آن ينيد بياعلاقد كى معنول في برنام تھا۔ خریب پرورشرے مضافات نے سرچھیانے کی جگہاتو وے دی مرجان کی امان کہاں ہے طے؟"عبدالله كمائی ساتار بالد " جيها كه آپ جانع بي كديدعلاقه اس شاهراه يرواقع ب جو بلوچتان كوكراچى ے ملائى بے يميل وه قبرستان بھی ہے جہاں ایر می کوسطنے والی نامعلوم لاشن امانتا وفن کی جاتی ہیں۔ 'وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ "ابِ تك اس قبرستان من ستر بزارب نام افراد كى قبري ین چکی ہیں۔ قبر تان کی خاموش فضا میں رہ رہ کر بلکہ دن رات فائر تک کی آوازیں گوجی رہتی ہیں۔ان آوازوں سے بچیاں سہم سہم جاتی تھیں۔ علاقے پر مشیات فروشوں اور جرائم پیشر رو موں کاراج تھاجن کے لیے افوا بل اور لوث مارعام بات می باب مردوری کے لیے جاتا تھا تو بچوں کو مخى سے تاكيدكرتا تھاكہ با برنكليس اور بحال بحى است باب كى بحفاظت والى كے ليے دعائيں مائليس رہى تھيں۔ بچوں کی پڑھنے کی عرفی ۔ مال نے اصرار کیا کدان کواسکول على وافل كرايا مائ كرياب شامال ال كي بهت احرار

اكتوبر 2016ء

74

ماسنامهسركزشت

کردی ہے۔ مداؤیہ ہے کہ مواجہ کوٹھ بی موجود جرائم پیشہ کروہ بھی اب اس کے اسکول کی حفاظت کرتے ہیں۔ تمام مانیاوں میں ایک اسکول کے احرام کا ان دیکھا ضابطہ اخلاق طے باچکا ہے۔ لہذا اب اے بھتے کی برچیاں نہیں ملتی ہیں اور کوئی کروہ اس کے اسکول کے سامنے موک پر آكر فا تركك يا بنكام فيس كرتا\_اسكول كى عزت يورا علاقه كرتاب جوآ سترآ سترمواج وقد كواندر سے بدل رہا ہے۔ باره سال کی عمر میں فروغ تعلیم کی مشعل تھا ہے والی اس مجی ک عمراب ستائیس سال ہے۔اس نے مواجد کوٹھ میں کیم چینج کردیا ہے اور اس کا نام حمیرا کل ہے۔ حمیرانے زعر کی ك في تجريات م كزرنے كے باوجود صت ندبارى اس نے خواب و مصنے کاسلسلہ روکائیں مواج کوٹھ میں تعلیم کے فروغ کے لیے اس نے وریم اسکول بنایا جوآج ساری و نیا میں یا کتان اور یا کتا نوں کا نام روش کرد ہا ہے۔ پہلے سے اسكول سرك يرقائم تعار بحرروثري كلب في كراؤند فكورتعمير کرایا اوراکلی دومنزلول کا وعده اسر کی گلوکاره میشودانے کیا تھا جو اورا ہوچکا ہے۔اب اس اسکول کے اٹھارہ کروں على علاقے كفريب اور بي سماراباره سوافراد مليم اور بسر یارے ہیں۔ مع سات سے دات وس بے تک یمال شفوں میں چیس استانیاں پر حاتی ہیں۔ بچس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہال جوال الركول كے لي عليم بالغال كے يروكرام اور ماؤل کے لیے محت اور آگی کے بروگرام بھی چلاتے جارے ہیں۔" ورم فاؤر فین فرسٹ مواب متعدد ملی اور بین الاقوامی اداروں کا تعاون حاصل ہے۔

من مي شار يه اي و خام و الي ال كاخيال تهاه جي كا شوق چنددن کا ہے۔جلد بی شم ہوجائے گا۔ مربٹی کے دل من جولکن جا کی تو برحتی بی کی علاقے سے جوق درجوق يح يرص كے ليے آنے لكے تعداد برحى تو جكہ اور یر حانے والوں کی بھی کی ہوئی۔اس کے تعر کا باور چی خانہ جال يحفرش يربيفكر يرحة تق اب مريد بول كويس سموسکا تھا۔ لبداس کوئی اسکول بنالیا۔ برجانے کے لیے اس نے اپنی ہم جماعتوں سے مدد ماتی۔ کھ تیار موکش ۔ کھے نے تمنفراز ایا۔ سلسلہ چلا رہا۔ کر ایک شام لیاری کے نوجوانوں کا گروب اس سے ملے آیا۔ انہوں نے ال کے کام کی شمرت کی تھی۔وہ جب یہاں پہنے تو د کھے کر حِران رہ مجے۔ چھوٹی چھوٹی استانیاں سڑک پر بیھی، سمے مے غریب بچوں کو بر حار ہی تھیں۔ ٹوئی ہو کی پنسلوں ہے، مڑی روی کا پول کو یا وال پرر کھ کر، نے لکھنے میں من تھے۔ ا کشر اوقات اس استانی کی آواز ماس سے گزرتی بس کے يريشر بارن على كم موجاتي في تو وه اللي بار مط كي يوري طافت ہے ج کراہا جملہ دو ہرائی تھی۔ ٹائروں سے اڑتی دو ہرائی تھی۔ ٹائروں سے اڑتی دو اور منے عمرا تھوں کی جبک ادر موتوں کی مسکراہد داوں ش موجود اُمید کی تازی کا احام ولائی می لیاری کے توجوانوں نے اس کا رابط روٹری کلب، کراچی سے کرایا۔ اور تب رقی کا وہ سفر شروع عواجس من مواجد كوند كرية والفريب لوك اور وينس كفنن مسريخ والاامر باشد ايك بى مزل کی طرف گامزن موے \_ دوئری کلب نے اسے ممبران سے اسکول کی مدد کی ایل کی تو جلدی ایک بوی رقم جمع ہوگئ اور يول ده يج ،جو جي موك ربية كريز هدب تعدايك پخته اور کشاده عمارت میں خطل مو کئے۔ پھر" لوگ ملتے شکے اور کاروال بنآ کیا" کے صداق، جراغ سے جراغ روش موتا چلا گیا۔مواجد کوٹھ میں روش مونے والی ایک مع کی لرزنى كانجى لوآج أيك طافت ورمضعل كي صورت اعتيار كر كئى ہے جس كى چش سارى دنيا كے دلوں كوكر يارى ہے۔ اس چی کی کہانی دنیا کے بوے بوے لوگوں کی استحصوں میں آنبولے آتی ہے۔جب وہ اپنے معصوم سے دل پرغربت كے ہاتھوں لكنے والے زخوں كو بيان كرتى ہے تو ياكتان ے لے کرامریکا تک حماس ذہن ال کررہ جاتے ہیں۔ مر پراس کی آواز کی مضوطی ، قدموں کا استحکام ، سوچ کی روانی اورارادے کی چی برایک وال کا شریک سر بنے پر جور

اكتوبر2016ء

75

مابسنامهسرگزشت

لوكون في يعنا مرال ان السيحي كافي كالمنافع موافقا عبدالله کی سب با تیس حرف پیچ کس – \*\*\*

مواج و گوٹھ کے ایک بزرگ نے حمیرا کیل کے متعلق کافی معلومات دیں۔میرے دہن کواس یا ہمت اڑکی کی جدو جد نے جنجو ڑ کے رکھ دیا۔ایک غریب گھر کی روثن خیال اوی نے کس طرح سائل اور حالات کا جوانروی سے مقابله كيا تفا-اس طرح كى مثاليس بهت كم لمتى بي - يرب ذہن میں بار بار یمی خیال آتا تھا کداس نے ایسا کول کیا؟ ے تصنالوگ سیراب ہوتے ہیں۔وہ بزرگ جن کا نام باسط على بچول كواية كرك ايك كرے ساتيم دين كاجو طللشروع كياوه آج" وريم ماول اسريث اسكول" كى شل میں دنیا کے سامنے موجود ہے۔ حمیرا اسنے خاعدان کی میلی از کی بی تبیس بلکدوه میلی فرد ہے، جس فے تعلیم حاصل ک-اس سے سلے اس کمرائے میں لفظ تھیم کا وجود ی جیس تما\_اس كى وجديد تحيى كه والداور والده كالعلق مختلف ثقافت ے تھا۔ والد کا تعلق سندہ اور والدہ کا بلوچتان سے تھا۔والدہ خودتو تعلیم یا فترنہیں لیکن ان کے خا عمان میں پھھ لوگوں نے تعلیم حاصل کررھی تھی۔ تو انہیں اس کی اہمیت کا خاندان کی طرف ہے یابندیاں عائد ہونا شروع ہوئیں کہ وى يرداشت كرين-" اے تعلیم کے صول کے معالمے علی باہر کی تھاتے

ا مكلے بى كمح خود بخو داس بات كا جواب بحى ال جاتا تھا۔ وقت، حالات اور در پیش مسائل حساس اذبان کو بہت مجھ سكمادية بن-برحساس دل دو ماغ ركمن والا انسان اين ارد کرد کے ماحول سے بہت کھ سکھتا ہے۔ لوگوں کی حالت پاس کاول کر متار ہتا ہے۔ پھروہ ملی قدم اٹھا تا ہے۔ ہاں ب زندگی کے بھاڑے فیر کے جٹے پھوٹے ہیں۔اس تھا، بتانے گئے۔ "جس طرح کراچی کے مخیان آباد کیے علاقے سواچہ کوٹھ کی رہائش حمیرا بیل نے بارہ سال کی عمر احساس تفااس ليهوه الصحيم ولانا جابتي تحس-ابتداش توا تنامئلنبيں تماليكن جب بيے بڑے ہونا شروع ہوئے تو اب لڑکیاں بدی ہوگئیں ہیں ان کو گھرے میں تکالنا۔ یہ یابندیاں اس کے والداور بھائیوں کی جانب سے لگائی جاتی تحتیں کیکن اس کی والدہ اس بات پر ڈئی رہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زبور سے ضرور آراستہ کریں کی کیونکہ وہ نہیں جا ہی تھیں کہ جو کھے انہوں نے سہا ان کی بیٹیاں بھی

کرے اعربی ہے تکلف وہ مشکلات کا سامنا کرنا يرا \_ برائمري تك توسب تعبك جلنا رباليكن جب سينتذري کی بات آئی ،خاص طور سے تویں اور دسویں جماعت کی ، اواس کے والد کی جانب سے بہت کالفت می اس مورت مال کے باعث حميرا سے والدہ نے كما۔ تم في الحال والدكويتائ بغيروا خله ليلو كيونكهان كويتا جلاتو وه اجازت نہیں ویں مے۔اس طرح اس نے داخلہ لے لیا وہ بھی اس طرح کہاس کی کتابیں اور یو بیفارم ایک سیلی کے تعربوتا جہاں ہے وہ تیار ہو کروالد کے علم میں لائے بغیراسکول جاتی تھی کیکن ایک دن والد کوظم ہو گیا۔اس پر بہت مار بھی پڑی اور کافی سائل کا سامنا مجی کرنا پڑا مراس کے باوجود وہ سوچی تھی کہ آخر ورت ہونا کوئی جرم ے؟ جواے اس قدر تختیوں اورظم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ بیسوال ذہن میں

ایک ایسی عروجس میں نے بے فکری کی زند کی تھیل کود کر ارتے ہیں ،اس میں اینا ایک اسکول شروع کرنے كا خيال كس طرح آيا؟ اس موال يرحيرا كا كبنا ب- " بيرے كا دَل من جهال سے مير العلق ب-ايك اليا ماويد اواء جس نے مجھے بہت ساڑ كيا۔ مارے بروى میں ایک عورت نے اپنی بٹی جو کہ بھارتھی، دوا پلائی۔جس کے کچے در بعد ہی اس کی جومیری میلی تھی ، کا انتقال ہوگیا۔ وہ عورت کیونکہ بڑھ کیل عتی می اس کیے وہ جان جیس می کہ جودواوہ اسے بی کودے رسی ہے، اس کی دیث ایکسائر ہو چی ہے،جس کی وجہ ہے وہ کی موت کے مشہ ش چل گی۔ اس واقعے کے بعد میں یہ سوچنے پرمجبور ہوگی کہ ایسا س طرح ہوسکا ہے کوئی تاریخ میں ہیں بڑھ سے۔اس وقت باروسال کی عربی چھٹی کلاس کی طالبہ ہوتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو تاریخیں بر مناسکماؤں گ اورای کویس نے اینامشن بتالیا۔ای کے تحت میں فے استے محریں محلے کے بچوں کوتھوڑ اٹھوڑ اگر کے جع کرنا شروع کر ویا۔انیس ای توٹ بک میں سے صفحے محار کر دی ق تحى \_ جب اسكول مين اس بات ير دُانث يرثي تو سوجا كه كوكى اور راسته اختيار كيا جائي بن محر كور منث اسكول میں چیوٹی چیوٹی مہمات چلائیں ، ہروس دن میں ایک بک ڈے رکھتے ، لوگوں سے كما بيس ما تكنے تكلتے۔ ہم نے سوچا جو كرناب، بم في خود كرناب بس الى كوششول عيم في ول ج ل کے ساتھ اس کول کا آغاز کیا اور ت سے بہ

اكتوبر 2016ء

مابىنامەسرگزشت

# http://paksociety.com http:/

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

بر سائے اس کا تعلق ای کیوی ہے ہو کو کا اگر ہا ہو ہے کی ایک ہے گئی اگر ہا ہو ہے کی ایک ہے گئی کو لا اسے فلا بی جمیس سے لیکن اگر اپنی پچیاں تعلیم دیں گی تو لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گا۔ تو جب میرے اسکول سے پہلا بچ 2007 میں میٹرک کر کے نظالو وہ دی لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے بی اس اسکول کو جو اس کیا اور وہ اسا تذہ کے فرائض بھی انجام دیے لگیں اور دگر آئی بیٹریاں میرک کو احساس ہوا کہ دیمرے دیگر فرائنس بھی سنجا لئے لگیں۔ جب لوگوں کو احساس ہوا کہ بچوں کو پڑھتا آر ہا ہے تو لوگوں کی جانب سے تحالفت میں کی آنے گئی۔ اور آج مورت مال میہ ہے کہ 2001ء میں، جس اسکول میں صرف ایک نجیر کام کر رہی تھی، وہاں اب کمیونی سے سائل میں صرف ایک نجیر کام کر رہی تھی، وہاں اب کمیونی سے سائل میں صرف ایک نجیر کام کر رہی تھی، وہاں اب کمیونی سے سائل میں صرف ایک نجیر کام کر رہی تھی، وہاں اب کمیونی سے سائل میں صرف ایک نجیر کام کر رہی تھی، وہاں اب کمیونی

ستائیس کمروں برمشمل اسکول میں بارہ سو سے زائد بجول کو

تعلیم دی جار ہی ہے۔

حميراكى ان تحك كاوشول اور حالات سے ازتے ہوئے اسيغمش كوجاري ركفت كااعتراف مرف ان كي كميوني ش عي مين كيا جار والكسماك كالرجى كيا جار وإ ب-ال يات كا جوت اعرض نجر برائز 2016ء من حميرا كاابوارد كے ليے نامرد موتا ہے، جس میں ونیا کے 148 ممالک کی جانب ہے آتھ بزار سے زائد افراد امیدوار تھے جمیرا کا انتخاب ابوارڈ کے لیے نامرو جالیس حتی امیدواروں میں کیا میا تھا۔ اس کے علاوہ آسکر ابوارڈ یا فتہ ہدا پیکارہ شریمن عبید چنائے کی ڈاکومنوی" حمیرا، واڈریم کی " تیمی عالی م بر دنیا کی توجه حمیرا کی جانب میذول کروائی۔ صرف یہ بی میں بلکہ دنیائے موسیقی کی عالمی شہرت یا فتہ گلوکارہ میڈونا بھی تمیرا کے کام کے معترف ہیں اور چند برسول سے ان کے اسکول کے لیے فنڈ زہمی فراہم کردہی ہیں۔اس کے علاوه بالى ووۋكى مشهورز مانەحىينەسلى بائلىك بىتى أمس نىك دل لوگوں میں سے ایک ہیں جنموں نے ایک باہت پاکتانی خانون کے تعلیم معوبے کی بے بناہ مدو کر کے ياكتاني غريول كے بجوں كے ساتھ بے مثال محبت كى مثال قائم كردى ہے۔ كرا في كى ايك في آبادى ش حيرا كل ماى خاتون نے غریب بچوں کی تعلیم سے محروی کود مکھتے ہوئے '' ڈریم ماڈل اسٹریٹ اسکول'' کی بنیا در کھی۔

یا کتان کی برقسمتی دیکھیے کہا کی طرف تو تھرانوں کو عوام کی تعلیم وترتی ہے قتلما کوئی غرض نہیں اور دوسری طرف اگر کوئی ہمت کر کے خود ہی کئی عظیم مقصد کے لیے کھڑا ہو ایک ایسے علاقے میں ، جہال تعلیم کا تصور نہیں تنیا اور بجيول كالمحرك للنامعيوب سمجماجاتا تعاءوبال بجيول كالعليم وہے میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑااس حوالے سے حمیرا بتاتی ہے۔" ابتداش تو مئل میں مواراس وقت میں خود مجی چونی تھی لینی کیارہ ہارہ سال کی تو لوگوں کی نظر میں بیا کی تھیل تھا۔ میرے کھر والے اور کمیوٹی کے لوگوں کو یہ ہی لگا کہ بچی ہے، بھیل دی ہے، تو کوئی مسئل نہیں لیکن جیسے ہیے ہے ایک براجیک کی شکل بنا حمیاتو لوگوں کو پریشانی ہونے لگی كريمكيل توسجيده موتا جارباب- يبلي بديذاق كمرك كرے سے شروع ہوا، پر حن من آكيا، پر كى ميں اور پر يد فداق كرائ كى جكه الماش كرر ما تعا تا كداس كواسكول كى مشكل دى جائے تواس وقت لوگوں كے سامنے ايك مسئله كمر ا ہو گیا۔ لین اس وقت تک وس کے بجائے ہم ایک سوئیں بول كماته كمر ع تقاد مار عداب عدادامثن اور تجيده موكيا تفايس جرمفكلات كاسلسله شروع موا مجے افوا کرنے کا بلان بنایا گیا، ہمیں گاؤں سے تکالا گیا، گاؤل والول نے عرصے تک میرے والدین سے ناطہ توڑے رکھا، فائدان کے لوگوں نے ناطراؤ ڑویا،جس کمیوثی ش ہم رورے تھے۔ وہاں سے باتی ہونے کلیس کدان کو یہاں میں رہنے دیتا کیونکہان کی بیٹوں کی وجہ سے ہمارے بیٹیاں بدطن ہوجائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔لوگ آتے جاتے ہمیں گالیاں دیتے تھے۔اسکول پر تقراؤ کرتے۔ کا ہم نے شرکت گاہ نامی این تی او کا سارا لیا تو لوگوں کو احماس ہوا کہ ہم اتنے الکی میں، جنا وہ ہمیں کے رے يتے۔ان سب حالات من ڈرجی لکتا تھا، پریشانی بھی ہوتی تھی۔ پھر رید کہ ہا ہروالوں کی مخالفت تو ہرواشت ہوجاتی ہے ليكن كمريش موجود فالفت كاسامنا بحى كرنا يزتا تعاركمريس بمائی اکثر کیا کرتے تے۔"حمیراتم مارے لیے باعث شرمندگی ہو۔ تمہاری وجہ ہے ہم محلے میں لکل نہیں سکتے ، کلی من بيندنيس كت " ليكن من اين والده كى سيورث كى بدولت اس کام کوکرتی ربی۔"

سليطي كالمان

'' ڈریم ماڈل اسریٹ اسکول'' کے حوالے سے وہ بتاتی ہیں۔'' ابتدا ہیں، جہاں میہ اسکول ہم نے بتایا، وہاں ایسا کوئی پڑھا تا۔ ایسا کوئی پڑھا تا۔ ہیں نے خود پڑھا تا۔ ہیں نے خود پڑھا تا ہے۔ خود ہیں ایسا تھا تھی ہیں کہ جہا یا۔ میں ایسا تھا کہ جو بھی ہے۔ میں ایسا تھا کہ جو بھی تربیت دی، ان کے والدین کو جھا یا۔ میر ایسا تا تھا کہ جو بھی

ماسنامسرگزشت

یافتہ پاپ گوکارہ سیرونا کی اجاد ہے جی ڈری اسکول کی تعیر ممل ہوئی ہے۔ معروف پاپ گلوکارہ نے سوش میڈیا سائٹ پر انڈریم اسکول کی تصویر پوسٹ کی جس میں وہ تعتی ہیں کہ اسکول کی تعیر ممل ہو چکی ہے۔ میڈونا کے ذاتی سوشل میڈیااکاؤنٹ پر سرید لکھا ہے کہ" پاکستان میں محبت کا انقلاب جاری ہے۔

کراچی میں قائم کیا گیا ہے اسکول اور کول کی تعلیم کے لیے شروع کی جانے والی مہم رے آف لائٹ " دوئی کی ایک کرن" نامی پراجیکٹ کا حصہ ہے۔ گزشتہ سال، میڈونا کی آفیشل ویب سائٹ میڈونا ڈاٹ کام پر جاری ہونے والی ایک پرلیس ریلیز کے مطابق، میڈونا نے کراچی میں اور کیول کے اسکول کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ میڈونا نے لئدن میں ہونے والے ایک لائے کشرٹ میں اسلم کم کا بذات خود آغاز کیا تھا۔ جیرا کیل کے اسکول کے لیے گلوکارہ میڈونا نے کشرٹ میں اسکول کے کیا کو کرا کرتے ہوئے کہا تھا کہ " ڈریم نے میکول کے کیا کو کرا کرتے ہوئے کہا تھا کہ " ڈریم نے میکول کے کیا کو کرا کرتے ہوئے کہا تھا کہ " ڈریم نے میکول کے کی دھر کیاں بدل دی ہیں ہر نگی جانے کا حق رکتی ہے گل کو کرا کرتے ہوئے کہا تھا کہ " ڈریم نے میکول کے مطابق پر گلوکارہ میڈونا نے حزید کہا تھا کہ " خیرا ایک مطابق پر گلوکارہ میڈونا نے حزید کہا تھا کہ " خیرا ایک مطابق کی جگ لڑنے والی جنگھو ہے۔ وہ سب لڑکول کے آزادی کی جگ لڑنے والی جنگھو ہے۔ وہ سب لڑکول کے آزادی کی جگ لڑنے والی جنگھو ہے۔ وہ سب لڑکول کے آئے ایک ہیرو ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک مثال کے ایک ہیرو ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک مثال کے ایک ہیرو ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک مثال کے ایک ہیرو ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک مثال

'واکس آف امریکا' ہے مختلو میں، ڈریم فاد پیشن ٹرسٹ کی سریراہ حمیرا کیل نے بتایا کہ اسکول کا نام ڈریم ماڈل اسٹریٹ اسکول رکھا گیا ہے، جہاں پندرہ سو کے قریب لڑکیاں اورلڑ کے ذرائعلیم ہیں حمیرا نے سرید بتایا کہ''اس کے نچلے جھے کی تعمیر ڈریم فاؤنڈیشن کی جانب ہے کی سمی ، جبکہ اسکول کی بقیہ تعمیر میڈونا کی تنظیم کی جانب ہے کی سمی مالی امداد کی جانب ہے کمل ہوئی ہے۔''

حیرانتاتی بین کہ استار مرف اسکول کی ممارت نیس ہے مروہاں مختف زبانوں اور ذانوں کے لوگ آباد بیں جو زیادہ تر دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ایسے طبقے میں اڑکوں کی تعلیم ایک اہم مستلہ ہیں۔ایسے طبقے میں اڑکوں کی تعلیم ایک اہم مستلہ ہیں اڑکوں کی تعلیم کوفروغ دینے اور اسے عام کرنے میں اڑکوں کی تعلیم کوفروغ دینے اور اسے عام کرنے کے لیے کانی مُرعزم ہیں۔' یاتے ہیں۔ ہالی دوڈ کی مشہور زبانہ حسینہ ملی ہائیگ نے اس کے جذبے سے متاثر ہوکراس کے لیے خصوصی فنڈ مہم کا آغاز کیا اور بالآخر بدترین غربت کا شکار بچل کو ایک انتہائی علیان اسکول میسر آگیا۔ جس میں کھیلنے کا میدان الاجریری اور کمپیوٹر لیب بھی ہے اور اب اس میں طالب علم الاکول اور لاکیوں کی تعداد قریباً ایک بزار تک بھی معاون ایک فرائی کی تعداد قریباً ایک بزار تک بھی معاون ایک فرری کے حصول کا بھی یا عث بتا ہے۔ سلی نے حیرا کو فراج محمین پیش کرنے کے لیے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنے والی اس ماجی کارکن کی ترزی پر ''جیرا، دا کیم پیٹر '' کے عنوان سے ایک دستاویز ی زندگی پر '' جیرا، دا کیم پیٹر '' کے عنوان سے ایک دستاویز ی فاتون شریبن عیریہ کی بنائی جس کی ڈائر کیٹر آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی فاتون شریبن عیر چتا ہے ہیں۔ فاتون شریبن عیر چتا ہے ہیں۔

جا الله الما كاما كعاد بين والمعادية والما يعودن والناسات الال

اخبار ڈیلی میل کی ربورث کے مطابق 42 سالملنی نے اس وستاویزی قلم کی لا نچک کے موقع پر کہا کہ وہ جب جسال كي من تب ايك واقعه في العين النامنار كماك وہ خواتین کے حقوق کے لیے جدو جدیش معروف ہیں ملکی نے بتایا کہ وہ اے آیائی شرمیکیوٹی ش اے والدین کے مراہ بازار میں جارہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک محض اپنی عوى كو بيدردى سے مار رہاہے جب والداس خالون كى مدد ك ليے بو مع او خاتون نے بجائے ميرے والد كے ملكور ہونے کے الثا انھیں گالیاں ویا شروع کردیں اور اسے شوہر ک و کالت میں بول اتھی کے "تمہاری برأت کے ہوئی وہ جو جاہے جھے سے کرسکتا ہے۔ 'وہ خاتون جوسوی رکھتی تھی دہ اس كى سخق بى تى مىلى مائىكان دنول خواتين كى مريادتشدد كے خلاف بھى امدادى كام بى معروف ہے، باتك نے اس سلدين"For Change Chime"اين جي او ممی بنار کی ہے جس میں اڑ کیوں اور خواتین کے حقوق کے لے کام کیا جاتا ہے جب کہ اس کام میں سلنی ہائیک ک معاونت ہوئی اور گوئسی کی ڈائر یکٹر فریدا جیانتی کررہی ہیں۔ لندن میں تینوں کلوکارخوا تین نے اپنے اسپنے لائیوکنسرس میں خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے جس میں کئی معتر شخصیات ہی آئی تھیں۔

ہے ہیں ہے اسکول الرکیوں کی تعلیم کے لیے شروع کی جانے والی مہم ارے آف لائٹ ایراجیکٹ کا حصہ ہے عالمی شہرت

78

مابسنامهسرگزشت

اكتوبر 2016ء

جنكين الري تحيي \_وونام تعاد وتلي بائي" \_اي ليدوه رويل کھنڈ بندیل کھنڈ بی ہیں۔ یورے ہندیس آ کھے کی بیلی بن کئی محی۔عقیدت کا مرکز قرار دے دی گئی تھی۔ تھر والوں نے گڑھیں پیدا ہوئی۔ ہند کے اس علاقے میں ایک نام بہت زياده سنا جاتا تھا۔ اس نام كوسنتے بى لوگ اپنا سرتعظيم ميں جمكا دية تقے عقيدت كابي عالم تعاكد لوك اے ديوى كا



# لأ كھول ميں ايك

اتور فرهاد

پاکستانی فلم کی تاریخ مرتب کی جائے تو ایك ایسا نام جو جهدِ مسلسل کی عبارت ہے اور سپراسٹار کے زمرے میں آئے وہ صرف ایك ہی نظر آتا ہے جس كا نام سن كر تقسیم كار فوراً فلم خرید لیا گرتے تھے کیونکہ وہ نام فلم کی کامیابی کا ضامن تھا۔ وہ خود میں ایك انجمن تهی. بطور بیروین آئی تو دلوں كا قرار لوت گئی پهر جب بدایت کارہ بنی تو فن کی بلندیوں پر نظر آئی۔ وہ بلاشبه لاکھوں میں ایك تهی

# Downleaded From Paksodatva

اكتوبر2016ء

79

مابستامىسرگزشت

اے بارون سے کہا صعید بارون الیاس رشیدی کی بات اس کے تراور کا عام کی بائی رکادیا تھا۔ اس کے والموکا نیں ٹال سکتے تھے۔انہوں نے ان کے اسٹوڈ ہو کی سحیل نام سیرعلی احمد تھا۔ والدو کی عدم موجود کی میں اس کی پرورش نانی اقبال بیم نے کی۔ پہلی بائی کانام بھی انہوں نے بی رکھا تک ان کی بڑی معاونت کی تھی۔اینے اخبار کے ذریعہ بڑی تشمير كى تمى \_سعيد بارون نے محم نقوى سے كما-" نقوى تھا۔ مال کی جگسانی کا بیار ملاتھااس کیے فطری طور پروہ اپنی صاحب! تبهاري فلم كى تيارى كهال تك يحيى بي؟" نانی سے بہت محبت کرتی تھی۔ان کے دبدیہ سے ڈرتی بھی "اسكريث كمل موكيا إدراب آرشتول كالتخاب تھی۔ایں لیے اپنا کوئی کام ان کی مرضی اور تھم کے بغیر نہیں زيور --"مارى جانے والى ايك لاكى ہات بھى ديكھ لو-" ابھی وہ کمنی کی سٹر حیوں برخمی کہ برصفیر کا سیاسی افق "اگرآپ کی کوئی لڑکی ہے واسے بھیج دیجے۔اسے تبديل موكيا اورياكتان كاقيام عل مي أحميا-و كمنادكها نا كيا\_ بجيئة اس كاانتخاب موكيا\_" قیام یا کتان کے فورا بعدسیدعلی احر کا خاعدان مل ''ارے بار! وہ میری لڑ گنہیں۔میرے کی جانے بائی کے ہمراہ بجرت کر کے کرائی آن بسا۔ اگر چہوہ ایک والی کی لڑکی ہے۔ دیلی تلی اور سانو کی سلونی لژکی تخی محراس کی نانی اقبال بیلم "اس كوكى فرق نبس يراتا وه مرب ليد " اور مامول محرعتان اعلمي اداكاره بنان كامنصوبه بندي كررے تھے۔قصد كچھ يوں ہے كدائمي دنوں بارون فيملي "اور ....." سعيد مارون في محم نقوى كى بات كاك كركها-" بين به بركزنيس كهاك كالحد بندكر كاس كالمليش معلق رکھے والے سعید مارون نے ایسٹرن اسٹوڈیو کے کرلو۔ یہاں یا کتان میں بہتمہاری پہلی فلم ہے۔اس میں کام کرنے والے ہر محض کو ایکی طرح و کمید بھال کرلو کہ نام سے ظم اسٹوڈ بولقیر کیا تھا۔ فلساز و ہدایت کار جم نفوی بھی تازہ بہتازہ بھارت سے تقل مکانی کر کے آئے تھے۔ تهارے کام کا ہے ایس ۔" ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعید مارون نے مجمنقوی ہے اس گفتگو کے بعد سعیداے ہار دن نے انہیں این فارخانے میں الم بنانے کو کیا جے بھم نفوی نے بخوشی قبول کرلیا اور " کنواری بیواه " کے نام سے قلم بنانے کی اسيخ آفس سے الياس رشيدي كوفون كيا عليك مليك اور خير خریت دریادت کرنے کے بعد ہو لے۔"الیاس بھائی! تم تاريال شروع كروي-ا قبال بيكم اليسي ي كى وقت كا انظار كردى تيس\_ نے کی اڑی کے بارے میں کیا تھانا ..... انهول فيعفت روزه تكارش البشران استوذيوش فلم سازي " پائیں۔آپ س لاک کے اسے میں کہدے كة عازى خريرهى توانيس الني خواب كي تعيير نظرة كل ده ہو، کیا کہا تھا میں نے 'الهاس بعانی اتم بوری بات سننے سے پہلے توک دو تارك مالك ومرالياس رشدى ساحب ك ياس الله كو تهاري محمد س كيا آئے كاكم س كيا كينوا الا مول-" "الياس ميان! جاري تيلى بائي كوبعي قلمي ادا كاره ينا "اجما .... اجما! اب تبين توكون كا- ياؤين في كسائرى ك بارى يس كياكها تعا؟" " " ب نے سی اور کی کو مجم نقوی کی قلم میں ادا کارہ "ارے بھی! میں کیے تمباری بلی بائی کو ادا کارہ كے طور ير چيش كرتے كوكما تا۔" يناؤل؟ بش كوئى قلم تونيس بنار با مول ا بال بال ياد آيا۔ ا قبال بيكم كى نواى كے بارے "اوہوا میں کب کہدری ہوں کہتم قلم بتارہے ہو۔ تمارے دوست سعیداے ہارون کے اسٹوڈ ہوش جوقع بن ری ہے۔ان سے کہ کرمیری نوای کو بھی کام دلوادو۔" "دوہ سعید ہارون کی فلمبیں، جم نقوی کی فلم ہے۔"

سی اہا تھا۔ '' ''تو ہم نقوی کے پاس اس لڑی کو بھیج دو۔ ہمرا مطلب ہےاسٹوڈ یو بی اس کے دفتر بیں بھیجو۔'' الپاس رشیدی نے سعید ہارون کا شکریہ ادا کرنے کے بعد نیلی بائی کی نائی اقبال بیکم کوفیر بھیج دی۔'' بیگم صاحبہ! اپنی نوائی کو لے کر ایسٹران اسٹوڈ یو جا کیل اور شم نقوی سے ان

ماسنامهسرگزشت

کہیں گے تو وہ انکارٹیس کریں گے۔'

" تم سعید بارون سے کبو-سعید بارون مجم نقوی کو

اور ایا ای موا۔ الیاس رشدی نے اسے بار سعد

اكتوبر 2016ء

80

ہوں نے خوش دیا ہے کہا عرصی ادا کارہ کے طور برنیس ہے گا۔ ہم تمبار اکوئی اچھاساللمی نام رکھدیں گے۔ ا قبال بيم نے پہلے تو الياس رشيدى كا فكريدادا كيا طائے آگئی می بم نفوی نے اقبال بانو کو خاطب کر مر بولیں۔" کیا وہاں جاکرآپ کا حوالہ دوں کہ الیاس رشيدى نے بھيجاے؟ ے کہا۔'' چائے پیجے۔'' اقبالِ بیم نے شکر یہ کہا محر پیمن چائے کے لیے ہیں " نہیں میرانہیں۔ ایسٹرن اسٹوڈیو کے مالک سعید اے مارون کا حوالہ دیں کہ انہوں نے جمیں آپ کے پاس تھا۔ بیلی بائی کوتیول کرنے کا بھی تھا۔ان کا دل تو جاہ رہاتھا كدول كحول كرجم نفوى كاشكربيا واكرين محروه يزى كماك تحیک ہے۔ہم ایسائی کیس ہے۔" خاتون تحس ايخ طوفاني جذبات كوقابوش ركها كباغما كرمند ع لكايا اورسي ليا-اسٹوڈيوكى جائے ائتائى بدمره اور پھر اقبال بيكم ائي نواي بلي بائي كواييے ساتھ متى مران كومشائي كلي\_ لے کر پہلی بی فرصت میں ایسرن اسٹوڈ یو پہنے کئیں۔ مجم نقوی نے اینے سامنے ایک ادھیر عمر کی عورت کو ایک لڑکی " بمیں کوئی اعتراض نہیں۔" انہوں نے جائے کی ك ما تعدد كي كركها\_" بي ..... فرمائيے\_ محونٹ لینے کے بعد کہا۔ ''جس بات پراعتر اض نہیں؟'' سعیداے بارون صاحب نے ہمیں آپ کے یاس بھیجا ہے۔'' ''اچھا۔'' کہ کرنقوی صاحب نے لڑی کو گہری نظم '''اچھا۔'' کہ کرنقوی صاحب نے لڑی کو گہری نظم "اس كانام بدلنے ير-دراصل بياتى د يلى تلى ب کہ تلی ہے بتلی بن کررہ گئی۔ مجم نفوی محرا کررہ مجئے۔ا قبال بیلم پولیں ۔''قزیمر ے دیکھااور بیکم صاحبہے کہا۔'' تشریف رکھے۔' لژگی دیلی بلی تنگی-سانولا رنگ ادر عمر پندره سوله ال كاكام ك عشروع موكا؟" " پہلے ہم اس کے جوشیت لیں مے پھر۔" "کیا شیت؟" سال سے زیادہ میں۔ان کے جرے کے تاثرات کود کھے کر ا قبال بيكم اعدى اعدمهم كرره كئين \_شايد البين تبلي باكي پندنیں آئی۔ شایدا گلے لیے وہ معذرت کرویں، کہدویں۔ ''اسکرین شیٹ وغیرہ۔ پھرجیبا بتیجہ آئے گا ای کی مد مارے کام کی نہیں ہے۔ جمانقوی صاحب نے میز پر مناسبت سے اس کے لیے کردار کا انتاب ہوگا ر می منی بھائی۔جس کی آوازی کر چرای اعراآیا۔" جائے ا قبال بیکم اسٹوڈ ہو ۔ نگل کر گر فیس کئیں۔ رائے ے مشائی خریدی اور سیدھے الیاس وشیدی کے وفتر جا اس تهم يروه الشيخة قدمول واپس جلا كميا اورا قبال بيكم ملتجين-"الياس ميال! ميارك مويتم لوكون كي خارش كام أحلى محم نفوى نے اس الله مارى كوائي علم كے ليے ول بى ول من كن كي كيس- و وائ الرول جلاف كى كيا ضرورت بنقوى صاحب ووثوك الكاركردو-"وه مجم متخب كرليا ب، لومنه يشما كرو- "انهول في مشاكي كا دُيدان نفوی کی طرف ... د کھ ہی رہی تھیں کہ وہ یو لے۔ ' دبس ہے ك طرف كرت بوع كها\_ مجمع ..... يكى كاسليش موكيا-" "آب كو بحى مبارك مور" كتب موئ الياس إِقَالَ بِيكُمُ كُوا بِنِ ساعتِ بِرِيقِينَ نِينَ آيا\_ان كى عجيب صاحب نے تیلی بائی کو محور کر دیکھا۔ وہ اے پہلی بار دیکھ رے تے اور سوچ رے تے اگریس اس اڑک کو سلے و کھ جا کیفیت بھی بس وہ اتنای کہ تیس۔''جی؟'' "مرا مطلب ہے۔" نتوی صاحب نے سمجاتے ہوتا تو ہرگز اس کی سفارش نہیں کرتا۔ موے کہا۔"اس بی کوہم نے اپن فلم کے لیے مخب کرلیا قص مختريدك يلى باكى تمام عيث من كامياب موكى اور مجم نقوی نے سلیکن کا فائل فیصلہ کرتے ہوئے "الالالج اللاج ا قبال بیکم پرتو خوشی نے ایسا دھاوا بول دیا تھا کہان كبا-" أج عيم يلى بالى تيس، هيم آراء موتمبارا نام بندواننين ملمانون جيها موناجاب کی بولتی بند مو گئی متی \_ نانی کو خاموش و کید کرار کی خود عی

ONLINE LIBRARY

81

PAKSOCIETY 1 f PAKSOCIETY

مابسنامهسركزشت

**اكتوبر2016ء** 

لڑک کی سیائے اس کی نائی بول بڑی ۔ ''ماشاء اللہ

بہت پیارا نام ہے۔ خدا کرے بیالی دنیا میں خوشیو ہی کی

لے ال کا چرو نہایت موزوں تھا۔ کیمرا قراد کسی جگدر کھ دیجے۔اس کی تصویر ہرایٹل سے بے صدخوب صورت آتی تھی۔ بیانفرادیت ہرا کیک کونصیب بیس ہوتی۔ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ چرہ بی ایسا ہوتا ہے۔

'' کنواری بیواہ'' کے قلم سازاے بی مرزاصاحب اور ایسٹرن اسٹوڈیو کے مالک سعیداے مارون سمیت یونث کے کئی لوگ جم نقوی کی اس کو ہرشنای کی تعریف کیے بغیر نہیں رچے تھے۔

اس فلم کے لیے تی اواکارہ شیم آراہ ہے معاہدہ تھے
ہزاری ہوا تھا۔اس وقت کے لحاظ سے ایک بی اواکارہ کے
لیے یہ ایک معقول رقم تھی بلکہ بہت بدی رقم تھی۔شیم آراء
کی نائی تو اس بات پر بھی آبادہ تھیں کہ اگر مفت میں بھی کام
کرنا پڑے گا تو گھانے کا سودانہیں ہوگا۔انہیں اس موقع پر
انہیں اپی بٹی شیم آراء کی ماں بدی شدت ہے یادآئی تی جو
ایک ماہر رقاصت تھی اورائی نسبت ہے اے فلمی و تیاش اپ
فن کا بجر پورمظاہرہ کرنے کی بھی بدی خواہش تھی۔ اے فلمی
فنکارہ بنے اور کہلائے کا بڑا شوق تھا لیکن اس غریب کی
قشمت میں بیسب بھی تھی تھا۔ چلواس کی ماں نہ تھی اس کی
میں نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔اللہ تھائی اس کی
میں نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔اللہ تھائی اس بری بولی
اواکارہ، بدی فنکارہ بنیا تھیب کرے۔انہوں نے دل بی
دل میں دعا کی۔

جوال سال بني كاشم بهت دنول تك اقبال بيكم كورلاتا دا انهول نے تبلی بائی اور اس كی ایک بهن اور ایک بهائی كومر نے والی كی نشائی بچه كر پرورش كی ذر مددار ك سنجال لی جے وہ باحسن طریقے ہے پورا كردى تھيں۔ جس كا جوت ان كى وہ بھاگ دوڑ ہے جوانہوں نے اسے قيم آراء بنانے هيں كہ جى

محیم آراء کی پہلی قلم ''کواری ہوا'' بی اس کا پہلا ہیروایاز تھا جب کہ ہو بیکم نے بھی ایک اہم کردارادا کیا تھا جب کہاس کے فغات طفیل ہوشیار پوری اور فیاض ہائمی کے تھے۔ مجموی طور پر تو گانے تھے جن بی سے چند یہ ہیں۔ ''بیں بھی جوان ہوں دل بھی جوان ہے'' (نذیر بیکم)'' تم لئے زندگی مسکرانے کی (مہدی حسن، کوٹر پروین)،'' ہر رات پوچھتے ہیں یہ چاند یہ ستارے (زبیدہ خانم) موسیقار وات پوچھتے ہیں یہ چاند یہ ستارے (زبیدہ خانم) موسیقار پچے باخر صحافیوں کو اندر کی بات معلوم ہوئی کہ
"کواری بیواہ" کے فلم سازا ہے جی مرزانے دبی زبان سے
اس لڑکی کے انتخاب پراعتراض کیا ہے جس پر جم نفتوی نے
انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا۔" مرزا صاحب! تھیرانے کی
کوئی بات نہیں۔اس کا سلیشن میں نے بہت سوچ بچھ کرکیا
ہے۔ بظاہراس میں اداکاراؤں والی کوئی بات نہیں تکرا سے
اداکارہ بنانا ہمارا کام ہے۔ فلم کی کہائی کی مناسبت سے وہ
انشاء اللہ پر فیکٹ ٹابت ہوگی۔"

طرح آيل ما الدينا

"و کیا اے کواری بیواہ کے کردار میں چیش کریں م

" بی بال لیور ہیروئن۔ اس کری میں بے پناہ فی ملاحیت ہے جب کہ ..... " اس کے بعد وہ رک کے تھے۔
پر قروا او قف کے بعد ہولے۔" فکار خانے کے مالک سعید
اے بارون نے یونمی اس کی سفارش نہیں کی ہے۔ انہوں
نے بھی اس میں کچھ کن ..... کچھ خوبی دیکھی ہے۔ ہم نے
ان کی بات مان کر ان پر ایک احمان کیا ہے۔ اس کیے دہ
اس فلم کی بحیل بھے ہم پر احمانات کر تے رہیں گے۔ آپ
اس فلم کی بحیل بھے ہم پر احمانات کر تے رہیں گے۔ آپ
ار فلم کی بحیل بھے ہم پر احمانات کر تے رہیں گے۔ آپ
اورسوچنا پڑتا ہے۔"

آے تی مرز اکوائے ہدایت کارکے دور تک دیکھنے اور آنے دالے دنوں کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت پر خوشی ہوئی۔

اے بی مرزالی پیلم حیدری پیچرز کے بینر کے بنا رہے تھے۔ان کی بیللم ٹی لحاظ ہے ایمیت کی حامل تھی۔ ب کراچی کے نے اسٹوڈ یوالیشرن اسٹوڈ یوکی پہلی فلم تی۔اس کے ہدایت کارچم نقوی کی بھی پاکستان میں پہلی فلم تھی اور ایک ٹی اوا کاروشیم آراء کی بھی پہلی فلم تھی۔

الیاس رشیدی این اخیاد نگاریس جهال البیشن استوڈیو کی دل کھول کر پہنٹی کررہے تنے وہال تی اداکارہ شیم آراء کی تصویر ہیں بھی ہرشارے بیس نت نے اعداز بس شائع کرتے تنے۔اس طرح جہال ایسٹرن اسٹوڈیو کی تشمیر ہوری تنی وہال اس کی پہلی قلم '' کنواری بیواہ'' کے بارے بس بھی جوام کو باخبر کیا جار ہا تھا۔'' کنواری بیوا،'' کی ہیروئن جو بظاہر اپنے قد و قامت اور چرے مہرے سے و کیمنے والوں کو زیادہ متاثر نہیں کرتی تھی گئین اس کی جو تصویر ہیں جیسی تھی تھیں۔اسکرین کے جو تصویر ہیں جے تھی تھیں۔اسکرین کے جو تصویر ہیں جیسی تھی تھیں۔اسکرین کے جو تصویر ہیں جو تصویر ہیں جیسی تھی تھیں۔اسکرین کے جو تصویر ہیں جیسی تھی تھیں۔اسکرین کے جو تصویر ہیں کے جو تصویر ہیں جیسی تھی تھیں۔اسکرین کے جو تصویر ہیں کے جو تصویر ہیں کی جو تصویر ہیں کے جو تصویر ہیں۔

اكتوبر 2016ء

مابىنامىسرگزشت

هيمآراء \_ايك نظريس السلى نام: تلى بائى على نام: هيم آراء پيدائش: 22 مار 1938 ء مقام پيدائش: على كره (اللها) والد: سيدعلي احمر والده: يحين من انقال كركس نانی:اقبال بیلم (جنہوں نے ماں بن کم ميل فلم: كوارى بيواه (بطورا دا كاره) آخرى مم عمل مارخان (بطوراوا كاره) شادى: جارشاديان كيس شوېر: مردار نوسلان مجيد كوم پراحمد و پرانحن اولا و: واحداولا ددُّ اكثرْ سلمان مجيد كريم بها قلم بطورهم ساز: صاعقه التحري للم يطورهم ساز: بيول يلى ذاتى فلم بطورهم ساز و بدايت كاره: جيو اور جينے دو آخری ذاتی کلم بلور ملم ساز و ہدایت دير فلم سازون كي فلمين جود ائر يكث كين: من سنگالوره لیدی اعظر، لیدی کماندو، آخری بحرا، بینا، بالی میرے ساتھی، منڈا بگرا جائے ،ہم تو چلے سرال ،س اعتبول ،ہم کسی ہے کم يى، لو 95\_ انقال:5اگست2016ء

ترفین: 8اگست 2016 (اندن میں)

میں بوی کامیابی حاصل کردگی۔''
ان نے غلامیں کہا تھا۔ جعفر بغاری کی قلم'' فیملہ''
اور ہمایوں مرزا کی قلم'' راز'' سپر ہے۔ ہوئیں۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ'' مس 56'' جو ایک ہکی

پسکی نغمانی قلم تھی۔ اس میں مال مصالح بھی بحر پور تھا۔ اس

میں قیم آراء کو اسلم پرویز کے مقابل میں سائیڈ ہیروئن کے

میں قیم آراء کو اسلم پرویز کے مقابل میں سائیڈ ہیروئن کے

میرو

ملم كى بلنى بهت زيردست ، وكى هى - تماشاكى بوى شدت سے اس قلم كا انظار كررہ مصر كر جب ريليز ہوكى تو تشكر جب ريليز ہوكى تو تماشا كى بوك اسلونى تماشا كيوں كے معيار پر يورى نہيں اترى ليكن سانولى سلونى ادا كارہ فيم آراء اپنے شيكے نقوش كى وجہ سے پندكى كئى ۔ اگر چہائى بہلى قلم كى ناكا مى سے فيم آراء بہت مايوس ہوكى تمريك اگر چہائى بدى حوصلہ افزائى مى ليكن اس كى جہائى بده تانى نے اس كى بدى حوصلہ افزائى كى بدى حوصلہ افزائى كى بدى حوصلہ افزائى كى بدى حوصلہ افزائى كى بدى حوصلہ افزائى

"اری لگی! فلم کی ناکامی پر تو کیوں بلکان ہوتی ہے۔ تھے اور تیرے کام کومصرین اور ناقدین کے علاوہ فلم بینوں کی اکثریت نے بھی پند کیا ہے۔ تھے آیندہ بھی فلمیں ملیس کی اور انہیں کامیانی بھی حاصل ہوگی۔"

اوراييا يى موااس كى بعد كى تين قلميس مس 56 مانار کی اور واہ رے زمانے ، کنواری بیواہ کی طرح فلاپ نہیں موس - درمیانی در بے کی رہیں۔"مس 56" فلم ساز ہے کا آئنداور ہوا ہت کارروپ کے شوری کی فلم تھی۔اس فلم میں مندوستان کی ناموراوا کارہ میناشوری کے مقابل هیم آرا و کونی لیا گیا تھا جس میں اس نے ایک بر بور اوا کاری ك محى كيفكم والول كواس كي ادا كارانه صلاحيتول كااحتراف كرياية ا-اى طرح" اناركلي" بدايت كاراتور كمال ياشاك الم کی۔الیاس رشدی کے کہنے پر باشا صاحب نے حیم آراء وال هم من كاست كيا اور نور جال كى بين ثرياك كرداريس پيش كيا-اس هم ش بحي ميم آراه نورجان، رائن مدجراور ماليه والاجيكية مثل فكارول كماته اس طرح جم كراداكارى كى كداس كي كام كى سبي تحریف کی۔اس کی اوا کاری ے متاثر ہونے والوں س برصغیر مندویاک کے نامور بدایت کاروهم ساز ایس ایم يوسف بحى تتے۔

متذکرہ بالا تین کامیاب فلموں کے بعد" عالم آرا"

(فلم ساز ہے کی آنٹر، ہدایت کار داؤد چائد) اور اسٹ" (فلم ساز، ہدایت کاراورکہانی نولیس ای این اختر) کی فلمیس ناکام فابت ہوئیس جس پرھیم آراء ایک بار پھر پیشان ہوگئیں گراس بار بھی اس کی نانی امال نے اسے سمجھایا۔" ارے بھی! فلمیس کی ایک فیص کی وجہ سے کامیاب یا ناکام نہیں ہوتیں فیم ورک کے نتیج میں فلم بنتی ہے۔ اس لیے بوے بووں کی فلمیس بھی اکثر ناکام ہوجاتی ہیں۔ تم صرف ایسے بودں کی فلمیس بھی اکثر ناکام ہوجاتی ہیں۔ تم صرف ایسے کام رنظر رکھو ان فلموں شر تمہاری ہیں۔ تم صرف ایسے کام رنظر رکھو ان فلموں شر تمہاری ہیں۔ تم صرف ایسے کام رنظر رکھو ان فلموں شر تمہاری ہیں۔ تم صرف ایسے کام رنظر رکھو ان فلموں شر تمہاری ہیں۔ تم صرف ایسے کام رنظر رکھو ان فلموں شرق تمہاری ہیں۔ تم صرف ایسے کام رنظر رکھو ان فلموں شرک تمہاری انہیں کرفارمنس کوکوئی برائیس کی میں تمہاری انہیں کوئی برائیس کی تھری فلم

اكتوبر 2016ء

83

مابىنامەسرگزشت

حد كا ما م آما و (الم سازية كا آند، بدايت كارداؤه جاعر)اور دمسکرایث (فلم ساز و بدایت کارای این اخر) نا كام قلمين ثابت ہوئيں محركرا چى كي قلم" فيصله" ( كلم ساز و بدایت کارجعفر بخاری) اور لا بورکی "راز" (قلم ساز و بدایت کار مایون مرزا) سرب قلمین تابت موئین -

1956ء میں ریلیز ہونے والی فلم "کنواری بیواہ" ک ناکای کے بعدے 1958ء ش مائش پذیر ہونے والی قلم" واہ رے زمانے" تک قبیم آراء کی کوئی جمی قلم اس طرح کی کامیابی حاصل نہ کرسکی تھی جو ان فلموں سے قلم بیوں نے اُمیدنگار کی تھی۔ یوں تھیم آراء کافلمی دنیا میں اپنا وجودقائم ركمنا تقريبا نامكن موكيا تعاليكن اني ناني كي حوصله افزانی اورایے عزم وصت کے سادے اس نے تھک بار کر بیشهانا گوارائیس کیا۔اس اعرمرے ش بھی اسے قدموں كوالكرانين ويا-اسوم كماتهك وابستره جم ے اُمید بھار رکھ' آنے والے کل سے بہتری کی امیدیں وابسة كردير ـ نانى كى مايت يرايخ كام يرزياده ـ زیادہ توجہ دی۔ زیادہ سے زیادہ محنت کرنا شروع کردی۔ اس کی محت، لکن اور حوصلے کے نتیج میں اے قلمیں ملتی

وهیم آراء نے ای فلی زندگی میں فلی ونیا کے بري فيب وفراز ويمي مروه بيشه ابت قدم ري انبول نے ہیشداے ماصلاحیت باہست اور بلند حصلہ ہونے کا ثبوت دیا۔ان میں دوخوبیاں درجهٔ کال تک موجود تھیں جو ابتداء سے ان کی رتی ' عبولیت اور کامیانی میں برقدم پر ان کے لیے معاون تابت ہوئیں۔وہ ان کی انتہائی شاکستہ و هسته زبان وبيان اورتبذيب وتمدن ادب واحترام اورسلقه

نا کامیوں کے باوجودان کی قسمت ان کا ساتھ دے ری می \_ البیس قلمیں ال رہی تھی اور اچھے لوگوں کے ساتھ كام كرنے كا موقع بحى فل رہا تھا۔ 1959ء بيس ريليز ہونے والی قلم" عالم آرا" میں ان کے مقابل میروا مل سے جواس دور کے ولیب کمار کہلاتے تے مرجعفر بخاری کی فلم " فيصله " اور جايول مرزاكي فلم" راز" بي أنبيس بيروئن كي بجائے سائیڈ میروئن کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہر حال میں صابروشا كرريخ والى اواكاره في الكارمين كيا- "فيصله" هي جيله رزاق اور''راز'' هي مسرت نذير جيروئن تحيل جو ان سے سنتر اور بری ادا کارہ تھیں ہے م آراء کا ان کے

شال في مؤسق إياتي المه يحتى كي حمد كدوى ان مرحوک کے نغمات تھے جو جمعی کے اس دور کے نامور ملمی شاعر تقے۔اسکر پٹ ولی صاحب کے زور قلم کا بتیجہ تھا۔ان تمام باتوں کے باوجود "مس 56" خاطر خواہ کامیانی حاصل نبیں كرسكى متى \_ جب اس بات كا على پنداوں نے جائزه لياتواس نتيج رينج كهراحي كاللم الدسري مي الجمي وہ دم خم اور صلاحیت تہیں جو لا مور کو حاصل ہے۔اس لیے الياس رشيدي في ما راءى نانى سے كها-" بيكم صاحب الحر آب این نوای کویوی اور کامیاب ادا کاره بنانا جایتی بی تو میں آپ کو میں مشورہ دول گا کہ آپ لا مور شفث ہو

· محرالیاس میان! و باپ تو جمیس کوئی جا نتائبیں \_ہم فرید مانا کدولی میں رہیں کھا تیں مے کیا؟ یہاں تو آپ جعے اوک ایں۔

الياس صاحب نے خوش ولی سے كہا۔" وہاں جانے کے بعد بھی ہم آپ کے رہیں گے۔ آپ سے نا تاحم تو کیس

اورالیاس وشدی نے اپنا کیا تھ کردکھایا۔شیم آراء اوران کی نائی کے لا مورجانے کے بعد سالیاس رشیدی بی تے کہ انہوں نے انور کمال یا شا سے حمیم آراء کو اپنی قلم میں كاست كرنے كوكها اور ياشا صاحب في اناركل عي اے انارکلی کی بہن کے کروار میں پیٹر کیا۔ بیلا ہور کی فلم تھی اور اس میں اس دور کے لحاظ ہے بھر بور اور بہترین صلاحتوں كے حامل افراد نے كام كيا تھا۔ بياك دوماني بغمائي فلم كي، اس کے تمام گانے معول ہوئے۔ اس کے نفات میں شفالی اسیف الدین سیف متور نقوی الفیل موشار بوری اور عيم احمد شجاع نے لکھے تھے۔ موسيقار ماسرعنايت حلين اوررشيد عطرے تھے۔ بيظم اگر جدور مياني ورت كى كامياني حاصل كرسكي محرائي كونال كول خويول كي وجدس بهت اہم قلم تھی ہیم آراء کی بیلا ہور میں پہلی قلم تھی۔اس قلم کے بعد لا ہور کے علم سازوں اور ہدایت کاروں نے اس کی فی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کردیا جب کہ کرا تی کے قلم ساز و ہدایت کاربھی اے کاسٹ کرتے رہے، اب وہ لا مور کی اوا کارہ کی حیثیت ہے کرا چی آئی اور فلموں کی شونظر كرواكر لا مور والس جلى جاتى-"اناركل" كے بعد ريليز مونے والی کراچی کی قلمیں "واہ رے زمانے" (قلم ساز وزیرعلی مدایت کارر ای رضوی ) درمیائے درے کی ملم می

اكتوبر2016ء

aksociety com

مقابلے میں کمتر رول ہونے کے باوجوداداکاری کے معیار میں وہ ان سے کی طرح کم ترقبیں تھیں۔ ناقدین اور میم رین کے علاوہ قلم بین نے بھی شیم آراء کی پر قارمنس اور بہترین کردار نگاری کی دل کھول کر تعریف کی۔ان سپر بہت فلمول سے شیم آراء کی ساکھ پر بھی خوشکوار اثر پڑا اور قلم سازوں اور ہدایت کاروں نے انہیں بے کھکے کاسٹ کرنا شروع کردیا۔

جیما که عرض کرچکا ہوں اس دوران وہ کرا چی کی فلمول میں بھی کام کرتی رہیں۔ کراچی کی فلموں میں جعفر بخاری کی فلم' فیصلہ' ریتی رضوی کی فلم' اینا پرایا'' منور دشید كَ قَلَم "إنسان بدليائي" كعلاوه دير فلمين بمي تقيل\_ هيم آراء کي دوسري سرب فلم "راز" مجي جو اس عے جربور ایک مل جاسوی ملم می۔ اس کے ستاروں میں سرت نذیر، اعجاز اور علاؤ الدین نے کلیدی كرواراداكي في في المام آراء سائيد بيروي تقي ال فلم من هيم آراء كي زيردست في صلاحيتوں كے ملى حلقوں ميں تذكرے ہونے لكے اور انہيں ايك باصلاحيت اوا كارہ كى حييت سے تعليم كيا جانے لگا۔اس سے متاثر ہونے والوں میں پرصغیر یاک و ہند کے معروف ہدایت کار الی ایم یسف می تھے۔ ان کے صاحبزادے بدایت کار اقبال يست كى جاسوى فلم" رات كردائ " ين بحي حيم آراء كى يرقارمنس برايس ايم يوسف في اس الجرني مونى اوا كاره كو ايك باصلاحيت برفارمركي حيثيت دي في النواجب انهول نے 1960 میں ای ذاتی فلم جسیلی کرود یوں کی تواس میں تیم آراء کومرکزی کرداروں میں شال کیا۔ اس الم کے د مگرمرکزی کردارنیر سلطانه، در پن ،اسلم پرویز اور بهاریکم نے کیے تھے۔ان جیے کہنمٹل فیکاروں کے ساتھ کام کرنا هيم آراء كے ليے كى آز مائش سے كم ندتها محر جب فلم نيائش يذير ہوئي تو وه فن كى بلنديوں پرنظر آئيں۔ بيپر ہث فلم نہ صرف 1960ء کی بہترین فلم سلیم کی گئی اور اے صدارتی ابوارڈ سے نوازا کیا بلکہ نیر سلطانہ کے ساتھ قیم آراء بھی سال کی بہترین اداکارہ تسلیم کی گئیں۔ اس فلم میں انہیں ببترين معاون اوا كاره كا تكار الوارد بحي طا\_

تگارایوارڈ کے حوالے سے بیاتنا ضروری ہے کہ ان کی (شیم آراء کی) بہترین کردار نگاری پر انہیں'' فرکی''، ''ناکلئ''،''لاکھوں بیں ایک' اور ''صاحت' بیں بہترین ہیروئن کے نگارایوارڈ زیلے شیم آراء نے فلوں میں ایسے

ھیم آراء کی ہدایت کاری میں بننے والی فلمیں

هيم آراء نے بطور قلم ساز پہلی قلم 1968ء يس" صاعقه" بنائي محى - جونامور ناول نگار رضيه بث کے ای نام سے مشہور ناول سے ماخود تھی۔اس فلم کو شائقين ملم بالخفوص خواتمن نے بہت پند كيا تھاجب كه بطور مدايت كاره ان كي مملي فلم " جيواور جينے دو می جو 1976ء میں ریلیز ہوئی۔اس کے بعد کی يرسول تك انبول نے كوئى قلم ڈائر يكٹ نبيس كى \_كى سال کے وقعے کے بعد انہوں نے "ملے بوائے" (1978ء) میں بنائی۔اس کے بعدسلیا چل لكلا اور"مس بالك كالك" (1979م)"ك ريايو" ( 1985م) " كى كوليو" ( 1984م) "ليدى أمكر ( 1987م)-"ليدى كماهو" (1989ء)،"آڑی کرا" (1994ء)،"یا' (1993ء)، "ہاکی برے سامی" (1993ء)، "مندا برا جائے" (1995ء) اس فلم نے پاکس أفس يرو امند جو بلي كيا تفا-"جم تو يطي سرال (1996ء)،"مس استنول (1996ء)،"ہم کسی ے کم نیں" ( 1997ء) اور "لو 95" (1996ء) ۋازىكى كى\_

ایے شا مدار کردارادا کے ہیں جن کی مثال ممکن تہیں۔خاص کرانبوں نے المیہ کردار نگاری میں اپنی فی صلاحیتوں کا کھل کرمظا ہرہ کیا ہے۔اس حمن میں حسن طارق کی'' وحق' النیق اختر کی'' صاعقہ'' خواجہ خورشید کی'' ہمراز'' اور قبر زیدی کی ''سالگرہ'' میں ان کی المیہ ادا کاری دیکھنے سے تعلق رکھتی

اراء کے اللہ اللہ اللہ کا میابی سے قیم آراء کے لیے فلم اللہ سری بلاک بسر ڈکامیابی سے قیم آراء کے لیے فلم اللہ سری حرارے دروازے کھل مجے۔ بدی فلمول کے لیے بڑے ہرایت کار بڑے اعتاد کے ساتھ قیم کا اللہ کا مشکل تر کردار کے لیے بھی کاسٹ کرنے گئے۔ ایسے ہدایت کاروں میں خواجہ خورشید انور خلیل قیمر، پرویز ملک، حن طارق، ایس ایم بوسف، مذیر اجھری جسین، اور کال پاشا، ایم سے رانا، ایس میر، سامان فیم کرنے کے رانا، ایس میر، سامان فیم کرنے کے رانا، ایس میر، رضا میر، سامان فیم کرنے کی کاروں، شریف نیر، رضا میر، سامان فیم کرنے کی در ای شاب کیرانوی، شریف نیر، رضا میر،

مابسنامهسرگزشت

ا قبال اخراء فریدا حدوظتر شاب اورائیم اے رشید کے علاوہ ویکر مجمی شامل ہیں۔اس دوران ان کی قابل ذکر فلموں میں فركى، مراز، دوسرى مال، دوراما، جان آرزو، ول ب تاب، چگاری، آگل، برائی آگ، لاکھوں میں ایک، خاک اورخون، وحثی ،غرناطه، ميخانه، ول كے تكوے، ناكله، آگ كا دريا، دل ميرا دحركن تيرى، آنسوين مح موتى، زندگی ایک سفرے، اٹکارے، میرا کھر میری جنت، فرض اور نائث كلب شامل بير-

هيم آراء تے في سفر كا آياز اردوفلم" كوارى بيواه" ے ہوا تھا جب کہ اختیام پنجانی فلم "تمیں مارخان" ہے ہوا جو ہدایت کارا قبال کانٹیری کی فلم تھی۔ ' 'تیس مارخان' کھیم آراء کی دوسری اورآخری بنجائی الم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کے اوا کارانہ کیریئر کی بھی آخری الم تھی فیم ہمانے کے اوا کارانہ کیریئر کی بھی آخری الم تھی فیم ہدایت کارریاض احمدراجو کی الم " جائیداد" تھی جس میں انہوں نے سائیڈ ہیروکن کا کردارادا کیا تھا مراس م مل ان كرسار به مكالم اردوش تعر

هیم آراء نے ماری فلم ایڈسٹری کے تقریباً تمام ہی نمایاں میروز کے مقابل کام کیا تھا۔ جن میں سد حر ( فرقی، شعلہ و تعبنم، اور قبلہ ) حبیب ، ( محبوب، ول کے مکڑ ہے، يده، د يوداس، كالا يانى) سيد كمال، ( نائث كلب، آج اور كل معلونا ، فرض ، ز مانه كيا كيه كا ، سويرا ، دوسرى مال ، بيار کی سزا اور عالیه )، وحید مراد ( دل میرا دهر کن تیری، ال المنيشن، دوراما، جو اور جينے دو، سالكره، آرزو اور زيب النساء) ،محمد على ( صاعقہ، وحقى ، آنسوين مجھے موتى ، آھے ، بمراز،آگ کا در یا اور دل بے تاب) مندیم (ساک، پرائی آگ) استوش کمار، (فیشن ، مجوراور چنگاری) لیکن جس ہیرو کے ساتھ شمیم آراء کی جوڑی کوالم بینوں نے بے حدیث کیا وہ تھا نیکی آجموں والا خوب صورت ہیرو درین (شاب، شکاری، اک مرا سارا، آگل، قیدی، مرب مجوب، انسان بدلت ہے، صاعقہ، باپ کا باب، سیلی، نائلہ)۔

ان قلمول شن " نا كله " وه واحد قلم تحي جس ش درين في من راء كم مراه ولين كاكرداراداكيا تعاجب كماس كا حقیقی ہمائی سنتوش کمار اس فلم کا ہیرو تھا۔ ان دونوں سپر اسٹارز کے ساتھ همیم آراء" ناکلہ" میں فن کی بلند ہوں پرنظر

اراء کی بہترین کروار الکاری کے والے ہے مابىنامەسرگزشت

بات كى جائے تو ك فلميس الى تفار آتى ہيں جن كوظم بين بمي فراموش فيس كر كے \_ان ميں مايوں مرزا كي هم" آك كا دریا" بھی ہے جس میں حمیم آراء نے محمطی جیسے ڈرامائی میرو كے ساتھ اس طرح احماد كے ساتھ ائي في كردار تكارى كا مظاہرہ کیا جس کا ہرایک نے احتراف کیا اور دل کھول کر تعريف كي-اس طرح عليل تيمري فلم" فركي" كوكون بعول سكا ہے جس ميں هميم آراء نے ايك ناميا القلاني الركي كا نا قابل تغير كردارا واكيا-ال قلم من شيم آراه كساته جنكبو ہیرو کا کردار لالہ سد میر نے کیا تھا۔ اس کی اداکاری بھی عروج بر تھی۔ طالش نے بھی اعلی کردار تگاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ ملم اسے وقت کی سرجث اور کلاسیکل فلم تھی۔ ایک اور يادگارهم' "چنگارئ" محى جوخواجه خورشد انوركي وانزيكشن مں تیار کی گئی تھی۔ اگر چہ کاروباری کیا ظ ہے بیلم قابل ذکر نبیں تقی مرتفقیکی لحاظ ہے اعلی درجے کی فلم تھی۔ اس للم میں سنتوش کمار ، اعجاز اور دیا ہے ساتھ قیم آراء نے ای زندگی کی بہترین کردار نگاری کی می تبارتی لحاظ سے ناکا سرمے والى ايك اور فلم "مهراز" محى - ريجي خواجه خورشيد الورى فلم تھی لیکن تخلیق احتبارے ایک یادگارفلم تھی۔ اس کا شار بہترین فلموں میں ہوتا ہے۔ تھ علی، طارق عزیز، تبلہ اور ر کیلانے اس قلم مس کلیدی کردار بھائے تھے لیکن تھیم آراء نے این مرکزی کردار علی جس یائے کی کردار تگاری کا مظاہرہ کیا وہ ایک مثال آپ ہے۔ان دونوں نا کام قلموں كے مقابلے ميں ہدايت كاررضا مرك فلم والكوں ميں ايك الي فلم مى جس في الصفام ساز كولا مول كما كربسي ويا اور اعلی معیار پر محی بوری افزی-اس قلم کی کامیانی می تیم آراء کی بلند کردار تکاری کا یعی براحصه بادراس برقمائ مے گانوں کا بھی۔" چلواجھا ہواتم بھول مے ، اک بھول بی تھا میرا بیار'' اس گانے کو کون بھول سکتا ہے جو میم آراء پر فلمايا حميا تھا اوراس نے اس گانے كے دوران الى جذيات تگاری کا ایما مظاہرہ کیا تھا کہ تماشائیوں پر ایک محرطاری ہو كيا تها- بدفياض باحي كالكها مواكيت تها جينور جهال كي

آواز مس ريكارو كيا كيا تعا\_ کانوں کی بات چلی ہے تو رہمی بتا تا چلوں کہ قیم آراء کو گانوں کی مجرائزیش پر بھی بیدا کمال حاصل تھا۔ ادا كار مو يا ادا كاره برايك كوكا تول كى عكسيندى كوجلا بخشاء جان ڈالتائیس آتا۔جس طرح وحید مراو کے بارے میں کہا جاتا ہے کدو معمولی ہے معمولی کیت کو بھی اپنی مجرائزیش

اكتوبر2016ء

v.paksociety.com

ے یادگار بنادیے تھے، ای طرح تیم آراء بھی کیتوں کی قلم بندی کے دفت اپنی سپر پر فارمنس کا ایسامظا ہر وکرتی تھیں کہ گیت کی اہمیت میں کراں قدر اضافہ ہوجاتا تھا۔ اس موقع پران پڑھس بند ہونے والے چند گیتوں کی مثال دوں گاجن لوگوں نے ان گیتوں کو ان پر فلمایا ہوا دیکھا ہے وہ میری بات کی گوائی دیں گے۔

ومبررات بوچھے ہیں بیا عرب ستارے (آواز زبیرہ خانم-موسيقى طفيل موشيار پورى، قادر فريد، فلم "كوارى بيواه)۔ رات سلوني آئي، بات انوعي لائي جو بم سي سے نہ كبيل م ( آواز ناميد نيازى ، موسيقى معلى الدين - بول فیاض ہاتھی، قلم زمانہ کیا کہے گا)۔" یاد کر کے ساری ساری رات، می رونی ری حبنم کے ساتھ (آوازنور جال ، موسیق رشد عطرے فلم قیدی)۔ "جھ کومعلوم نہیں تھ کو بھلا کیا معلوم الآواز تاميد نيازي، بول حايت على شاعر، موسيقي خلیل احرالم آلیل)۔" تکابیں طاکر بدل جانے والے مجھ تھے ہے کوئی شکایت نیس ہے" (آواز نور جہاں، موسی وشيد عطرے بقلم محبوب) - " كلى كلى منڈ لا فيصنورا ،كبيس بھي چین نہ یائے (آوازنور جہاں، موسیقی خواجہ خورشید انور بلم چگاری)-" آ مجی جادل دارا، ایجی جا ول دارا (آوازسیم لیم، موسیقی رشیدعطرے، فلم فرقی)۔"بن کے مرا پروانہ آئے گا دلبر خانال (آوار الا، موسیق رشید عطرے، فلم ر کی)۔ ''اپنے وعدوں کو بھلا دوء کہیں ایسا تو نہیں (آواز کیم بيكم، احمد رشدى، بول تنتل شفائى، موسيقى بخشى وزير على قلم فيشن)-"إكسركاؤل س، جائد كاشتى جماؤل ين" (آواز سيم بيكم، بول فتول شفائي، موسيق تعدق حسين، فلم مجبور)\_ " وعم ول كوان أتحمول سے چھلك جانا بھى آتا ے (بول قلیل شفائی ، آواز مالا ، موسیقی ماسر عنایت حسین فلم نائله)-" أيك جميل آواره كهنا كوئي بيزا الزام نهين" ( آواز مالا مرسيقي رحمان ورما فلم قبيله)\_"دمن جامن جابالممن جا، نامحكراميرا پيار' (آوازنور جان، بول جوش ج آبادي، موسیقی غلام نبی عبدالطیف ظلم آگ کا دریا)۔ ''کیا خبر تھی ہمیں ٹوٹ چائے گا دل' (آواز نور جہاں، بول کلیم عثانی، موسيقى ناشادهم جلوه)-"برقدم برنت من ماني من وحل جاتے میں لوگ" (آواز نور جہاں، بول حمایت علی شاعر، موليقي مطيل احمد، فلم ميرے محبوب)- "مجول مولى مول داستال كرراموا خيال مون " (آواز الام يول مرور انور، موسیقی سهیل رعنا، فلم دورام)\_"میرامحوب آئے گا،

هم آراء کی ذاتی فلمیں لطورفلم ساز لطورفلم ساز ماعقہ (1968ء) ہدایت کارلئیں اخر سہاگ (1972ء) ہدایت کارفریدا حمہ فرض (1973ء) ہدایت کارلئیں اخر مجول (1974ء) ہدایت کارالیں سلیمان لطور ہدایت کارہ

جيوادر جيني دو (1976ء) پلي بوائ (1978ء) من اڳ مڪ کا نگ (1979ء) مير سے اپنے (1981ء) من کوليو (1984ء)

يهاري ساته لا ي كا، جواني كيت كائ " (آواز مالا، بول تؤريلة ي موسيق منظور اشرف، فلم شعله وشبغ)\_ " جائے کل تک تری حیات ہونہ ہوجموم لے" (آواز اور جهان، موسیقی خواجه خورشد انور، فلم جمراز)\_"اے تیرے ول بتاب شدوه يام بي تيراسرماييه، " ( آواز مالا ، بول مسرور انور، موسیقی ک محمد اقبال، فلم دوسری مال)\_" کیا ہے جو پیار تو پڑے گا جمانا، رکھ دیا قدموں پہ ول نذرانہ (آواز مالا، بول تیل شفائی، موسیقی ماسر عنایت حسين الم دل ميرا دهو كن تيري) -" آجا مير ، يار ش ے دل بے قرار" (آوازرونا علی، بول مرورانور، موسیق نار بری الم صاعقه)-"میری زندگی بند میری زندگی ترانهٔ " ( آواز نور جهال ، بول شیون رضوی ، موسیقی نا شاد ، ملم سالكره)-"جم سے بدل كئيں وہ نكابيں تو الليا ہوا" (آواز نور جهال، بول قليل شفائي، موسيقي ماسر عنايت حلین، الم ول باتاب)-"اےمصورتری تصویراد بری ہے ابھی' (آواز نور جہاں، بول قلیل شفائی، موسیقی ظلیل احرقكم آليل)\_" ابعي دُهوند بي ري حي تهيين پينظر ماري" (آوازنور جان، يول كليم حثاني، موسيقي خاريزي، هم \_ ب وفا)-"زعر ائي كزرجائ كي آرام كي ساته" (آواز نور جهان، رجب على، يول تسليم فاضلى ، موسيقي ناشاد ، فلم ماک اور خون )۔ ' زندگی پر جمعے خواب کا ہے گمال، آگی آگئی میں کہاں ' (آواز کیم بیلم، بول تور نفوی، موسیقی

اكتوبر2016ء

87

مابسنامسرگزشت

للم پروؤکشن کی ظرف آنجہ دی اور اپنی خوب صورت ادا کاری کی طرح خوب صورت قلمیں بنا کر ثابت کیا کہ الجھے لوگ بی اچھی قلمیں بنا سکتے ہیں۔

ھیم آ راء کا تیسرا اور آخری دور جےان کی زعر**گ** کا سب سے منہرا دور کہا جائے تو بے جا تیں ہوگا۔ بدوور بحیثیت بدایت کاره کا ہے۔ انہوں نے این پہلے دور میں جس طرح خود كوايك كامياب وبإصلاحيت اوا كاره ثابت كيا اور ادا کاری میں اپنا لوم منوایا بالکل ای طرح انہوں نے ائی ہدایت کاری کے دور میں بھی خود کو ایک کامیاب ترین ہدایت کارہ کے طور پر منوا کر چھوڑا۔جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہان کی زیر ہدایت بنے والی کے بعدد مگرے جاراتمیں ندمرف بصدكامياب بوئيس بكر معارك لحاظ سيمحى فلم بينول ميں بہت پيند كى كئيں۔

بطور قلم سازهميم آراء كي پهلي قلم" صاعقة" تقي \_اس کی کہانی خواتین کی پیندیدہ ناول نگاررضیہ بٹ کے ناول پر من می مصنف کے طور پر رضیہ بث کا نام بی استعال کیا گیا تھا۔ ہدایت کاری کے فرائض لیک اخر کوسونے کے تھے۔ اس فلم کے شریک فلم سازان کے ماموں محرعتان اوراب رشید محصد شار بری کی ولول میں اتر جانے والی موسیقی نے اس مل كامياني من نمايال كرواراواكيا تفاقيم آراء اس كا تأتيل رول خودادا كيا تعاريقكم 13 متبر 1968 م كو ریلیز ہوئی تھی اور کولڈن جو بل کامیانی سے ہم کنار ہوئی تقى مسلسل 50 مفت على والى فلم كولفون جو بلي كا اعزاز

بحيثيت فلم سارهيم آراء كي دوسري فلم" سهاك" تحي جے فریدا حمہ نے ڈائر یکٹ کیا تھا۔ خوا تین کی ایک اور مقبول ناول نگار حميده جبين اس كي مصنفة تحين \_ جي كرمكالم نقي مصطفیٰ تتے۔موسیق ناشاد کی تھی۔ بیظم 1972 ویس نمائش يذريهوني محى مركامياني حاصل تبين كرسكى -اس قلم يس بحى تحيم آراء في مركزي كرداراداكيا تعا\_

" فرض" ان ك قلم ساز ك حيثيت سے تيسري الم تحي جوا گلے بی برس یعنی 1973ء میں ریلیز ہوئی۔اس کی ہدایت کاری ایک بار پھرلئیق اختر کوسونی کئی تھی۔معروف نغمہ نگارمسرور انورنے اس فلم کے گانوں کے علاوہ اس کے مكا لم بحى لكع تي اوراسكرين في بحى ان بي كموايا حمیا تھا۔ ناشاداس فلم کے بھی موسیقار تھے۔ بیظم صاعقہ کی طرح كامياب لوشه وكل عرما كام يحي دارت نيس موكى \_25

دو، ميرے دل بيس اجاؤ" (آواز مالا، بشيراحم، بول تليم فاضلي، موسيقي ناشاد، فلم بل اشيشن)\_" مسنو بهاروآج پياُ ے مو تی ملاقات اواز مالا جسم بیم، بول فیاض ماحی، موسیقی اے جید ، فلم زندگی ایک سفرے )۔ " مجھ کوم حالات کی تصویر مجھنا، اس خط کومیری آخری تحریر مجھنا" (آواز تور جہاں، بول مرور انور، موسیقی ناشاد، فلم سہاک)۔ "اے میرے دل کے سیارے، آرزوؤں کے روش ستارے" (آواز مالا موسيقي ناشاو بقم فرض)- "كل بعي تم سے بيار تعا محدكورتم عصبت آج محى بـ " (آوازرونا ليلى مسعودرانا، بول مرورانور،موسيقى اعتميد، فلم خواب اورزندكى)\_"

خواجه اخورشیدا نوره فلم براقی ایمک) به معیر سامینته به سرریک

گانوں کی بھرائزیشن مرف ای کانام ہیں کہ گینوں کے بول پرلب ہلا ویں اور ہاتھ پیرکومتحرک کرے اپنی ذمہ داری بوری کردی \_ اچھے، مجھددار اور حقیق طور برفن شناس فنكار كيتول من بيان كي محد حالات و واقعات ك تناظر ميں ايخ آپ كوۋ حال كيتے ہيں اور اينے جذبات كى عکای سے کیت کے تاثر کو نمایاں کرتے ہیں۔ کیت ش خوشی کی بات ہوتو اسے انگ انگ ہے خوشی کا اظہار کرتے تیں عم والم کی کیفیت ہوتو گانے کی عکاسی کراتے وقت غم و الم كى تصوير بن جاتے ہيں۔ هيم آراء مناظر كى عكاى كى طرح کیتوں کی فلمبندی کے دوران بھی اینے آپ کو لیتوں کے بولوں میں موجود تا رات کو تمایاں کرنے میں بدی مبارت رکھتی تھیں۔ انہوں نے اوا کاری کو بھی ہی آسان اور مل میں سمجھا۔ جو بھی کروار کرنے کوائیس ویا گیا، انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اے ادا کر کے اس کردار کو زندگی بخشنے کی کامیاب کوشش کی۔ بدکہنا غلامیں ہوگا کہوہ خداداد فی صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ انہوں نے اپنی فی خوبیوں کا اظہار نہایت ویانت داری کے ساتھ کر کے اینے ہر کردار کو یادگار بنانے کی کوشش کی۔ جب جب انہیں چیلجنگ کردار ملے۔انہوں نے اپنی ساری فی صلاحیتوں کو بروئے كارلاكر ندصرف الى فنكاراند صلاحيتوں كالوما منوايا بلكهان كردارول كويادكار بناويا

تھیم آراء کی فنی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اے تمن حصول میں تقلیم کیا جاسکتا ہے۔ان کا پہلا دورادا کاری کا ہے۔ بید دوران کی سخت جدوجہداور آز مائٹوں کا دور تھا محربزي ابميت كاحال تعاب

ان کا دوسرا دورقع سازی کا ہے جس عی انہوں نے سابسنا سسركزشت

اكتوبر2015ء

88

خودظريف ك لي بايد شريف كا الكار، بهت بڑے دکھ اور صدے کا سب بنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جوال مرکی کی ایک دجیشاید به محمی می

" بجول" كے بعد شيم آراء نے اپني يا مج ذاتي قلميں خود ڈائر یکٹ کیں \_ بطورقلم ساز وہدایت کارہ ان کی ہے جمیں "جيو اور جينے دو" ( 6 7 9 1م) " ليے بواسے" (1978ء)"س باعک کانگ" (1979ء)" میرے اين" (1981م)" من كوليو" (1984م) إلى \_

بطور مدایت کاره ان کی مہلی قلم ' جیواور جینے دو'' میں انہوں نے ندیم، وحید مراد، کو بتا، غلام محی الدین، متاز اور مصطفى قريش كوكاست من شامل كيا تفاحر بيقلم متوقع کامیانی حاصل ند کرسکی لیکن بعد کی قلموں نے البیں مایوس جیس کیا۔ کامیا ہول سے ہمکینار ہوئیں اور کامیاب بدایت كارول كى صف ميں شامل موكنس جس كے بعد دومر في سازوں نے بھی ان سے اتی قلمیں ڈائر یکٹ کروانا شروع كروس -ان قلول نے كاميايوں كے تے ريكار و قائم كر محقيم آراء كوسب اول كى مدايت كارون عي شال كرديا\_ هم آراه کی بحثیت مدایت کاره مهلی <sup>در ج</sup>یواور جينے دو انظى جب كرآ خرى الم الكون بن كاكروڑ ين الحى

1993ء من عميم آراء كي وُارْ يكث كي مولي الم " بالحى مير المائلي" ريليز مولى تواس كى شاعدار كامياني نے پورے ملک میں جینڈے گاڑ دیتے۔ بیالم سازھیم خورشید کی فلم تھی۔مظہرا بھے اس کے مصف اور ارشاد بھٹی كيمرا من تق اس قلم كابهت بواحد مرى لنكايس قلمايا ميا تفافحن حسن خان، ريما، جان ريمبو، صاحبه، زيبا شهناز، اساعيل تارا، عرفان ماحي اورشفقت چيمهاس فلم كي كاسث یں شامل تھے۔اس فلم کی بہترین ہدایت کاری رقیم آراہ کو بہترین بدایت کارہ کا نگار کے علاوہ دوسرے ایوارڈ زمجی

1994ء می حمیم آراء کی بدایات می ممل ہونے والى قلمين "بينا" اور" آخرى محرا" ريليز مولى\_" آخرى بحرا'' کی سال تک التوا کا شکار رہنے کے بعدر بلیز ہوئی تھی مراس نے نہایت کامیاب برنس کیا۔مظہرامجم نے اس الم ك ب عداعلى معارك مكافي حريك تع جنيس شاكفين قلم نے بہت پند کیا تھا۔ قلم ''بیٹا'' کے قلم ساز جاجی عبدالرشيد تع اس كى كيائى على سفيان آفاقى في الكعي تقى \_ سيقار واجدنا شاويته جب كريسرا شرفحسين غان تتهيه

" بحول" بحثيت فلم سازهيم آراء كي چوسي فلم تحي-اس کی ہدایت کاری کے فرائفی انہوں نے ایس سلیمان کو سونے تھے۔ جو" باجی" جسی قلم بنا کرقلم اندسری میں اپنا ایک متازمقام ما یکے تھے۔ یدان کی این پہلی الم می جس میں انہوں نے اوا کاری نہیں کی تھی۔اس ملم کی کاسٹ میں نديم، حبنم ، متاز ، بايرا شريف ، زمرد ، آغا سجاد ، نجمه مجوب ، افضال احمد، حنيف، عشرت چودهري، منورسعيد اورشهنشاو ظرافت، مورظريف شامل تھے۔" بمول" رضيه بث كے ناول ' صائمہ' سے ماخوز تھی۔ جےقلم کے لیے حمیدہ جیں في تحرير كيا تها جب كداس كا اسكرين في اور مكالي آغا حن انتثال كے تحرير كرده تھے۔ فلم كے مصنف كے خاتے م حدد جیس بی کا نام دیا حمیا تھا۔روبن محوش نے موسیقی رتیب دی می جب کففات خواجد برورز نے تحریر کے تھے۔ الم كم نوم 1974 م كوريليز مولى على جس في كولدن جوي كااعزاز حاصل كياتها\_

مغ المراس في المريد المراس

بہت م وگوں کواس بات کاعلم ہے کہ کامیڈی کگ منورظریف کوال فلم (بھول) کی شوفتگو کے دوران باہرا شریف سے بہت قریب رہے کی دجہ سے بیار ہو کیا تھا۔منور ظريف جوال سال تعي خوبرو تع اور كاميذين كي حيثيت ے ان کاستارہ عروج پر تھا۔ ایک دن موقع مناسب دیکھ کر انہوں نے باہراشریف کو پرد پوز کردیا۔ ''باہرا! بچھےتم سے محبت ہوگئی ہے میں تہمیں زعری م

کے لیے اپنا نا جا ہتا ہوں ۔ کیاتم بھے سے شادی کروگی؟" " تم بهت المح مو كى لزى كر ليد مى بهت المح شوہر قابت ہو سکتے ہو مر جھے افسوں ے کہ س تم سے شادی

كون ..... محمض كياخراني ب؟" "من نے کہا نا ..... تم بہت اچھے ہو۔ خرانی محصی من ے کہ میں نے اپنے آپ سے عمد کرد کھا ہے کہ اب زعر کی مردوباروكى سے بھی شادى نيس كروں گى۔

واضح رہے کہ باہرا شریف نے اداکار شاہر سے بڑے ڈرامائی انداز میں شادی کی تھی محروہ بے وفا البت ہوا۔اس کی حیثیت بمنورے کی سی تھی۔وہ کسی ایک کا ہو کر رہے والانہیں تھا۔اس شادی کی ناکامی کے بعد ہا براشریف نے عالیا عبد کرلیا تھا کہ وہ اب اور کی سے شادی تہیں

اكتوبر 2016ء

مابىنامىسرگزشت

ر بھاء کن فعال ، جان و بہو ، صاحبہ اسائیل تا راء و باشہنان مستد کی گئی کہ وہ قلم ساز کا سر مارے ، اور شفقت چیمہ اس کی کاسٹ بیل شامل تھے۔ جب'' ہاتھی میرے ساتھی' بین کر

" آخری جمرا" جوطویل التوا کے بعدریلیز ہوئی تھی اور جس کی کاسٹ جس نیل ، ریما، جاوید شخ ، شان، بہروز سبز واری ، زمرد، صاعقہ، طالش ، جیل بایر، افشال قریشی ، اسدنذیر احمد، ریاض احمد شامل تھے۔ اوا کارہ نیلی نے ریما کی والدہ کا کرداراوا کیا تھا۔ اس قلم نے کی ابوارڈ ز حاصل کے تھے۔ جن جس جیم آراء کو بہترین ہوایت کارہ کا، مظہر الجم کو بہترین کہانی تو ایس اور مکالمہ نگار کا نیلی کو بہترین معاون اوا کار کا، بہترین اوا کارہ ابہترین معاون اوا کار کا، بہترین کامیڈین کامیڈین کا ابوارڈ اساعیل تاراکو، بہترین موسیقار کا ابوارڈ واور کامیڈین کا ابوارڈ حمیرا چنا کو اور میں آرٹ ڈائریکٹر کا ابوارڈ حمیرا چنا کو اور میں آرٹ ڈائریکٹر کا ابوارڈ حمیرا چنا کو اور میں آرٹ ڈائریکٹر کا ابوارڈ جمال بین کو ویا گیا۔

المجاورة المن المرادي الكريكارة مازهم المنافع المرادة المردة المرادة المردة الم

التندك في كدوه الم ساز كاسر الديد باد كرف والى بين كر جب" بالتى مير عسائلى "بن كرريكيز بوئى تو اس في كامياني ك جند على الدية." بهى ان كامياني ك جند على الدوقامين بناف ساز ان كان دوري الم ساز كرات تقد ميم آراء في اليه آز مائلى دوري كامياني يا اعتاد كساته في كامياني يا ناكى كاسب اس كى زبان بين بوتى التي قلم جس زبان من كامياني سائل جائلى وارتابت كرديا كرفلم كى كامياني يا ناكاى كاسب اس كى زبان بين بوتى التي قلم جس زبان شراعى بنائى جائلى وارتاب مكتار بوگى .

"منڈا بڑا جائے" کونہ صرف ملک بحر کے جوام نے
زیردست پندیدگی کی سند عطا کی بلکہ ناقدین اور مبھرین
نے بھی اسے ایک دلیب جوائی تفریح کی حال فلم قرار دیا۔
جب کہ قبیم آراء کو" منڈا بگڑا جائے" کی بلاک بسٹر ؤ
کامیائی پر ایک خصوصی ایوارڈ برائے ہوائے کارہ دیا گیا۔
جب کہ اس فلم کے بہترین مکالے کھنے پردیرائس کو بہترین
مکالمہ نگار کا ایوارڈ دیا گیا۔ اسامیل تارا کو بہترین
کامیڈین نے ریا شہباز کو بہترین محاون اداکارہ اورا شرف
گرازی کو بہترین ڈائریکٹر کے ایوارڈ سے نوازا کی جب کہ جان ریبو اور صاحب کو بھی خصوصی ایوارڈ دیے
جب کہ جان ریبو اور صاحب کو بھی خصوصی ایوارڈ دیے
جب کہ جان ریبو اور صاحب کو بھی خصوصی ایوارڈ دیے
اس فلم کے حوالے سے بیات بھی قابل ڈکر ہے کہ
اس فلم کے حوالے سے بیات بھی قابل ڈکر ہے کہ
میاں راشدگی بھم نے قبیم آراء کوسونے کا تاج بھی پہنایا۔
اس فلم کی ریکارڈ ساز کا میائی کی خوشی میں اس فلم کے فتیم کار

اعراز اور الوارق کی بات چی ہے تو بہتا تا چلوں کہ شیم آراء کوان کی بہترین کارکردگی کے سلم میں بہت سے الوار فرز طے۔ جن بی صدارتی الوارڈ کے علاوہ پاکتان کے سلم میں کہتا ہے۔ جن بی صدارتی الوارڈ کے علاوہ پاکتان کی بہترین فی کارکردگی پر طعے رہے۔ 0 6 9 1ء میں فلم دوسیلی، میں آبیں بہترین سیورٹک ایکٹریس کا نگار الوارڈ ان لاجس کے بعد 4 6 9 1ء، 5 6 9 1ء، 1968ء میں آئے۔ 1963ء اور 1964ء میں آئے۔ 1993ء اور 1994ء میں آئیں نگار کی جانب سے الیاس رشیدی کولڈ

سیدں سے وار اسیا۔ شیم آراء نے اپنی فنی زندگی میں بطور ادا کارہ ، بطور ظلم ساز ادر بطور ہدایت کارہ جننی کامیابیوں ادر کامرانیوں کے جمومراپینے ماتھے پرسجائے ، جننی عزت ،شہرت اور دولت کمائی ، اپنی بنی زندگی میں دواتی بنی تا کامیوں اور مایوسیوں

90

ماسنامهسرگزشت

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کاشکار ہیں۔ بیان نافلان وقا کر ایش اف اف اف انتوں نے خوشیوں کی بھائے، وکو درد اور معینی ملیں۔ انہوں نے ایک ناکام زندگی بسر کی۔ ابھی وہ بہت چھوٹی تعین کہ .... جنم دینے والی مال کے سائے سے محروم ہوگئیں۔ نائی نے مال کی کی پوری کرنے کی جمر پور کوشش کی مگر مال کی مجت مے محروی کا داخ ان کے دل پر ایک زخم کی طرح ہمیشہ تا زہ مراح کرتی ہیں تو شادی کا سندر سپنا و کینا شروع کرتی ہیں کہ ایک چاہے والا شو ہراوراس کا کھر لے گا جواس معالمے میں ہی تھیم آراء کا یہ خواب بھی شرمند الحجیر نے ہوا۔ اوا کارا میں جب شہرت کے خواب کی شرمند الحجیر نے ہوا۔ اوا کارا میں جب شہرت کے خواب کی خوابش ظاہر کرتے ہیں اور کوئی آئیں اور کوئی آئیں جاتے کی خوابش ظاہر کرتے ہیں اور کوئی آئیں جاتے کی خوابش ظاہر کرتے ہیں اور کوئی آئیں جاتے کی خوابش ظاہر کرتے ہیں اور کوئی آئیں جاتے کی خوابش ظاہر کرتے ہیں اور کوئی آئیں جاتے کی خوابش ظاہر کرتے ہیں اور کوئی آئیں جاتے کی شادیاں

لیں مران کی کوئی شادی بھی کامیاب ندہو تک۔

ان کی تانی ابتدائی دنوں سے بی اس بات کی جنومیں تھیں کہ کوئی قابل اھتا دیندہ لے تو اس کے تعراس کی ڈولی پنجاوی - جب مشرقی پاکستان کی پہلی اردوقلم'' تنہا'' میں الم ساز وبدایت کارے نی اسلام کی دعوت پروہ حمیم آراء کو كر و حاكا كش تو اليس معلوم بواال هم كا بيرو بارون ایک شریف اور حمول قیلی کاچشم و چراغ ہے۔اس کے والد شرقی باکتان می اسل کا کی حیثیت کے کاروباری آدى يں - او بے كم ساز وسامان عاف والى سب سے یوی فیکٹری کے مالک ہیں۔ انی نے سو جا اگر بیلونڈ امیری اونديا يرمر مفاق شادى كامر طبا سكا ب يدويج كرانبول نے کے دنوں کے لیے سانے کی طرح میم آراء کی حراق ترك كردى - چر جب ملم كم مصنف اور نفه تكار سرور باره بنكوى نے ان سے كيا۔ " يانى امال! مم كلكتے لے جا كر هميم آراء كووبال كى مجح بركالي قلمين وكهانا جاح بين يا كرهيم آراءاور بارون ان قلمول جیسی اور بخبل ادا کاری کرسکیس ، تو نانی امال نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ول بی ول میں ضرور مسرائی ہوں کی کہ میں بھی میں جائتی ہوں کہ تمہارا ہیرو ہماری میروئن سے اتنا قریب موجائے کہا سے اپنی زعد کی کی حقیقی میروئن بنانے برآ مادہ ہوجائے۔

میں اور اس کی اس حسرت میں اس وقت پانی پھر گیا جب قلم کے افتا می مرسطے پر نانی امال نے سرور صاحب سے کہا۔'' میں تو یہ بچور ہی تھی کہ آپ لوگ کلکتے سے واپس آ کر کہیں گے کہ ہاروں کو میں آرا بہت انہی گئی ہے اور وہ اسے

مرورصاحب بولے۔" نانی اماں! بدی مشکلوں سے تو ش نے ہارون کے والد سے اس قلم میں کام کرنے کی اجازت حاصل کی ہے۔ وہ پشاور کے پٹھان ہیں۔ بدے سخت آ دی ہیں اگر ہارون نے کوئی الی بات کمی تو وہ اسے گھرے نکال دیں مجے۔ عاتی کردیں گے۔"

تانی امال اس کے بعد اور کیا کہیں۔ اپنی حسرتیں اپنی حسرتیں اپنی دل میں لیے واپس کراچی آگئیں گران کی بھی کوشش ربی کہ کسی بڑے اس کی کی کوشش بھا دیں۔ علی گڑھ میں جس طرح انہوں نے اپنی بٹی کو صرف ناچے گانے تک محدود رکھا تھا۔ ای طرح کراچی آنے کے مدتک بی آنے کے بعد اپنی تیلی بائی کو بھی ناچ گانے کی صدیک بی رکھا تھا۔ ان کے پیش نظر یہ باتیں ابتدائی سے ساکہ اس کی خوا بھی نوری نہ ہوگی اور وہ فلموں کی اوا کارہ نہ بی مال کی خوا بھی نوری نہ ہوگی اوا کارہ نہ بی کو مدیک کی اور جب مال کی خوا بھی دہ کی شریعی اوا کارہ نے کی اور جب کی کریس اس کی بیش کو فلمی اوا کارہ نے کی اور جب کی کریس اس کی بیش کو فلمی اوا کارہ نے رستار سے دو بول پڑھوا کر اس کے حوالے کردیں گی۔

بوی مرت کے بعدان کی شادی کا پہلامرطہ آیا۔ یہ سندھ کے ایک بیزے ذمیندار مردار تربیح جنہوں نے تحق اپنی ضد کی وجہ سے قسم آراء سے شادی کی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک اوراداکارہ حسہ سے شادی کر بچے تھے۔ کچھ دنوں کے بعداس سے ملیحدگی ہوگئی تھی۔ قیم آراء کے ساتھ بھی ان کی اوروائی زعم کی کامیاب نہیں رہی کچنکہ یہ زور ان کی افرویت ان کی افرویت کی شادی تھی جس شاراء کی مرضی اور محبت شال نہیں تھی۔ ایک کارا کیسیڈنٹ کے نتیج بش سروار ریم کا انتقال ہوگیا تو ان سے شادی کا بندھن نوٹا اور قسیم آراء کو ساتھ کی صورت بیس آزادی نصیب ہوئی۔ سردار ریم نے اپنی دولت اور اثر ورسوخ کی وجہ سے قالبًا قبال بیگم (قسیم آراء کو سے کی دولت اوراثر ورسوخ کی وجہ سے قالبًا قبال بیگم (قسیم آراء کو سے آراء کی ان کی تقسیم آراء کو سے آراء کی اس بیس جرائت نہیں تھی گر بانی کے اثر بیس رہنے کی وجہ سے ان کی سردار ریم کی کے دول کا سردار تریم کی اس بیس جرائت نہیں تھی اس لیے بچھ دنوں تک سردار تریم کی اس بیس جرائت نہیں تھی اس لیے بچھ دنوں تک

کرور می کے بعد ان کی دوسری شادی مجید کریم سے ہوئی جو ایک معزز شہری اور ایک کامیاب برنس بین سے وہ یا کتان بین اکفا گیوریٹ مہنی کی قلموں کے تقسیم کار سے ۔ یا کتائی فلموں کے لیے زیادہ تر ان ہی کی قلمیں

91

مابىنامىسرگزشت

اكتوبر 2016ء

استامال كى جاتى تحيى \_اس كي في والون عي ال كي خوشکوار تعلقات تھے۔ حمیم آراء ایک کامیاب اوا کارہ کے ساتھ ساتھ ایک امرتی ہوئی فلم ساز بھی تھیں۔ قیاس اغلب ے کہ کاروباری معاملات کے دوران انہیں عیم آراء نے متاثر کیا ہوگا۔ انہوں نے حمیم آراء کے بزرگوں سے حمیم آراء کارشتہ ما نگا تو انہوں نے مجید کریم کوایک معزز تص اور ایک کامیاب کاروباری شخصیت کی حیثیت سے پند کیا اور شادی پر رضامند ہو گئے۔

مجيد كريم اكرجه شادى شده اور بال يج وارتصاس کے یا وجود جہا تدیدہ تانی اور ماموں اور بہن بہونی نے سے جان کران کارشتہ تبول کرلیا کہ مرد کوایک سے زیادہ شادی كرنے كاحق حاصل ب\_ اكروه دوسرى بوى كے حقوق وانتداری سے اوا کرسکتا ہے تو ایے مرد سے شادی کی جائتی ہے۔اگر چھیم آراء کی قریبی دوستوں اور سہیلیوں کا كہنا ہے كہ اس شادى ميں بھى قسيم آراءكى اپنى مرضى شامل میں می - بہر حال بیشادی موئی اور تھیک تھاک طریقے بر ہوئی مرجید کریم کے محروالے اس شادی پرخوش میں تے۔ اس کی ایک وجاتو سے کروہ شادی شدہ اور بال یے داریتے جب كدايك وجديد بحى كى كدان كے محروالے ايك ملى اوا کارہ کو بہو کے روپ میں قبول کرنے پر رضا مند نہیں تھے۔اس مخکش میں جمید کریم زیادہ ونوں تک اس شادی کی میگاڑی نہ جلا سکے اور کر کے اوگوں کے بے صدوباؤے مجور موكرهيم آراء كوطلاق دينايزي-اگرچداس دوران وه دونوں ایک بینے کے ال باپ بن مجے تھے۔طلاق کے بعد مجدكريم كم والول في مم آراء كالفن سيدامون والسلمان جيدكوسى جيدكريم كمرركمنا تول يس كيالندا ميم آراء نے اے آخرى دم تك اسے كليے سے لگا كر ركھا۔ میدوبی سلمان مجیدے جس نے اپنی مال سے ٹوٹ کر محبت کی اوراس کے علاج معالم مل کی یا کوتا تی کا ثبوت میں دیا۔ بدوبی ڈاکٹرسلمان مجیدہےجس نے سات سال تک لندن کے ایک استال میں مسلسل ماں کا علاج کروایا اور ماں کے انتقال کے بعداندن میں اپنی رہائش گاہ کے قریب ترین قبرستان میں اس لیے سیروخاک کیا کہ موت کے بعد مجى دەلىنى مال سےزياده دورىندى

سمیم آراء کی تیسری شادی ڈبلیو زیڈ احمہ کے صاحبر ادے ہدایت کار فرید احمدے ہوئی۔ فرید احمد کو همیم آراء كى ايك الم مهاك الذار يك كرف كاموت الماجب

كدا في برايت كاري على في والي الكون الكارب، خواب اورزعركي اورزيب النساء عن بطورادا كاره شامل كيا اوران ك ساته كام كيا تواس كى عبت على كرفار مو كا \_طويل عرصه تك يرقر ارريخ والعشق كاانقنام شادى يرجوا مكر افسوس صد افسوس كرييشادي چند دنوس بعدي بربادي كي صورت میں حتم ہوگئے۔ کی کوبھی اعداز و بیس تھا کہ شادی کے دوسرے روز بی تھیم آراء جو پریس کا نفرنس کردہی ہےاس میں وہ فرید احمد سے طلاق حاصل کرنے کا اعلان کرے گی۔ اس چیف شادی بد طلاق کے بعد لوگوں نے یمی سمجا کہ الى طلاق كى جووجه وتى إلى الله وجد في الما وكفريد احمدے طلاق حاصل كرنے يرججوركيا موكا۔ اگرچہ كچے الم والياس بات برجران اور بريتان بحي موت مح كدايا کیے مکن موا؟ فرید احمہ نے تو پہلے بھی ایک شادی تعیشر کی مقبول ادا کارہ عمینہ ہے گی جو کامیانی کے ساتھ تھوڑے م صحتک برقرار دی می\_

. چند مفتول اور ممينول مك اخبارات و جراكد ميل ساك دات ع شروع موكر مباك رات رحم موجاني والى اس شاوي ير ولجيب خبرين، مضاهن أور كالم شائع ہوتے رہے۔ حیم آراء اس ناکام شادی پر اٹی قسمت کو قصوروار قرار دے کر روئی وحوثی رہیں اور فرید اجر منہ

چمپائے پرتے رہے۔ شادی ایک انسانی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھ عرصے کے بعد حمیم آواء کو ایک بار پر ایک جیون ساتھی کی ضرورت كاشدت ساحاس مونے لگا۔اس دوران ان کی لاقات کرا چی کی ایک مخصیت دبیراس سے ہوئی۔وہ بظاہر الیس اجھے کے اور کھے دنوں کے بعد دونوں رشتہ ازدواج میں بند مے۔ دیرائس کو کھ لکھنے لکمانے کا شوق تھا۔ انہوں نے ایک دوقلمی کرانیالکھیں جو کا ساب ہو کئیں اوروہ ال' استح' کے بعد هم رائٹر بن مجے۔اگر چدوہ سرے ے رائٹر تھے بی نہیں۔ دوسری طرف هیم آراء ایک سادہ لوح اور ملح جو شخصیت کی حامل محس \_ان کی طبیعت کا فائدہ ا شاتے ہوئے دیراکس از دوائی زعر کی کے ساتھ ساتھ تھیم آراء کی فلمی زندگی میں بھی وطل اعدازی کرنے کھے تھیم آراءاي اخلاق اوراطواركى وجه عظم المرسري مسايك متازحیثیت ر محق میں -ساجاتا ہے کدد بیراس .. نے کھ ایسے کام کے جس کی وجہ سے حمیم آراء کے دل میں اس کی جو الإ = ي عالم امقاح كرويا

اكتوبر 2016ء

ماسنامه سرگزشت

92

حمله اتنا شدید تھا کہ دویارہ صحت پاپ نہ ہوسکیں۔ چوسال تک کوے میں رہے کے بعد وہاں کوچ کرکئیں جہاں انہیں اینا بن کرکوئی دھوکا تبیں دے گا، فریب نبیں دے گا۔اس بات مس كتنى حائى بيرولا موروالي بما كت بير-

أراه ايك اداكاره وايك فلساز اورايك بدايت کارہ بی نہیں تھیں قلمی صنعت کے ایک سہرے دور کی علامت تحي \_ ايك روش دوران كى ذات سے وابسة تھا\_ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں مران کا کام ان کی سوچ اورفى صلاحيتوں كى باتيس بميشدز عده وتابنده ريس كى \_

وه صبیحه خانم، نیر سلطانه اورزیما بیگم کی طرح نگاموں کو خروكرنے والے خسن كا ميكرنيس تين الك سانولى سلونى ر محت کی دیلی تلی خاتون تھیں محررب العزب نے ان کو بے یناه فی خوب صور تیوں کی مالک بنایا تھا۔ ایک عام شکل و صورت کی ہونے کے باوجود ان کو پاکستانی تلمی صنعت کی بہت بدی بدی فلول کی اداکارہ، فلساز اور بدایت کارہ ینے کا اعزاز حاصل تھا۔ان کی سوچے، مجھداور وژن، ان کا اخلاق، طورطریقه، رواداری، حن سلوک اور شندرے دل و

کہ دبیرالحن اگران کی زعر کی میں نہ آتے بیشادی نہ ہوئی ہوتی تو تھیم آراء کی زعر کی ٹرسکون ہوتی ان کے آخری دور يس البيس متعدد صدمول سے دو جارت ہوتا ير تا۔ وہ وائى اور قلبى طورير يمارنه موتس ميلي بارجب ان يرفائج كاحمله موا تو انہیں علاج کے لیے اندن جانا پڑا۔ کھے دنوں کے بعد جب وه صحت ماب موكروالي لا موراً تمين توانبين اس وقت شديدصدمه پنيا جب معلوم مواكدان كي قديم ربائش كاه ير تعنه كروب قابض ب- ان كى بدر بائش كا وكلبرك يس چودهري ظهورالي رود يروا قع تحي بدوسيع وعريض كوشي قلي سر کرمیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ جہاں پروڈ پوہرز اور ادا کاراؤں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اس کھی میں جب اس کی ما لکہ کو داخل ہونے نہیں دیا گیا تو ان کی بے صد عزيز سيى بهاريكم انبيل اين كمرك كئيل اورايخ ساتھ ركما ميم آراء ير دوسرا فانح كاشديد حملهاس وقت موا جب انہیں بتا جلا کہان کی رہائشگاہ پر قبضہیں ہوا بلک اے ان کی علالت کے دوران جب وہ لندن مل زمرِ علاج میں۔ پنجاب کا کج کے مالکان کے ہاتھوں

جواد المعلم أوار مع بالمراب المان كالنالي



دماغ فرائس ایک متازی تصیب کاما لک سادها قال مسید خانم، نیر سلطانه، بهار بیگم اور نقد کی طرح انبول نے وطلق عمرے بعد کیر کیٹر رول اوا ایک سمندر تصیل ۔ وہ ن اوا کاری کا ایک سمندر تصیل ۔ وہ ن اوا کاری کا ایک سمندر تصیل ۔ وہ بیش تو بہت وتوں تک کیر کیٹر رول اوا کرنتی تھیں مگر انہوں نے ایمانیس کیا۔ 1970ء کی وہائی کے اوائل میں انہوں نے لیڈنگ ایکٹر لیس کے طور پر ریٹائر منٹ لے لی۔ اس موقع پر بظاہران کا کیر بیڑختم ہوگیا ریٹائر منٹ لے لی۔ اس موقع پر بظاہران کا کیر بیڑختم ہوگیا کین یاکستانی قلمی صنعت سے انہوں نے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا۔ قلم ماز و ہدایت کار کی حیثیت سے اپنی کارکردگی کا کیا۔ قلم ماز و ہدایت کار کی حیثیت سے اپنی کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور دونوں طریقے پر اچھی اور کامیاب

ایک طرف او ایک فنکارہ کے طور پر انہیں ہر میدان میں کا میانی و کا مرانی کی۔ دومری طرف اپنی تھی زعرگی میں قدم قدم پر شوکر۔ برصغیر میں عام طور پر اداکار اور اداکاراؤں میں ایک رتجان بیر ہاہے کہ اگرانہوں نے اپنے عروج کے دور میں شادی کر لی او ان کی عوامی مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ کچھ دولوں تک شمیم آراء نے ہمی اس خیال سے شادی تیل کی ادر ان کی عربی صحافی روی جب ان سے شادی کول کی ادر جب ہمی کروں گی آپ کو ضرور ووت دول گوٹ ایک بار انہوں نے کہا۔ ''جو مشمیر میں پاکتان کا جنٹ الہرائے گا، میں اس سے شاوی کروں گی۔''

فلميس بنا كرفكم الأسرى كواستحكام بخشا\_

نہ کی نے کشیر ش پاکستاتی جنٹرا کہرایا نہ ان کی شادی کا مرحلہ یا گرفتم ایڈسٹری کے اعراد رفتم ایڈسٹری کے باہر بہت ہے لوگ ان سے شادی کرنے کا خواب و کیمنے مرادی کرنے کا خواب و کیمنے سادی کرنے کا خواب و کیمنے سادی کے خوابش مندعلی سفیان آ فاتی بھی تھے۔ جب شیم آراء، الیاس رشیدی کی سفارش پر انور کیال پاشا کی فلم "انارکلی" میں کام کرنے کے لیے لا ہور کئی تھیں تو رشیدی صاحب نے آ فاتی صاحب کے اوال میں اور جب تک وہ لا ہور کئی تھیں آراء کا جوابی کا کی کہ وہ جیم آراء میں رہیں، جیم آراء کا خیال رکھیں۔ آ فاتی صاحب، الیاس صاحب کے خاص آدی تھے۔ نگار کے نمائندہ کی چیشیت سے میں رہیں، جیم آراء کا خیال رکھیں۔ آ فاتی صاحب، الیاس صاحب، الیاس حوالے سے این کا خاص خیال رکھی تھیں۔ جب انہوں نے کام کرتے تھے۔ اس لیے جیم آراء اور ان کی نانی اس حوالے سے ان کا خاص خیال رکھی تھیں۔ جب انہوں نے کا کہ کور آتے جاتے رہے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا جور جس مستقل رہائش اختیار کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا جور جس مستقل رہائش اختیار کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا جور جس مستقل رہائش اختیار کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا جور جس مستقل رہائش اختیار کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا کور آتے جاتے رہے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا خاص خیال رکھی تھیں۔ جب انہوں نے ابتدائی کا خاص خیال رکھی تھیں۔ جب انہوں نے ابتدائی کا خاص خیال کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا خاص خیال کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کا خاص خیال کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کھی کے ابتدائی کا خاص خیال کرتی تو آ فاتی صاحب نے ابتدائی کے کھی کے کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی صاحب نے ابتدائی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آ فاتی کی کور آتے جاتے درجے تھے۔ آئی کی کور آتے تو کی کور آتے کیا کی کور آتے تا کی کور آتے کیا کی کور آتے کیا کور آتے کی کور آتے کیا کی ک

وور سن من آماء کوئی قامیں ولوائے میں کی اہم کرداراداکیا تھا۔ پھر جب انہوں نے قلم سازی شروع کی تو آفاقی صاحب سے اسکریٹ بھی تصوائے۔

آفاق صاحب الجع محافى اور اليحفظم رأئثر اور ڈائر بکٹر کے ساتھ ساتھ ایک باغ و بہار تخصیت کے مالک مجمی تھے۔لطیفے سانے ، چھیٹر جھاڑ کرنے اور اینے دوستوں اورساتمیوں کوتک کرنے کے معاملے میں مشہور تھے۔ان کی اس چلبی طبیعت سے هم آراء بھی محظوظ ہوتی تھیں۔ دونوں یں انچی خاصی دوئتی ہوگئی تھی۔آ فاتی صاحب اس دوئتی کو كحداور بحى بجهنے لكے تقے اور سوچنے لكے تقے اور مل جائيں كرووجار ملاقاتول مي توشايديه كمددين مجيم عرجت ے" - مرب حرت بیشدان کے دل میں ری -ان میں خود اتی ہمت ہیں تھی کہ اظہار محبت کرتے۔ بس انظار کرتے رے کہ شاید بھی الیس میرا بھی خیال آجائے۔ بھن اوگ ان کے بارے میں اسکیٹول می ساتے رہے کر میم آراء نے ایک باتوں کو کوئی اجمیت میں دی۔ دوسری طرف وہ شادی برشادی کرتی رہیں۔ سی بھی شادی میں ناکا ی کے بعد بھی جب همیم آراء کوآ فائی صاحب کا خیال نہیں آیا تو وہ تعميم آراء كي طرف سے مايوس ہو كے اور بالآخر طويل انظار کے بعد شاوی کر لی۔

ھیم آراہ کو چکے چاہے والوں میں ہداہت کار فریدا حربی تے جو بہت ولوں کی تہیا کے بعد آخر کارشادی کے بندھن میں ھیم آراء کو با عرصے میں کا میاب ہو گئے گر جانے کیوں اگلے ہی مرسلے میں اے اپنا بنائے رکھنے کے معالمے میں ناکام ہو گئے ۔آ دی جب کی مقصد کے لیے کوئی چیز حاصل کرتا ہے جب وہی مقصد حاصل نہ ہوتو اس کے لیے ہے کار ہو جاتا ہے۔ ھیم آراء نے بھی فریدا تھرکو ناکارہ شے بچھ کر اس بندھن کو کھول دیا جو دو بول راحوا کر با عرعا کیا تھا۔

بنتیم آراء کو چاہنے والوں میں ہیروسید کمال ہی تھے۔وہ پہلے چاہنے والے تھے جنہیں تیم آراء ہی چاہنے کی تھیں۔ان کی جنی مثادیاں ہوئیں ان میں ان کی حبت شال نہیں تھی۔ دوسروں کی مرضی یا اپنی خود غرض ہوتی تھی۔ کمال سے ل کران کا دل پہلی باردھڑ کا تھا۔اییا ان کی تمام شاریوں سے پہلے ہوا تھا۔اس وقت کمال کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کمال نے اپنی اس جاہت کا احتراف اپنی خود

ماسنامسرگزشت

94

اس عباد کے بارے میں انہوں نے جو یک کلمان کا

ا قتباس پیش خدمت ہے۔

کی ایک نو خیز اداکارہ ہیم آراء جو کراچی

اللہ دوآ کر من آباد میں آباد ہوگی ہی۔ اس دفت دہ اٹار

کل ، راز اور سیلی میں کام کردہی تھیں۔ ہماری ان سے اس

وفت تک کوئی خاص سلام دعائیں تی ۔ وہ رتن کمار کے ہمائی

وذر یک کی فام '' واہ رے زمانے '' میں کام کرنے کے لیے

کراچی کی ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں فلم '' سویرا'' کے فلم

ساز ممنون حن خان نے ہمیں بھی اس فلم کی شوشک کے لیے

ساز ممنون حن خان نے ہمیں بھی اس فلم کی شوشک کے لیے

ساز ممنون حن خان نے ہمیں بھی اس فلم کی شوشک کے لیے

سرے زمانے'' کی شوشک کرر نے تھے۔ ممنون حسن خان

ہمیں اس فلم کے سیٹ پر لے مجھے۔ ہمیون حسن خان

ریجر کل کرر ہے تھے۔ ہمارا شیم آراء اور ہدایت کار رفتی

رسوی سے تعادف کرایا میا۔ جس کے بعد ہم شوشک د کھنے

رضوی سے تعادف کرایا میا۔ جس کے بعد ہم شوشک د کھنے

بیشر کھے۔

ہم نے وہاں زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ للڈا رفتی رضوی سے اجازت مانگی۔وہ بولے۔''رات کوآپ کا جوز قبیم آراء کے ساتھ ڈال رہا ہوں۔'' ہم اس فقرے کونہ سمجھ سکے مگر رات کو جب'' سویرا'' کی شونگ کا آغاز ہوا تو ہم اس جملے کا مطلب انچمی طرح مجھ گئے۔

المورا" كي شوتك م لي بايو (رفق رضوى كي ونیت) نے اس م کا مظر چنا کہ کی علوانی کے رفع ہو جانے کے بعد ہم عمیم آراء کے مراتے ہیں۔وہ بھاگ کر روتی ہوئی مارے ملے لگ جاتی ہے اور بم دونوں فرط محبت ے ایک دوسرے سے چٹ جاتے ہیں۔ بابونے اس مظر کی قلم بندی کوئی آثھ دس یار مختلف زاد یوں سے کرائے کے بعد شونک پک اب کرا دی۔ ہم نے تعجب سے یو چھا کہ اتی جلدی شونک کیوں حتم کردی؟ یو لے کہ آج تو آپ لوگوں کا المجى طرح تعارف كرايا تفااور دافعي اس عرصه بيس هارب اور حميم آرام كدرميان خاصى بينكلفي موچكي تحى بمين وه الحجى بمى كلى تحى اورخوش مزاج بمى - حالا تكديدو بي هم آراء محی جس کی وجہ سے کھے عرصہ قبل ہم نے اقبال پوسف کی قلم "دات کے رائی" میں کام کرنے سے اٹکار کردیا تھا۔ "مورا" كى شونك كے دوران مارى اور ميم آراءكى خوب المجى طرح بمى \_ كمانے كو تف كے دوران ميم آراء كے دولہا بھائی ویلی کالی ہوئل سے حزے دار کھائے لے كرآتے اور ہم ل كركھات\_مدركايك درمياند اول على ہم لوك

تخبرے ہوئے تھے۔اس زمانے میں محر رفع کا ایک گانا ''یوں تو ہم نے لا کو حسیس دیکھے ہیں۔تم سانہیں دیکھا'' بہت مقبول تھا۔ہم ہوٹل کی ہالکونی سے یہ گانا زورز در سے گاتے تھے اور همیم آراء بہت محظوظ ہوا کرتی تھیں۔

هيم آراء يون توديمين بسائيه معمولي سانولي سلوتي لا کی تکر بات چیت میں ہرایک کوایٹا گرویدہ بنالیق تھی۔ "زماند کیا کے گا" کی شونک کے دوران سوات کے ایک موثل مي بم لوكول كا قيام كوئي 20 دن رما كريدون يدى جزى كرر م ماراهيم آراء ساجها فاصاميل جول بره کیا تھا۔ ماری شراروں میں دہ خاصی دلچیں لتی تھی اور خود بھی شرارت کرنے سے میں جاتی ہی ۔ میم آراء کی نانی الاساع كاطرح ساته دائ كيل- بم اورا قبال يوسف جبان ے کئے کہ آپ ہول اس آرام کریں تو وہ میں ڈانٹ دیا کرنی تھیں۔ رات کو جب ہم لوگ عیم آراء کے كرے من تاش كھيلنے كے ليے بيٹہ جاتے تو وہ بے دھڑك كهه ديا كرتى تحيل-" بمنى! ابتم لوگ جاؤ\_هيم آراه كو آرام كرنا ہے۔ " دراصل فينداو خود أليس آرى مولى تھى۔ تھیم آراء خود بھی نانی کے ایس کنٹرول سے پریشان تھی مر چونکدوه ان سے بہت ڈرتی تھی اس کیے ان کے تھم کی اے لعيل كرنى يوتى تقى\_

سوات میں شونک ختم ہونے کا نام بی نیس لیتی تھی۔ ایک دن نانی امال اقبال پوسف سے پولیس۔'' بھی اقبال! تم اپنا کام ختم کرلوتو میں کل بی چلی جاؤں گی۔''میں پرجت پولا۔''اچھا آپ چلی جا کیں ہم تھیم آراء کو لے کرآ جا کیں

ماسنامهسرگزشت

پولیں۔'' چپ پھی رے! میں کوئی تیزی عمر کی ہوں؟'' بی تقرہ انتامشہور ہوا کہ ہم نے پھرائے فلم'' دال میں کالا'' میں استعمال کیا۔ پچھ عرصہ بعد ہم نے قبیم آراء کو بلا جبک شادی کے لیے اپنا مدعا بیان کردیا۔ قالبًا ہمارے منہ سے وہ یہ بات سننے کے لیے کافی دنوں سے انتظار کررہی تھی بشر ماکر یولی۔

لبله توكيا بنس يزيد الى المان كو حسا آ كيا-

"نانی امال جی سے بات کرو۔"

ہم اس کا مطلب ہجھ گے کہ قد امت پہند ذہن اور متفاد قو توں کی جنگ جی خود ہی ہم کررو گے ہیں۔ فلم اندسری جی ہمارے حفاق ہم کوشیاں شروع ہوگئیں۔ یہاں اندسری جی اخبار جی بیسرخی گئی کہ '' کمال اور شیم آراء نے شادی کر لی ہے'' اگلے روز ہمیں اس شادی کی خبر کی تر دید کر فی ہے کہ کر فی ہے کہ اراض ہوگئیں۔ انہوں نے مطرف ہمارے گھر والے تو دوسری مطرف جیم آراء سے شادی کر فی ہے تو ہم سے دونوک کہ دیا کہ '' شمیم آراء سے شادی کر فی ہے تو ہمارائی کی وکل ہم شادی کے مقدس رشتے کو کا روباری تر از و بیس نے اور شیم آراء کے تھے۔ اس تھلے کی ادا کی کے بعد میں توان اور شیم آراء کے تھے۔ اس تھلے کی ادا کی کے بعد میں توان اور شیم آراء کے تھے۔ اس تھلے کی ادا کی کے بعد میں توان اور شیم آراء کے تھے۔ اس تھلے کی ادا کی کے بعد میں توان اور شیم آراء کے تھا تھے۔ اس تھلے کی ادا کیلی کے بعد میں توان اور شیم آراء کے تھا تھے۔ اس تھلے کی ادا کیلی کے بعد میں توان اور شیم آراء کے تعلقات شم ہو گئے۔''

عمیم آراء این وقت کی بهت بوی فنکاره تھی۔اس نے اوا کاری قلم سازی اور مدایت کاری کے میدانوں میں این گنج و کامرانی کے جینڈے گاڑے کراھے اپنی تھی زعدگی میں وہ خوشیاں نہیں ملیں جو ہراڑ کی کا خواب ہوتا ہے۔ صبیحہ خانم، نیرسلطاند اور زیرا بیم نے اپنی از دواری وعد کی جس طرح خوش وخرم اعداز من كزاري مى اس اعداز كى زعدكى گزارنے کاھیم آراء کا خواب بھی شرمند ہو تعبیر نہ ہوسکا۔ شایداس کی وجداس کی تانی کاوه کاروباری ذہن تھاوہ جس يدفي اورجس ماحول كى يرورد وتحيس وبال انياني جذبات و احساسات سے زیادہ یمنے کواجمیت دی جاتی تھی۔ سردارر مد اور مجید کریم سے اس کارشتہ عالبا ای کاروباری اصول کے تحت كرايا حميا تعا\_فريدا حجراور دبيراكن كاانتخاب شايدهيم آراء کا اپنا تھا مروائے بدھیبی کہان دونوں سے بھی انہیں وه خوشيال نبيس ال عيس جس كى ان سے تو قع تقى على سفيان آ فاتی ہے بھی اگران کی شادی ہوجاتی تووہ ان کے محرخوش رہیں مرنانی امال کے لیے ان میں کوئی کشش نہیں تھی۔وہ محض ایک محانی تھے۔ بری جدو جد کے بعد ملم رائٹر ہے

اور بہت بعد علی اللم قائز یکٹر ان گالسان اگر الیاس رشیدی سے نہ ہوتا تو شاید تانی اماں البیس اتی اہمیت بھی نہ دیئیں۔
آ فاقی صاحب پڑھے لکھے باشعور اور بڑے ظرف کے آ دی شخصاس کے قدر نہ کیے بختے اس لیے ان کے جذبات اور احساسات کی قدر نہ کیے جائے کے باوجود ہم آراء اور ان کی تانی امال سے تعلقات بحال رہے اور ان کی محکن ہواوہ ان کے بحال رہے اور ان کی کام آئے۔
کام آئے۔

آ فاقی صاحب نے قیم آ راء ہے مایوں ہوکر شادی
کرلی۔ اس کے بعد بھی قیم آ راء اور آ فاقی صاحب کے
درمیان دوستاند مراسم قائم رہے۔ آخر دم تک وہ قیم آ راء کو
استادانہ ''کر'' بتاتے رہے کرگلہ بھی کرتے کہ قیم آ راء ان
کی با تیں نتی تو بغور ہے کرکر تی اے من کی ہے جس کے
سب اے ہیشہ نقصان اٹھانا پڑا۔ شاد بول ہے لے کر
گروں کی تبدیلی اور خرید وفروخت کے معالمے بیل انہوں
نے ہیشہ نقصان اٹھایا۔ بہر حال آ فاقی صاحب ہے قیم
آ راء کے قربی اور دوستانہ مراسم رہے۔ وہ آئیں قریب
تے جانے بھی تھاں لیے ان کی زعد کی پر بر پورتبر و بھی

افاتی صاحب سے اس قدر قربت اور دوی کے باوجودهم آراء نے الیس اپنا جیون ساتھی نیس بنایا، اس ک کیا دجہ تھی اس کے بارے میں انہوں نے بھی کسی کو پھے نہیں بتايا- آفاقى صاحب في مي اشارة كناية بحي بمي كونيس کها۔شابدان کی کوئی مجبوری رہی ہو گرفطر فاوہ نیک ول اور ا جھی انسان تھیں۔جن او گول نے ان پر کسی طرح بھی کوئی احسان کیا اے بھی فراموش جیس کیا۔اس سلسلے میں الیاس رشیدی اوران کے حوالے علی سفیان آفاقی نے ان کے ابتدائی دنوں میں جو مدد اور معاونت کی تھی آخری وم تک اے یاد رکھا، نانی کی زعر کی میں اور نانی کے بعد بھی وہ الياس رشيدي كاب مداحر إم كرتى تحس - البيل ابنا كاؤ فاورتصوركرتي تخيس ۔وه جب بمي لا مورآتے ان كے اعزاز می عمرانے یا عشائے کا اہتمام ضرور کرتیں۔ ابنی ملبرک والى وسيع وعريض كوهي عن الهين دعوت ضرور ديتي \_اس دوران ان سے مختف محم کے مشورے اور ہدایات حاصل كرتيس - الى قلمول كے كاروبارى معاملات ميں يمى ان ہے مشاورت کرتیں ۔ قلموں کی کاسٹنگ برہمی ان کی رائے معلوم كرتيں۔ الياس صاحب بھى اس كى اس محبت كے جواب کے طور یران کی مج رہنمائی کرتے الیاس رشیدی

96

ماسنامهسرگزشت

يوا تنا لي كتركيل و مكلاتي ساحب المري تواي كومجي کے افغال کی خبر جلے شیام آزاہ کو پی قروہ اس الرح کیوے فلمول شي كام ولاؤ پھوٹ کررونی تھیں جیسے ان کے سرے ان کے باپ کا ساب

اٹھ گیا ہو۔ وہ کرا کی گئی اور ان کے لواتھن سے....

تعزيت کي۔

ای طرح جب ہو کملائی کے بارے میں انہیں اطلاع می کہ وہ استال میں زیرعلاج میں اور حلق کے کیسر میں جلا میں تو انہوں نے خصوصی طور بر کراچی آ کر یو کملانی سے ملاقات کی اوران کے بچوں سے کہا کہ اگران کے علاج میں کوئی دشواری ہوتو بلا جھک بتاؤ محرانہوں نے کہا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔

يوكملاني اين دور كے سينتر صحافيوں ميں تھے۔ ڈان کراتی کے قلم میکزین کے انجارج تنے اور بڑے وبلک جراف عے۔ان کے معصر صافوں میں اے آرسلوث، اے کے شاد، صفدر برلاس ، اسد جعفری ، اقبال احمد خان اور ا ير متاز وغيره تھے۔

1970 ء كى ابتدائى د ما ئيول ش جيب ش نكار ش نائب ایدیشر تفاتو ان دنوں یو کملانی کراچی کی فلمی سر کرمیاں الما كرتے تھے۔ وہ اردو برحال ليے تے مراكم بيس كے تے۔ اپنی اسکول میں بڑھنے والی ایک بٹی سے ربورٹ مکھوا كرات تے جوزبان وبیان كے لحاظ سے بہت كرور ہوتے تے۔ البرا میں انہیں اے طور پرری رائٹ کرے جمایا تھا۔ يرى اس بات يروه بهت خوش موت تضاورا كثر مجمع بان بیش کرتے تھے۔ جویں مطارت کے ساتھ قبول کیس کرتا

"كملائي صاحب! آب جائة بي ش يان نيس

"ياراتم كيے محافى موندسكريث ييت مونديان

و مسكرا كردكايت كرتے ان كاب عالم تعاكم برونت کے میں یان ویا ہوتا تھا۔ وہ تمیا کو بھی استعال کرتے تھے اور ای تمباکو والے بان نے انہیں طق کے کینسر میں جلا كرديا تفا۔ وہ ائي بہت براني يا تيں اكثر جھ كو بتايا كرتے تے۔ایک دن انہوں نے مایا۔

وهميم آراء كوظم اندسرى سے متعارف كرانے ميں ميراجى بهت براكردارب-"

مابىنامىسرگزشت

مں نے کہا۔" محک ہے۔ ای نوای کی کھے تصوریں مجصرو من انبين فلم والول كودكما وُل كارايخ الوريرتو من كوشش كرون كابي مرآب الياس رشيدي سيجمي ليس-وه اگر کسی کے سریر ہاتھ د کھویں تو اس کا بیڑہ یار ہوجاتا ہے۔

میں نے آپ طور پر بھی تھیم آراء کی تصویر الیاس بھائی کود کھائی اور کہا اس اڑکی کوسی فلم میں چانس ولاؤ۔ پھراس کی نانی بھی نگار کے دفتر می کھ کرانے طور پر كوشش كرنے لليس \_ البحي هيم آراء اداكار ونيس بي محى ال کے یا وجود میں اس کی تصویر اخباروں میں چھوانے لگا تھا۔ فیم آراء جواس وقت تلی پائی تقی و وادراس کی نانی میرے



اینے ہا کر ہے بک کروالیں

اكتوبر 2016ء

T فا آن سا حب ایک اعظم دوست کی طرح اس برے وقت عبل بھی تھیم آراء کی رہنمائی کرتے رہے۔ تھیم آراء نے فالج کے دوسرے حلے سے پہلے تک ان کی عزت اور ان كاحرام ش كوني كي نيس آف دى۔

عجيب اتفاق ہے كہ ميم آراء كا انقال يرطال اى مهيني مواجس ميني مين ان يحسن اعظم الياس رشيدي فوت ہوئے تھے۔ یعنی ماہ اگست، الیاس رشیدی 7 اگست کواس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے تھے جب کہ همیم آراء کی تاریخ وفات 5 اگست ہے۔

ولاک رام نمایت کہا۔ " همیم آرام نمایت باصلاحيت اداكاره اور بدايت كار تحيس وه أيك مجى موكى اور باركرنے والى خاتون ميں \_انبول نے الم اعراض ي راج کیا۔وہ بمیشہ یا در تھی جا تیں گی۔"

ان كے صاحبر اوے ڈاكٹر سلمان مجدتے اتى والدہ کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا۔" وہ عقیم اور بیار كرنے والى ال ميں - جو بھى ان سے ملا ان كا كرويرہ مو جاتا تھا۔وہ ہرک سے بوے خلوص اور پیارے ملی سے۔" انہوں نے اس موقع برتمام لوگوں سے اپنی والدہ کی مغفرت کی ایل کی-(ہم نے توائے پر کھوں سے سا ہے جو بندہ جتنے دنوں تک بسر علالت میں ہوتا ہاس کے اعد بی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ همیم آراء تو سات سال تک يمارر بيں موت وحيات كي تحك في جلا ريس اس ليے ان کے توسارے کناہ دھل کے ہوں کے)۔

يرود يوسر انوار الحق ال موقع يرميديا عفا وكمائي ديے۔ انہوں نے تدفین کے موقع پر یا کتائی میڈیا کی عدم موجود کی پرافسوس کا ظہار کیا۔

تعریق بیفامات کا سلسلہ تو ای ون سے شروع ہو گیا تحاجس روز افسوسناك خبرشائع اورنشر بوتي تحى\_

مدریا کتان منون حسین نے اسے تعزیق بیغام میں کہا " فن کے حوالے سے میم آراء کی خدمات بمیشہ یا در کھی جائيں گی۔''

وزیراعظم نوازشریف نے کہا۔" پاکستان ایک عظیم فی اٹائے سے محروم ہو گیا ہے۔ فلمی صنعت کے فروغ کے لیے هم آراء کی خد مات بھی فراموش نیس کی جا تیں گی۔'' وفاق وزیراطلاعات ونشریات پرویز پرشیدنے کہا۔ 'دهیم آراء صرف ایک عظیم فنکار و بی نبین تعین بلکہ نے آرٹشوں کے لیے مصل را بھی تعین کے''

اكتوبر 2016ء

98

اس تعاون کا مهت شکریها دا کرتی تغییر . بو کملانی کی بیر باتیں جھے یاد میں۔ اس لیے مجھے دوسرول کی طرح جرت جیس موئی تھی جب وہ اس کے آخری ایام می خصوص طور برا مورے کراچی آئی سیس اور ایر بورث سے سیدی استال جاکرائے حن سے می تھیں۔ اس کی تارواری کی می-آج کے دور میں جب بہت سے لوگ اینے مال باب کے احسانوں کو بھی یاد نہیں رکھتے۔ اسيخ وفت كى اتى بوى فنكاره كايدكردار، اس كى عظمت اور یدائی می جارجا عدلگانے کے برابر ہے۔اس کا بیاعلی انسانی رویہ یا در کھنے کے قابل ہے۔اللہ هیم آراء کوغریق رحمت كرے۔ يوى خوبوں كى مالك تھيں ۔ عمرايے نابغ روز كار مخصیت کی زمانے نے قدر تیس کی ۔افسوس،صدافسوس۔ آفاقی صاحب سے انہوں نے شادی میں کی لیکن ان کی عزت اوراحر ام میں بھی کی آئے نہیں دی۔ان دنوں كى بات ہے جب وہ فائح كے يہلے حملے كا علاج كرواكر

والمراآ تن تحين اوران كى كوشى من تبينه ما فيا كا تبينه مون كى وجہ ے وہ اپنی کیلی بہاریکم کے مررہ ربی تحص \_ آقاقی ساحب این بیم کے ساتھان کی جارواری کرنے گئے۔ان ونول ۋاكثرنے أليس زياده سے زياده آرام كرنے كامشوره ویا تھا۔ اس وقت ان برخودگی کی سی کیفیت طاری تھی۔ انبول نے اسميس كول كرا قاتى صاب كود يكما تو خوش مو كيل-آفاقي صاحب إو ليه "هيم اليد مرع ساتحدكون

هيم آراء نے محراتے ہوئے کہا۔ " تمہاری بیکم لیلی ہے۔ ش پھان رعی مول ا " وهيم! تمهاري يا دواشت بهتر موري ب-تم زياده

تر آرام کرو، آین قضول مشاغل ترک کردو، را تو ای کو دیر تک جا گنامحت پراڑا نداز ہوتاہے۔''

ان دنول هميم آراه را تول كو دير تك جاكتيں اور تاش كميلا كرتي ميس - ان كى سهيليان نشو، بهار بيلم، عشرت چوہدری اور بعض اہم قلمی اور غیر قلمی شخصیت ان کے اس مشغلے میں حصہ لینے آئے تھے۔ بیمافل اکثر رات رات بحر جارى رہى تھيں۔

تحمیم آراء نے آ فاقی کے مشورے بران کا حکر بیادا كرتے ہوئے كيا۔"كيا كروں اب كرنے كوتو ملح ہے نہیں، وفت کا نے نہیں کٹا۔ بس تاش کی بازی کے بہائے سهيليوں كرساتي توزاشفل ميله كريتي مول ."

مابىنامسرگزشت

وزاراال وخاب عبراد فرايد في كالم " معم آلاه ایک ورلطائل فنکارہ میں۔ان کے انتقال سے فن اوا کاری كالك خوب صورت باب بند موكميا-

تحيم آراء كے انقال يُرملال يرجن معروف فيكاروں نے فوری طور پرتعزی پیغام دیا ان میں سیدنور، فلام می الدین، مصطفیٰ قریش، صائمہ، بشری انساری، معمررانا، بہار بيكم، ريشم، شابده مني، ميرا، ريبو، صاحب، پرويز كليم، فيعل بخاری اوراعاز کامران کے نام قابل ذکر ہیں۔

ان كوتعزي بيفامات كالبالباب يدفعا كدهيم آراء پاکستان ملم اندسری کی بیجان میں۔ ان کی کراں قدر خدمات كومجى فراموش فيس كيا جاسكے گا۔

اخباروں نے ایڈیٹوریل نوٹ بھی لکھے جب کرتمام نی وی جیس نے تعزی خری خصوصی طور پرنشر کیں مشہور كالم كارول في مراء ك ساني ارتحال يركالم بحى لكے معروف أكارحن فارنے اسے كالم "جورا با"ك كرر عنوان عيم آراء كي وفات يردوكني جائد في سر آسال 'جو كالمكاس كر كا قتامات وش خدمت بي-

"وزيراطلم مص متعلق كالم أيك تهالي لكم حكا تها كدني وی اسکرین پرنظر پڑی۔''طویل علالت اور کونے کے بعد پاکستان کی مایدناز فنکار قسیم آرا ولندن میں انقال کرکئیں۔'' یں نے قلم رکھ دیا اور کچھ دیر مم مم خالی پن کی س

يفيت من مينا بك وقت اتا كي سوجار اجے كاغذى معل كرنامكن عي بيس-"

حیم آراء کے ساتھ اتعارف" انارکلی" سے ہوا۔ جس کا ہر گیت لازوال ہے۔شنرادہ سلیم کا رول سد حر صاحب اورانار کلی کا تورجال فے جھایا ہیم آراء نے انار کلی کی بہن کا ٹانوی سا کردار کیا تھا مگراہے بھی یادگار بتا دیا۔ پھر بتدریج وہ برسات کی طرح قلم اعرشری بر جھا گئ حالا تکداس میں بظاہر ہیروئنز والی کوئی بات نہ تھی۔ تھیمراس کے قریب ہے جمی نیس گزرا تھالین پر فارمرالی پرفیک کہ رميكف بحى وكي لو الو باته بائده كركمرى موجائ -جرت الكيزبات تحي كه برقتم كي الكوشي مين تكيينے كي طرح نش-"

"عام تا ربيب كه ياك ومندى سنيماكى تاريخ من مینا کماری کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بے شک مینا بہت شاعدار یرفارم تھی لین بغیر کسی تحصب کے میری بے حد محاط رائے ے کھیم آراء اگر ما کاری سے پر تھیں او بطور آراست کم ترقعی برگزائیں۔ جس کروار کو بھی اسے کیا اسے اج

بطور بدايت كاره بحى فيهم آراء كى كشرى بيوش بميشه یا در تھی جائے گ ۔سب سے بو حکر بیکدوہ بہت بی تقیس اور تنتطيق مي خالون تحي-"

نامورشاعر واما تكاراوركالم تكارامجداسلام المجدية انے کالم 'چھم تماشا'' من مسم آراء کے انقال پرجو کالم لکھا ال كاعنوان ب\_" دهيم بهي حل كني -"

ان کاس کام سے چدا قتاس۔ " قسم آراء مرحمد كے ساتھ چد يرس بل ايك تى وی کی تقریب پذیرائی میں ملاقات کے دوران میرے ساته مجى ايها عي معامله مواروه اس ونت بحى يارتحس اور انيس بمثكل مباراد ا كراسيج يرلايا كما تعاجهال ينتر بدايت كاراوربهية خوب صورت انسان ايس سلمان كي بحي يذيراني کی جاری محی۔ دونوں کے لیے چلنا اور بولنا مشکل مور با تها\_ليكن هيم آراء كي صورت حال اس ليعتلف تحي كدان کے چرے کے ساتھ کزشتہ صدی کی چھٹی ساتویں اور سی صد مك النوي وباني كاكثر وبيشترهم بيول كروه رومانوي جذیات بھی وابستہ تے جورسالوں سے ان کی تصوریں كات كات كان كرائي كابول اور كيول كے فيے جمايا اور دوستوں کودکھایا کرتے تھے۔

"ان كى مملى فلم عالبا" كورى بولو" محى ليكن الهيس مك كيرشرت ايس ايم بوسف كي فلم بسيلي" على جس ين ان كى تىلى مردمە تىرساطات ھىل

"وهيم آراء يحسن عن اسطرت كالميراوركشش لونبتا كم تے جوان كے بم عمر يا قدرے كھيئر بيروئنز مثلاً صبيحة خانم ، مرت نذر إورزيها خانم كوحاصل تع مكر مقبولیت کے حوالے سے وہ کی سے پیچے جیل رہیں۔ بالخصوص كمريلواوررو ما خك ثائب فلمول بين أتبيس بهت بهند کیا جاتا تھا۔ان کی آواز ش ایک خاص طرح کی گمرائی اور ول کوچھو لینے والی کیفیت تھی جس کی وجہ سے ان کے مكالموں كى اوا يكى كانو سكوبہت بھلى لتى تھى \_ان كى آوازكى يەخصومىت متذكرەتقرىب بىل بىمى قائم تىكى-"

وهميم آراه كا دوروه تهاجب ميروننز پورے كيڑے يهنا كرتى تحيين اوران كى ۋانس كى موومننس بخى بهت محدود اورمتوازن مواكرتي تحيس-اسكريث عام طور يرزيركى ك حقیق سائل رہی ہوتے تھے جن میں ہیروئن کے محیرے فياده مورت كي مظلوميت كواجاكركيا جاتا تما رهيم آراء كا

99

ماسنامسركزشت

اكتوبر 2016ء

زياده كال مى يك يك روبانوى يون اور ووت مظلومیت کی عکاسی والی چویشزیش ہوا۔ انہیں بیاعز از بھی حاصل ہے کہ ساٹھ کی دہائی کے بیشتر سر بث اور جیشہ یا درہ جانے والے کیت بھی اِن بی رفلم بند ہوئے۔جن میں آیک فیض صاحب کی مشہور لقم " بھے سے پہلی ی مجت مرے محبوب نہا گگ" بھی ہے

هيم آراء كى وفات سے ايك بار كراس سوال نے كروث لى ہے كہ جارا معاشرہ بحثيت مجموعي اس قدر احمان فراموش، ناقدرشاس اور بيحس كول ب كهم اسين ان بسرمندلوگول كيمي تعيك سے ديكي بھال اور حفاظت نہیں کر یاتے جنہوں نے مخلف میدانوں میں ای صلاحیتوں کے اظہار ہے ہمیں امیر اور دنیا میں مندو کھائے

معمآ راء کی شخصیت اور فنی کارکردگی بر کالمر اور مضامن کے لکھے اور شائع ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ان کی زندگی کے ہر پہلو کوتح روں میں اجا کر کیا جارہا ہے ادا کاری سے ملم سازی اور ہدایت کاری تک ان کی فعی سوچھ یو جد اور خداداد صلاحیتوں کے برگوشے کی نشاعدہی کی جاری ہے۔ بیسلسلہ تادیر جاری رے گا۔ اچھا کام بیشہ نيك نام موتا ہے۔ سيانوں نے جو كہا ہے" جو يوؤ كے وى کاٹو گے' تو غلط نہیں کہا ہے۔ همیم آراء نے لو پروفائل مرانے میں جنم لیا تھا لیکن اپی محت، جدوجہد اور خوب سے خوب تر کام کرنے گی گئن نے ان کا ہر قدم کامیا بی کی منزل کی طرف بوحایا۔ پہلے آئی نانی اور ماموں کی رہنمانی میں اپنا فتی سفر جاری رکھا چرخودا بنی جم وفراست کورہنما کر معنا طائداز میں زندگی کاسفر جاری رکھا بھی کامیانی نصیب ہوئی بھی ناکامی۔ بھی سکھ ملا بھی دکھ لیکن مجوعی طور پر كاميايول كالمد بعارى رما-

یا کتانی فلم ایرسری کوجن لوگوں نے بام عروج پر پنچایا ان می تمایال تام همیم آراء کا بھی ہے وہ اپنی وات من ادارے کی حیثیت رکھنے والی اور ہمہ جہت شخصیت کی ما لك تعيى \_فن اواكاري من انبيل كمال ورجه كى قدرت حاصل تھی۔ تہذیب وشائعتی اور شستہ اردو یو گئے میں انہیں ملكه حاصل تقا۔ وہ تين د ہائيوں تك قلم اندسري كي مقبول ترین میروئن رہیں ۔ان کی اوا کاری کا جاد ولا کھوں فلم بینوں كى سريزه كريولاً تھا۔ وہ مرد وخواتين ميں يكسال مقبول تھیں۔ان کی کونال کول فی خو بور کی مجہ ہے یا کستانی فلی

صعب كى تاريخ شى ال كانام يدر تده وتابتده رجا-موت برال ہے۔ جو پیدا ہوا ہے ایک دن اے موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس حقیقت کے باوجود چھڑنے والول كا وكه ضرور جوتا باور جب جانے والا بهت يارا بہت عزیز ہوتو بدد کھ برداشت کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ شمیم آراء کی موت بر محی جال عام لوگوں کو اتناغم موا وہاں سوسے اور فور و فرکرنے کی بات ہے کہ مرحد کے قریبی عزيزول دوستول اورساتعيول يركيا كزرى موكى \_ايسے بى کھولوگوں کے جذبات واحساسات کی ایک جھلک ویکھیے۔ ان کے اکلوتے میے سلمان مجد کریم کہتے ہیں۔

میں اپنی مال کی کن کن خوبیوں کی تعریف کروں۔وہ بہت ہی اچھی اور عظیم تھیں۔ انہوں نے میری اعلی تعلیم و تربيت ش محى كوئى كى آئے تيس دى۔ وہ ديشہ يكى كها كرتى تھیں۔"میرابیٹا اگرخوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔"ای کیا كرتى تحيين \_" افسوس سلمان! مجه شو ہرا ي تعين ليے ہر آدی میری شبرت اور دولت کود کھ کر جھے سے شادی کرنا جا بتا تھا۔ محصرف مجد کریم صاحب ہی تلعی گھے۔" حققت ہی الى ب كدمير الدي اي الى الحلم رب عليدكى ك بعد بھی انبول نے میری تعلیم ور بیت کا خیال رکھا۔ والدہ ك انقال كے بعد سب سے بہلے انہوں نے بى افسوى كا اظهاركيا-ان كاسلى ميرے لي مبراورولاے كاسب فى-ملك ے باہررہ كر بہت ے أوجوان بكر جاتے ہيں مرب ميرى والده كى اعلى تربيت كانتج ب كمثل في علاكام عن دل نيس لگايا\_احجي تعليم وتربيت، اين يوي كاخيال اور بجوں سے مفقت برسب میری عظیم مال کی وجدے ہے۔ان كا فلمول ع ضرور تعلق تما كروه محد سے بھي عاقل نہيں رہیں۔ جب نمیک تھیں تو ہر دوسرے روز مجھے ٹملی فون کرتی تھیں۔ میں ہمیشہ انہیں اندن آنے کی دعوت دیتا تھا مروہ کہتی تھیں۔" فلم میری مزوری ہے۔فلم والوں میں رو کر مجھے سكون ملتا ہے۔" جب ان كافلمي كام تقريباً حتم ہو كيا تو وه اداس اداس رہے لکیں۔ چرتی وی کے لیے بروڈ کشن شروع ک-" برندے" سریل کے علاوہ وہ ایک دواور بھی تی وی سریل کرنا جا ہی تھیں محر بار ہو کئیں باری کے دوران بہار آتى مسلسل روز آتى رين- بھى بھى بايره شريف، ناخره شريف اورريما وغيره بھي آتيں، پھر جب وه لندن بي زير علاً بي تحيل تومصطفي قريشي ،روبد قريشي اورطارق عزيز وغيره 100

اكتوبر 2016ء

ماسنامهسرگزشت

اس کونسل کا قیام نیٹو کے 19 مما لک اور روس کے مابین ایک مجھوتے کے تحت 2002ء میں عمل میں آیا۔
اس کونسل نے 1997ء میں قائم ہونے والی اس کونسل کی جگہ لی ،جس میں روس نے 1999ء میں کو سوو کے مسئلے پر ہو گوسلاویہ کے ساتھ نمٹو کی لڑائی کے خلاف بطور احتجانی ایک سال تک اپنی رکنیت کو معطل رکھا۔
احتجانی ایک سال تک اپنی رکنیت کو معطل رکھا۔
اختیاجی مشخصوتے کے تحت نمٹو شظیم کسی مسئلے کو اس وقت تک حتی شکل نہیں و سے سکے گی ، جب تک اسے روس کی منظوری حاصل نہ ہوگی ، تا ہم روس ان فیصلوں پر اپنا حق استر داد استعمال نہیں کر سکے گا ، جو نمٹو نے اپنے طور پر کے ہوں گے۔ یہ بھی طے پایا کہ شیروں کی منظم کا اجلاس ایک ماہ میں کم از کم لازمی طور پر برسکز الے کی شطح کا اجلاس ایک ماہ میں کم از کم لازمی طور پر برسکز الے فارجہ اور وزرائے دفاع کے دواجلاس بھی منعقد ہوا فارجہ اور وزرائے دفاع کے دواجلاس بھی منعقد ہوا

تھی۔ تمام اسٹاف کا حال چال فردا فردا معلوم کرتی تھیں۔
ان جیسی محبت کرنے والے فنکار آج کل تلاش کرنے سے
بھی جیس لمیں ہے ۔ بھول، لیے بوائے اور دیگر قلمیں ان کے
ساتھ کیں ۔ وہ جتنی بڑی ادا کار وادر بدایت کارہ تھیں اس
ہے کہیں بڑی خاتون تھیں۔ فرکل، تیملی، آگ کا دریا،
صاعقہ، منڈ ایکڑا جائے ان کی یادگار قلمیں ہیں۔ اگر دو بھار

مرسله: خان شهباز خان ، ایبث آباد

نہ ہوتیں تو طویل عرصے تک فلموں میں معروف رہیں۔"
" اپنے وقت کے خو ہروادا کارا عجاز درانی نے قیم آراء
کے بارے میں کہا۔ان میسے آرشٹ بہت ہی کم ہوں گے۔
گانے بچرائز کرانے کا ان کا انداز بڑا جدا گانہ تھا۔ میں نے
ان کے ساتھ وزیرگی ایک سفر ، فرض اور کئی فلموں میں کام کیا
ہے۔وہ خداداد فی صلاحیتوں کی مالک تھیں۔"

اداکارشاہ نے کہا۔''باتی قیم آراء کے انقال کی خیر نے جھے زیا کرر کو دیا۔ وہ میری پندیدہ اداکارہ اور ہدایت کارہ تھیں۔ میں ان کو ہاتی کہا کرتا تھا۔ وہ اس قدر دردمند دل رکھنے والی خاتون تھیں کہ ان کی جھنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جھے ان کی قلمیں آگ کا دریا، فرکی اور سالگرہ پند جیں۔ان کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کراس نے بیاری کے دوران سبادیا جرد صاب بہار بیم جو قبیم آراء کی بہت عزیز سیلی تھیں۔ اپنی پیاری دوست کی موت پران کے دل ود ماغ پر کیا بیتی ہوگی الفاظ میں اس کا ظہار ممکن نہیں۔اس د کھ کے دوران انہوں نے جو مختصرا ظہار عقیدت کیاوہ کھے یوں ہے۔

" هميم آراء ميرى بهن تحيل - ميرى ان سے
1957 ه دوي تحي - ہم نے ايک ساتھ کي الميں کيں۔
اب تو يہ عالم ہے کہ نام بھی يا دہيں کہ کون کون کام ميں
ساتھ کام کيا - ميم آراء جمي قدر تقيم ادا کارہ تھيں اس سے
کہيں ہو ھرا تھي خاتون تھيں ۔ جھے آج ايبامحسوں ہور ہا
ہے کہ مير ہے گھر کا کوئی فرد جھے ہے تھر گيا ہے ۔ سلمان سے
لندن ش ہر ہفتہ بات ہوا کرتی تھی ۔ ماں کے انتقال پراس
نے سب سے پہلے جھے فون کيا اور پھر سارے دن اور ساری
رات جھے تعزیت کے فون آتے رہے ۔ حقیقت ہے ہے کہ ميم
رات جھے تعزیت کے فون آتے رہے ۔ حقیقت ہے کہ تھیم
آراء کا انتقال ایک بہت ہوا سانحہ ہے۔"

عربی صاحب کہتے ہیں۔ ''دھیم آراہ صاحبہ بھے سے بڑی تھیں۔ اس کے باوجہ: ہم لوگ کی فلموں میں ہیرہ ہیروئن آئے۔وہ بڑی خوب صورت فیکارہ اور ہدایت کارہ تھیں وہ وقت کی بڑی پابند تھیں۔ اپنی فات ہے کی کو تکلیف ٹیس پیچاتی تھیں۔''

معطی قریش نے اظہار افسوں کرتے ہوئے کہا۔

اداکارہ اور بہت انہی خاتون میں۔ میری پہلی فلم الکھوں

اداکارہ اور بہت انہی خاتون میں۔ میری پہلی فلم الکھوں

میں ایک ان کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے اس فلم میں ان سے

میں ایک ان کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے اس فلم میں ان سے

بہت کو سکھا۔ بہیشہ وقت سے پہلے بیٹ پر پہنیا کرتی ہیں۔

مر سے ان کے لیے نیچ آتا تو سب کو کھلاتی تھیں۔ ذاتی میں وہ انہائی سادہ اور نماز روز سے کی پابند تھیں۔ ان کے میں وہ انہائی سادہ اور نماز روز سے کی پابند تھیں۔ اس کے شیم

آراء کی کی فلموں میں کلیدی کر دار ادا کیا۔ وہ کہتی ہے۔ فلم

ار اء کی کی فلموں میں کلیدی کر دار ادا کیا۔ وہ کہتی ہے۔ فلم

ار اء کی کی فلموں میں کلیدی کر دار ادا کیا۔ وہ کہتی ہے۔ فلم

ار اعراد کی کی فلموں میں، میں نے آپا سے بہت کچھ سکھا۔

افسوں کہ وہ بہت جلدی بیار ہوگئیں اور پھر ان کی بیاری نے اس کے خواسکھا۔

افسوں کہ وہ بہت جلدی بیار ہوگئیں اور پھر ان کی خلا ۔۔۔ کوئی پورا ان کی خلا ۔۔۔ کوئی پورا نہیں کرسکیا۔ "

مصنف و ہدایت کارسید نور کے تاثرات ملاحظہ فرمائے۔''میں نے قبیم آراہ صاحبہ کے ساتھ دو کر بہت کچھ سیکھا ہے۔وہ جب سیٹ پرآئی تھیں تو اس کی روش پڑھ جاتی

اكتوبر2016ء

101

مابىنامىسرگزشت

علیم آرار کے بارے علی ادا کارہ فردوس تکم نے فیکار شیل اتن علی انسان کی تیس ان کے بات "میں نے بمیشدان کی عزت کی۔ انہیں بس ایک بار کرنے کادھیمالہدان کی تخصیت کی پیجان تھا۔"

کہا۔ '' میں نے ہیشدان کی عزت کی۔ انہیں بس ایک بار غلاقتی ہوگئ تھی کہوہ میرے گھر آئیں اور میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بھلا ایسا کسے ہوسکتا ہے؟ میں نے ہیشہ انہیں باتی کہا اور ان کا احرّ ام کیا۔ وہ ایک اچھی اداکارہ اچھی ہرایت کارہ اور اچھی خاتون تھیں۔''

م اور فی وی کے فنکار طارق عزیز کہتے ہیں۔ 'دھیم آراء اپنے زیانے کی قدآ وراوا کارہ اور ہدایت کارہ تھیں۔ وہ بہت زیرک ڈائز بکٹر اور بہت نرم حراج کی ورد مند خاتون تھیں۔ میرے ساتھ ان کی قلمیں '' سالگرہ'' اور ''ساز'' بہت مقبول ہو کیں۔ حقیقت سے سے کہ ان جیسی اوا کارہ ہمارے پاکتان میں کم کم بی پیدا ہوتی ہیں۔''

کیریمٹر اداکارمسعود اخر کا خیال ہے کہ تھیم آراء جیسی مقبول اور پااخلاق خاتون شاید ہی تکمی صنعت میں کوئی اور دیکھی۔ جیوادر جینے دو، خواب اور زندگی اور انگارے میں ہمارا ان کا ساتھ رہا۔ بطور ہدایت کارہ جیواور جینے دو، منڈا گڑا جائے، س ہا تک کا تک ان کی یادگار قلمیں ہیں۔ انہوں نے اپنی ذات ہے جی کی کوئی تکا نے ہیں دی۔

ڈرلیں ڈیزائٹر لی تی کے تاثرات۔"میرا اور آپا
ہے آراء کا ساتھ طویل عرصے تک رہا۔ان کی بے تارفلموں
کے ڈرلیس میں نے بی تیار کیے۔ جن برآپا تیم آراء مجھے
بری شاباش میں دی تھیں۔ان جیے جت کرنے والے فنکار
اب کہاں میں کے۔ائی بیاری کے ابتدائی دور میں جب وہ
چل پھر سختی تھیں تو اکثر اسٹیک کے سارے میرے گر
آ جاتی تھیں اور کھنٹوں بات چیت کرتی تھیں۔ جب ان کے
مکان پر جند ہوگیا تو وہ بری پر بیٹان ہوگی تھیں۔ حکومت کی
مکان پر جند ہوگیا تو وہ بری پر بیٹان ہوگی تھیں۔ حکومت کی
وقت کے وزیراعظم بوسف رضا گیلائی کے کی نے ان کی مدد
نہ کی۔ جب کہ وہ خود کی سے امداد کے لیے کہتی بھی نیس
خصیں۔اللہ ان کے بیٹے کو سلامت رکھاس نے خود مال کا

علاج معالج کرایا اور مرتے دم تک ان کی خدمت کی۔'' تقسیم کارسخیش چند آنند نے اظہار عقیدت کچھ بول کیا۔''میرے والد جکدیش چند آنند نے کئی قلمیس الی ریلیز کیس جن میں قیم آراء ہیروئن تھیں مثلاً آگ کا دریا، سیلی اور دلہن وغیرہ اور ان کی ذاتی قلموں میں مس کولہو، مس ہا تک کا تک شامل ہیں۔'' آگ کا دریا'' اور''سیلی'' مجھے پہند ہیں قیم آراء کا خلاجی پر تیں ہوسکا۔ وہ جنی آگی

شنرادگل، سجادگل کے تاثرات۔ ''قمیم آراء سے
ہمارے والد آغابی اے گل کی بڑی دوی تھی۔ان کا ہمارے
گمر آنا جانا تھا۔ وہ اچھی فنکارہ اور اچھی ہدایت کارہ تھی۔
ہمارے گمر اکثر رات کے کھانوں پرجس طرح علی زیب،
درین صاحب اور نیر سلطانہ صاحب آئی تھیں ای طرح قمیم
آراء صاحب بھی آئی تھیں ان کی فلم '' نائلہ'' کے فلم سازمیرے
والدصاحب تھے اور بھی کئی فلموں کے لیے والدصاحب نے

ہدایت کار ایس سلیمان کے احساسات۔''میرے شیم آراء سے بڑے قرعی تعلقات تھے۔ انہوں نے میرے بھائیوں سنوش کمار اور درین کے ساتھ کافی للموں میں کام کیا تھاجن میں نائلہ، چنگاری وغیرہ بڑی متبول ہوئی تھیں۔میری ذاتی قلم'' بے وفا''میں بھی انہوں نے کام کیا تھا۔ اس قلم میں وحید مراد ہیرو تھے۔ افسوس کہ یہ دونوں فیکار جلدی ہم سے جدا ہو گئے۔''

فلم من ليس - كمال كي أرشك ميس "

میم آراه بہت عظیم ادا کارہ ہدایت کارہ اورا آسان
خیس۔ اس بات کا اعتراف ان کے دور عروج بیل بھی کیا
جاتا قداوراب ان کی موت کے بعد بھی انہیں خراج عقیدت
پیش کرتے ہوئے کیا جارہا ہے گر ہمارے ملک اور
معاشرے کی اس بے حی کو کیا کہا جائے گیا نام دیا جائے
معاشرے کی اس بے حی کو کیا کہا جائے زعد کی کی دیگر اہم
معاشرے کی اس بے حی کو کیا کہا جائے زعد کی کی دیگر اہم
شخصیات خراب وختہ حالت ہی ہوں۔ زوال آمادہ حالات
کے شکار ہوں تو ان کے حال پر کوئی توجہیں دیتا۔ وہ لوگ
کی جنہوں نے ان کی وجہ سے اپنی وولت میں اشافہ کیا۔
ان کی طرف بلٹ کر نہیں و کی تعدایا ان کے اجھے دنوں کا
احسان ادا نہیں کرتے۔ ای طرح سرکاری سطح پر بھی ان کا
حسان ادا نہیں کرتے۔ ای طرح سرکاری سطح پر بھی ان کا
کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جیم آراء کے ساتھ بھی پھھایا

خواجہ خورشید انور کی ایک قلم "مراز" کا ایک گیت شیم آراء پر قلمایا گیا تھا۔ ہسلیو! کہاں ہوتم آواز دو۔ تڑپ ربی ہوں میں یہاں، بھی تو جھے ہے آ ملو۔ جھے یول محسوس ہوتا ہے" شمیم آراء کی آخری زندگی جیسے اس گانے کی مازگشت ہو۔

1/WWPA

مابىنامىسرگزشت

### سلمى اعوان

کچہ یادیں نیزے کی انی بن کر دل میں کُھب جاتی ہیں اور رستے ناسور کی طرح ٹیس دیتی رہتی ہیں۔ مسلمانان عالم جس وقت دستر خوان پر بیٹھے انواع واقسام کے کھانے کھا کم اور برباد زیادہ كررہے ہوتے ہیں اسى وقت غزہ كے برادر ايمانى كهنڈر ہوتے شہر كے کونے کہدروں میں بیٹھے زندگی بچانے کے نام پر مٹھی دو مٹھی اجناس پہانك رہے ہوتے ہيں۔ غزہ كے يه مظلومين كس طرح اپني بقا کے لیے گوشاں ہیں اس کی ایك بلكی سی جهلك۔

# ول کی آنکھوں ہے پڑھی جانے والی لہور نگ تحریر

ون بھے کا تھا۔ جگہ شہرومشق کی قدیم ترین ومشق استيديل محى- جهال اس اموى خليفه وليد بن عبدالما لك كا شاہکارامیمجدے۔عین سامنے حس کے وہ ساحد السکیہ کا ميدان قدامت كي فسول خيزي ليے قلب ونظر كو جيرت زووكر تا ہے۔آج تیسراون تھا۔ میں ہرروز دمش کے محلوں ،عائب کھر اوراس کے کوچہ وباز ارول میں کھوئی چرتی بہاں آجاتی۔ ملے دن ہی اس کی حراممیزی نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ کینا كدرخت تلييمي خوشكوار بهواؤل سالطف اندوز بوتي مجي

# Downloaded From

اے واکس واتھ اوادرات کی د کان کے جو بارے کی آبوی

اس جمعے کے دن میری تکامیں پھر کے فرش سے مجسلتی مجور كے صديوں برائے درخت كى جمالروں سے آ كھ منكا كرتى، پيز پيزاتے كوروں كى اثران ميں الجھتى، اس لڑكى ے جا کرائی تھیں جوخوبصورت تو ضرور تھی برای نہیں جیا شای حن موتاب کربندے کو جکڑ لیتا ہے۔

مادے سے سفیدسوئی اسکارف سے ڈھانے سرکے يني چره دهوب ش تمتماسار با تعالونگ اسكرث فخول كوتموتا تھا۔جس اوجوان الا کے کا ہاتھ چلاے اسے تھیدے ی رہی تھی ووسوفيعد يورني نظرة تا تما\_

جعد کی مجلی اوان ہو چی تھی۔ چیوزے سے از کریس میدان ش مجرے دروازے کی ستروال کی جب اس نے اللہ سے اللہ یون میں ہو چھا۔"مردول کے لیے مجد جانے کا كون ساراسته ي؟"

الى جوتمارىسات بى جيب وه دونول باب يريد سے كزرر بے تھے ميں ان كے بيجي تى الوكامردانے معى كالرف يو من كالولوكى نے الكريزي بن اس علما تفار مفرازك بعد أيك دو كفير آرام

اب وہ وضو کے لیے کدھر جانا ہے؟"جیسا سوال كرتى ميرك ساته ولى-

برآمے میں سے گزرتے ہوئے میری تظرول کا بمثكاؤلوبس لمحول كابي تفامير اليابي يبيع مكن تفاكهاي یا تیں ہاتھ کی بلندو بالا دیواروں برآرث کے قطرت سے متعلق صدیوں قدی شامکاروں پرنظریں ڈالے بغیرا کے بوه جاتى \_ دارلخزانه جيے شامكار سے الكيس جاكرا بنارات ناتی۔ کی بات ہے بہتو سراسراس کی تو بین تھی اور حمن میں بنا چوکور مناریمی برگز دیکھے بغیر گزرجانے والا نہ تھا۔

بھی بچی بات ہے میں بھی اٹی بھوک اور حریصان تظرول کے ہاتھوں جمور مول جواس آتھے مطلے سے بازرہ عی

كمزيوں كوديمتى جن كى چونى كنده كارى الى تحى كەنگايى ان میں میس میس جا تیں۔ سامنے دعق کے مشہور حمد سے بازار کے افتام سے یرے مداد (Hadad) میل کے كالم ثوث چوث اور معظى كاشكار مونے كے باوجود نظرول كو لبحات تحديثت يراميم جركا يندره سوله فث اونيا دروازه، بلندوبالا وبوارس اوراس كے تين مختف اسائل كے سے بيتار اس کی عظمت کے گواہ تھے۔

ووسوفيعد يوريين تعا\_ جملات بوع من فود عكما تعا-کیسی بےحس لڑکی تھی۔ پہلی بار اس نا در تاریخی ورثے میں داخل ہوئی اور بل بحرے لیے رک کرمی چز پر تظرفیس ڈالی۔ کھے سوچا بھی نہیں کہ جہاں مجدہ کرنے آئی ہے وہ زبانوں قرنوں سے جائے عمادت تھی آر بیٹائیوں ، رومیوں ، عیسائیوں

اوراب مسلمانوں کی۔ بہتاری کے کتنے بے شار باب مولتی ب-اس نے سی کو می کو لئے باید ہے کی کوشش تیس کی يسمه كاحوض توالجي بحى سامن وجودتها\_

ن پدى كازى نائىڭى

محویکی ی ہوکر میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ چکر کھا کر

لڑی ایک وہ جس لڑے کا ہاتھ چڑے داستہ ہوچھتی تھی

یشت اور سامنے تاہ کی۔ لڑکی تو کہیں نہیں تھی۔

المحمول وشماتے میں نے تاسیف سے محرار در دکابوں جائزہ ليا كه جيسے وه الركي تونيين سوئي تقي \_ يون لگنا تھا جيسے باتھ ش

منى بيش قيت بيرك الكوشى كركى --

اب افسوس اور جلاميث كا قائده-كماني تومشي ش يكرى ريت كى طرح باتول \_ يسل كى تتى \_ست قدمول ہے وضووا کے کمرے میں داخل ہوئی تو و بال بھی دھیان وضو مس كم اورائر كي من زياده ريا-

اہمی تو خطبہ جاری تھا۔ مائے والے حصے کی طرف برعة في كرچلووبال جده كي بوكا اور نظاره يمي محد كاوسيع و عريض يخت محن تنورينا موا تما- جماول والصحول من عورتیں پھی کڑے مارے بیٹی تھیں۔ ذراان سے بیچے وهیان ے آئے یوسی کی کہ کی کا اُٹھ کی کی اُٹھی یاؤں کے لیے آگئ توسایا پر جائے گا۔ ہمی کی نے عمالینی ۔ بلٹ کردیکھا توبند وروازے کے آگے ہے ہوڈے پراڑ کی بھی تی۔

خوتی سے نہال ہوجانے والا معاملہ ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس بیٹے تی! سے اٹن کیفیات سے آگاہ کیا۔

سورى ـ درامل ايك خالون ير مجي سلفيث (فلطین کی ای مسائی) کا کمان گزرا تھا۔ بھا گی کہاہے يكراول كين جوم ش إدهر أدهر شهوجائ يروائ صرت

وہ تو کوئی لینانی تکلی۔ تووہ السطینی ہے۔اوروہ اڑکا کون تھا۔ میں نے سوچا۔ الديشى مركرت ليحض دورت يط آئے تھے۔ الرکاويدي معنى ي اوريدى لى لى ي دهتى ب-باع الله كوني رويه لي المحالا چكروشين.

104

مابىنامەسرگزشت

اكتوبر 2016ء

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



A land without a people for a people without a land

كاراك الاسية والوب كوية تخفيديا-

4 9 4 6 میں فلسطینیوں کی اس سرز مین میں بنی اسرائیل کی بینا جہار اولا دمحدود تھی۔مغربی اور مشرقی کیاروں کے قورے سے حصے پر چاولوں کے دانوں کی طرح بھری ہوئی۔آخری نقشہ 2005 م کا تھا۔ آیک ہزار سال سے اس زمین کے باس ان کی جگہ لے بیٹھے تھے۔

فلسطین ایک المیدایک مجرا دکھ عربوں کے سینوں میں پلتا ہواایک ناسور۔

کارڈ میرے ہاتھوں میں تھا۔ بوٹمی اس کی پشت کود کھ میٹھی۔ بوی موہ لینے والی لکھائی تھی۔ انگریزی میں لکھے گئے یہ اشعار کیے دل چر مجھے تھے۔

If only our enemies
would read our letters
twice or three times,
apologize to the butterfly
for their game of fire

اس نے سرک کر میری طرح اپنی پشت و بوار سے لگائی۔ایک کمی سانس نکالی اورا تھیں بندگر لیں۔

میرے وادا کا گر حیفہ میں تھا۔ مجاز ریلوے اسمیشن کے
پاس۔ حیفہ بحیرہ روم کے شالی کنارے پر صدیوں پرانا تاریخی
شہر ہے۔ یہاں سے ٹرین ہمارے مقدی شہروں مکہ اور مدینہ کو
پراستہ ومشق جاتی تھی۔ زائرین کے لیے مشاغوں کا بنایا ہوا
ریلوے اسمیشن۔ اب تو کرانوں نے اس کا نام بی بدل دیا
ہے کے فید مشرقی اسمیشن رکھ کرموزیم بنادیا ہے۔

میرے بھین اور جوائی کی یادیں سلفیٹ Salfit شہر
کی قصباتی جگہ حارث کے گلی کوچل سے وابستہ ہیں۔
ہمارے والد ڈاکٹر ابو موئی براز بیروت کی امریکن بوغورٹی
کے تعلیم یافتہ جن کا بھین اور جوائی دید میں گزری تھی۔ یہ وہ
ون تے جب غریب فلسطینیوں سے بخرز شن خریدی جاتی یا
ان کے فلت حال کمروں کا مجلے واموں سووا کیا جاتا۔ غریب
لوگ چیے جو مقاصد
لوگ چیے زیادہ طنے پرخوش ہوتے۔ اس کے چیچے جو مقاصد
کام کررہے تے اس کا تو آئیں شعور اور اور اک بی بین تھا۔
کہیں کہیں زور زیردی ہوتی کیور یوں کو کا کر بسایا جاتا۔
کہیں کہیں وزیا ہی جو بی اور باہر سے یہود یوں کو لاکر بسایا جاتا۔
کابری ونیا ہی جو بی اور باہر سے یہود یوں کو لاکر بسایا جاتا۔

الی چھکارکے باوجود ہو جو بی لیا۔''گڑکا کون تھا؟'' ''میرا شوہر ہے۔'' چلو اظمینان تو ہوا۔ پر سوال پھر ہوگیا کہ دہ تو پور پین لکتا ہے۔

المن كرية وزي مولوما كن ...

ماز کے لیے حورتیں صف بندی میں معروف ہو کی آو میں اس کا ہاتھ تھام کر باب جیرون میں وافل ہوئی۔ میبیں قریب عی مضہد الحسین ہے۔ روایت ہے کہ امام عالی مقام حصرت حسین کا سرمارک بہال فن ہے۔

حفرت حسین کامر مبارک بہاں دن ہے۔ لڑکی نے چلتے چلتے رک کر پوچھا تھا۔" سا ہے حضرت کی علیا اسلام کارد فٹرمبارک بھی بہیں ہے۔"

"بال محراب کے پاس بی ہے۔ پی کاری کا بدا خوبصورت کام ہال پر۔"

فرش خوبصورت دین قالینوں سے ڈھیے ہوئے تھے جن پرساتھ ساتھ ہم کھڑے ہوگئے۔ کسری فرض پڑھ کر میں نے پیشت دیوارے نکا کراہے دیکھا۔

اس کی آتھ میں بڑھیں۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کا سارا وجود اوپر والے کے قدموں بیس کی طلب کے لیے کو یا جسم تھا۔ چیرہ جیسے حزن دیاس کی ہارش بیس کی گیگ رہا تھا۔
بھیگ رہا تھا۔

جب اس نے آئیس کولیں اور جھے دیکھا میراول تڑپ ساگیا۔اس دید میں اپنائیت ادر مجت تھی۔ میں نے اس بانہوں کے کلادے میں مجر کراس کے ماتھے پر بوسد دیا اور چاہا کہوہ میرے سامنے کمل جائے۔

پرس کھول کراس نے ایک پوسٹ کارڈ نکالا۔ میرے سامنے کیا۔ میں نے ویکھا تھا۔سفید اور سبز رنگوں میں چند کی راکٹ جیسی جوز مین کے سینے کوچمیدنے جاری ہو۔

"د فور سے ویکھیے" جیسی بات پر اوپر لکھا ہوا پڑھا تو اوگر معلوم ہوافلسطین کا نقشہ ہے۔ 1946 ہے جب برطانیاور کا اس کے حوار یول نے اس پورے علاقے کی بندر بائٹ کی۔ کہا بائیس کلووں کے نام کال بائیس کلووں میں تقسیم کیا۔ ان کلووں کو نے ملکوں کے نام کال ویے۔اور باتی نہتے والے اس ٹوٹ کواسے یاس دکھا اور باجی

اكتوبر 2016ء

علىن فى مرزشن ايك بياب وكياسواب جود بال زین جاہ فریدے۔ دے حرب، نرے کوتے کے کور جال، اجداوريد شعوري وم-

میرے والد کی کلاس فیلو یائل میودی ہونے کے باوجودان بالول يربهت جلتي كرحتي محى \_ يائل جرمن نژاد تحى \_ وہ اسے والدین کے ساتھ حیفہ کی جرمن کالوئی میں رہتی تھی۔ وهر مدوهر مشرول كوغريب فلسطينيول سے پاک كرنے كاعمل زور چراكيا۔ مهاجروں كے كيميوں ميں روز افزوں اضافیہ ان کی زمینوں پرشاندار بلازے، کوفعیاں اور منعتی یونٹ تعمیر ہوتے گئے۔فلسطینیوں کی جمونیر بول میں خوفناك پھيلاؤ آھياتھا۔

چروہ وقت بھی آیا جب میرے والدکو حیفہ چھوڑ کر مارث آنا يرار يركبي ايك دك كالبران كاعد المتى تھی۔انیس ایتاباغ یاد آتا۔اس میں اے عکتروں کے پیڑیاد آتے۔ بحروروم کاساحل، اپنا کمر، اس کی گلیاں بہت وقت وہ

میری دادی کے لیے دید چوڑ ناگویا موت کو گلے لگانے جیا تجربدتھا۔اس نے دک کرسوال کیا۔" بھی جرت كاز برجرا كونث جراب؟"

على نے وال كراہے و يكھا۔ على خودواس تر بے سے میں کزری تھی کے تقلیم مند پر بہت کم س تھی۔ مرآنے والے بہت سالوں اس ملی مشاہدے سے کرری کہ بیری وادی ہمہ وقت تاری بیقی رہتی ہی کہ اس دلی والی جانا ہے۔ کروں کوانہوں نے تالے کب لگائے تھے۔ وہ تو یہ امر محبوری لوگوں كامرار بربابركا تحين

''لوگ تو باؤلے ہو گئے ہیں۔کوئی اینا تھر بھی یوں چھوڑتا ہے۔چلودو جاردن بعدا آجا تیں گے۔ میری مال چو لیے کے پاس بیٹھی راکھ پھرو لتے ہوئے مرتوب دلس اوراس كي كليول كوياد كرتى اورديس كے ماسطيا ہے بابر تکلنے کا نام بیں لیے تھی۔

سابق مشرقی با کتان میں شالی مندے جرت کرکے آنے والی میری بہت ی دوستوں کے والدین اور خود وہ 1971 کے المناک حاوثے کے بعد جس ٹوٹ مجوث کا د این شکار موئیں ان کی تو میں خودچشم دید کواہ تھی۔

تو مجھے اس کی دادی کے جذبات مجھ آتے تھے۔اس ے محر کا آگلن بہت کشادہ تھا۔ دستل مطب اور فلسطین کے

مابىنامىسرگزشت

خرزین کے مرون جیساجن کی دیواروں پر چڑھی انگور کی بیلوں برشوں کھل لگتا تھا۔ عمرے کے بوٹے جب منول وزنی بوجھ سے جمک جمک بڑتے تو اس کی اسميس اليس د كيد و کھ کر میروں کی طرح جگگ جگگ کرتیں۔ محن کے عین درمیان می کوال تھا۔ بڑے بھاری فہتے ول والے کرے تے جن مہتروں براس نے میرے دادا سے ضد کرے کل كارى كروائي فى اورجوبهت خواصورت كلت تصروه ماؤلى ى المحول میں آنووں کے کورے جرے ایک کرے ہے ووسرے میں جاتی تھی۔ لمبی لمبی محرابی جمروکوں والی بالکونیاں

ويموتواس كرے من بيرا چامفتى فلطين امن السنى مراواس كے ليے مسوں اے ای زمن پرز جون کے باغوں کی اگری ۔ دہ میر

بريوں كے ليے إكان موموجاتي مى۔ وہ پڑھی لکمی مورت نہیں تھی براہے جائے کر آنے پر معززين حيد كساته بينفك بسان كي جونسيس جسي اور وہ شوق و محبت سے کھانے اور تبوے کی سروس خود بھاک بماك كركرتي توايسے ش ان كى ياشس سنتے سنتے وہ بہت يالخ

ركول كے فيع كرتى - مسلمان تے يركيے مسلمان؟ ميس اين محكوم رعايا با كررها اور بعيث نظرانداز كيا-آخرى عنانی سلطان کے لئے لئی کرجس نے اس مردود باران ایڈمنڈ رمس جاميلة كوالسطين ش ايك يبودي آبادي كي آبادكاري كي اجازت وي محى - سارا معالمه لويسيل كريز بوكيا قدارتم مجهر اندر كرنے دو\_ بيضے اور لينے كى جكه من خود ينالول كا\_وه اونث اور خيم كى كهانى سنانا شروع موجاتى \_

تب وجرے سے میرے والدائیں سمجانے کی کوشش كرت كديدكوني الى بات بيس بيد جرت كالمل مديون قرنوں سے ہے۔ایک مسلک ایک عقیدے کے لوگ یرائی جكبول يرايق آباديال محى منالية بير بال البته بيفلط بكه آب اس مدحک مطلے جاتیں کہ مالکوں کو تکال باہر چینکس۔ محران کی زمیس چین کس اور آئیس ای عی سرز من برقیدی بنا

تب لعن طعن کے کولے برطانیہ اوراس کے حوار پول پر برے لکتے۔شریف کمہ برطوفانی پلغار ہوتی۔

میرے والد چپ جاپ ان کی باتش سنتے رہے۔ وہ

اكتوبر 2016ء

106

رنعت سن، ڈاکٹر

بین الاقوا ی شهرت یا فیته دانشور به وه اس وتت امريكا ميں اسلام كى سيح تصوير پيش کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق اور خصوصاً خواتین کے حقو ق کے لیے بھر یورانداز میں کام کررہی ہیں۔ انہوں نے علًا مدا قبال کے فلفے اور تصانیف پر مقابلہ تحریر کرے انگلتان سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ 1976ء سے یو بورٹی آف لوئیز ویل (کیفکی) ہے بطور پروفیسر ندہبی علوم وابسته بیں ۔ امریکا کی کی او پیورسٹیوں میں وزینگ پروفیسر کی حیثیت ہے بھی خدمات انجام دیں۔متعدد کتابیں تکسیل اسلامی اقیدار ہے متعلق کورس کی ایک کتاب ہمی تکھی۔ سليه: شجاعت حسن ،اوڻاريو

عكاك لييمر عوالدرضامند تق يا في بزارسال كے تهذي ورثے كا مالك، بهت خوبصورت عكاً مغرب اور مشرق کا ایدا احواج شایدی کمی شهری و یکھنے کو کے جیرا يهال تعارآرث اور زب كاحتراج سے كندها موارونيا کی بہت ساری تبذیوں اور فقا تول کی یا قیات کواسے واس میں سمیٹے ہوئے۔قلعوں، کر جاؤی، محدول، معدول سے مرا موا شرجواي قديم جاجوان،اي معمارون اورايي كزشة شان وشوكت كى كبانيان سناتا ہے۔

گر یا نیس کوں انہوں نے سالفیف Sulfit کو ترجع دی۔

وود اكثر تھے۔ ہدرواور مم كسارے۔ندبيد يعت كمان كامريض عيسائى ب، يبودى بيامسلمان-

نى جكه اسن كاوا ويلاتواني جكه تعاريروه حادثاتو جيس ان کی جان برگزر گیا۔ جون کے شیخ دنوں کا حادثہ۔ جائے نماز يربى بيشے بيشے أنسوول كى مالا يرونى جاتي البحى شديد غصے سے لرزنی آواز اور بھی خم میں ڈویے کیے میں میرے والدكوآ وازدية موئ كبتي چلى جاتس-

"سنت ہو ابوموی ان مصروں کو چوٹیاں کول ہیں

اكتوبر 2016ء

ان کے مذرات میں تھے کہ انگل حرید وکوسے تھائے کے لے ہونٹوں کو سے رکھتے۔ بیاور بات می کدان کے دل کی ہر وحراكن نظار تبانى كے شعرول كے ساتھ وحركتي اوران كے خون ك كروش تيز اور تيزتر مولى جالى \_ " مين ديشت كردى كا حاى مول اكريه جحصدوس مرومانيه بولينذ اورمشرى ليآئ مهاجرول سيهاسك رمها برهسطين ش آب انہوں نے القدس کے مناراقعیٰ کے ورواز عاور مرايس يراليس يس دوشت كردى كاحاى مول جب تك غوورللة رؤرير ع يولكا خون كرتار ي ان كي كوكون كية محددال رسوكا ين ديڪروي کا حامي مول" تب ان كى المحسي بحرا تيس- دائيس باتھ كى يورون المنى ماف كرتے ہوئے وہ وہاں ساتھ جاتے۔ اور کررتے ونول کے ساتھ ساتھ دید کی زمین بربس فلسطينوں كاخال خال كوئى كمرره كيا اور يكى وه ون تع جب مراباب حقد محمور نے کو کہنا تھا اور میری دادی کو مول اشت

" آب جھتی کیول نیس ؟ بھید اور پینی میں آپ کے کتنے رشتے دار اور دوسرے لوگ تھے۔ کیا ہوا؟ سارا علاقہ مسار کر دیا گیا۔ عالیشان کر بے اور بورپ کے ملکوں ہے امرائلي آئے اور قابض مو كئے مير بانى كري ايمي كمر كے وامل رہے ہیں۔ بینہ ہوکدان علی جا س

وہ چم چم رونی می۔ اس کا کلیجہ منہ کوآتا تھا اور روندمے ملے ہے کہتی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ اجھا تو چلونظارت ش جا ہے ہیں۔

ان كى ايك بنى نظارت ك يراف شهر مل العيدمجد ك ياس ماركيث والعلاقے مي رہي تھى۔

ميرے والدحي تھے۔فيملہ كرنے ميں بہت سوچ و بحاركے بعد قدم افھائے والے حالات كى نزاكت كے پیش نظريه بجحظ تنع كدكر جاؤل مناسر يوں إدر هيني گا كول سے سجاً يرقد تم شمرات والے وقوں من اسرائل كى ظالمان كرفت - Ent

" و الرعامة على ين سرى داوى في آه برى كى - وي آت استاي بدول انبول في دول والريول

مابسنامسرگزشت

107

### مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

الم المان الم الموجئيس بالربيح بين الم المران الموجئ المحال المحال المحال الموجئ المحال المح

غزه کے بچائی جنگ جاری رکھو۔ ہم مردہ اور بے کور ہیں۔ ان اطفال سنگ نے ہماری عبادَ س پر سابتی انڈیل دی ہے۔ اوغزہ کے دیوانو۔"

وہ بنب یہ اشعار پر معتبل تو میری بہنوں کی طرف

"كاش يلاك بوت\_"

میرے والد مہینوں بعد آئے کرور، نڈھال، شکتہ، ٹوٹے بھوٹے ہے۔ کیمیوں کی حالت زار۔اسپتانوں میں نمیام بموں سے جھلے ہوئے ہے کں و لاچار فلسطینی۔ متاثرین تک کینچنے کی راہوں میں جائل رکاوٹیس۔بہت سے ڈاکٹروں کا افواان کا اور عام لوگوں کا کل

عام۔ فلسطینوں کو اپی پر ال خودار نی ہے کوئی عرب ملک ان کی امیر نہیں۔ کوئی ان کے لیے پی نہیں کرے گا۔ سب اپ اپنے مفادات کے لیے کی ہوئے ہیں۔

بہتر مرک پر بھی میری دادی فلسطین کے لیے جڑوں کی معظر ہیں۔ کسی صلاح الدین ابوئی کے اٹھ کھڑے ہونے کی دعا تیں کرتی کرتی تریس ارکئیں۔ دعا تیں کرتی کرتی تریس ارکئیں۔

بیٹا تو میرے باپ کے شاید مقدر میں نہ تھا۔ تیسری اڑک میری صورت میں گھرآگئی۔ گھر تین اڑکیوں سے بھر گیا۔ جب ہوش سنجالا میری بڑی بہنس قاہرہ پڑھنے جا چکی تھیں۔ بیروت تو آتش فشال بناہوا تھا۔

ائی بہنوں کے ساتھ میں دیر بعد شامل ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ ذلیلانہ حربوں پر اتر رہے تھے۔ ہمیں اس کا احساس ہر پھیرے پر ہوتا تھا۔ ہم جیوں بینس جب بھی کھر آتیں۔ جگہ جگہ ہماری گاڑی روکی جاتی۔ جا بجا چیک پوسٹول مرہارے کا غذات چیک ہوئے۔ میری بونی بینس ک روایات کو جما گئی کوروں کو جی مات دے دی نیم سویز تک سارا سینائی دے دیا۔ کس آرام سے ان کی جمولی ش وال دیا۔ شام اور اس اردن کو بھی ڈوب مرنا چاہیے۔ آج محولان کی بھاڑیاں تھینی جیں۔ کل دشتی پر ہاتھ ڈالیس گے۔ بروشلم تو گیا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کے رکھوالے بھی وہ ہوئے۔ ارے ابھی پانہیں کیا کیا دیکھنا

، گھرآہ وزاری بڑھ جاتی۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کہیں آنسوؤں کے دھاروں میں بہتی آ وازیں دیتیں۔

"ابوموی کہاں ہو؟ اربے جاؤ نگلو۔ دیکھوتو جنہیں دلیں نگالا دیا ہے وہ کس حال بی جی جیجے جی یا مر مجے جی نگالہ دیا ہے وہ کس حال بی جی جی کی ہوگ۔ توب بندوتوں نے ان کا کھیے چھتی کر دیے ہوں کے۔ ارب ڈاکٹر ہوتم۔ حاؤ ان کے کھیے چھتی کر دیے ہوں کے۔ ارب ڈاکٹر ہوتم۔ حاؤ ان کے زخموں پرمزہم رکھو۔ ارب ابوموی اب اللہ کی مصلحوں کو جی کیانام دول۔ تجھے ان دولڑ کیوں کی جگدود بیٹے دے دیا تو کیا تھا۔ میں ان کے ہاتھوں میں بندوقیں شر سی بھر گڑاد جی۔ اسے ایک دو کے جی مرجوز دیتے۔ "

ہماری والدہ اس وقت ان کے قریب ہی کہیں موجود ہوشں۔ میری بدی دونوں کشن چھوٹی چھوٹی کی ان کے جائے نماز پرآگے بیچے دادی کی باتوں کی کاف سے بے نیاز چکر کائتی رائیں۔

آیےد کو بھرے بہت کے دول ش انہیں قطعی یاد ند دہتا کران کا پڑاسعادت مند بیٹا آئیس بتا کر بی اردن کے کیمیوں میں گیاہے۔

سن میں ہے۔ تاریخ کا کتابدا جر۔ ہزاروں فلطینی بے گر ہو گئے۔ ان کی بدی تعداد شام اور اردن کے مہاجر کیمپوں میں ڈیرے ڈالیٹھی تھی۔

اب فلطین کا ہر کھر ماتم کدہ ہے، ہوا کرے۔عرب اورمغربی دنیا کواس سے کیا۔

اورا یہ بی دنوں میں میرے بڑے ماموں ہمارے گر آئے اور ہماری دادی کے پاس بیٹے کرانہوں نے نظار قبانی کی وہ نظم انہیں سنائی تھی جوشاعر کے ہونٹوں سے نکلتے ہی تندو تیز ہواؤں کے جھکڑوں کی طرح عرب و نیا میں پھیل گئ تھی۔میری بہنیں جھے بتایا کرتی تھیں کہوہ نظم دادی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی زبانی یا دہوگئ تھی۔

کوئی ایک بارتھوڑی میری دادی باریاران اشعار کاورد مقدس آیات کی طرح کرتیں۔

ماسنامسرگزشت

108

اكتوبر2016ء

جزير موتل ان كي چواندن بريز به المات تحرآ ترجل فوجیوں کی نگاہوں کا گرسنہ اعداز کا مفہوم تب نہیں آج میرا خون كھولا تاہے۔

ماردها أوب وظل اور بهاري زندگي اجرن كرنے كا بر حرب اینایا جا رہا تھا۔ ککریٹ کی دیواری، برقی بارهيس، آبزرويش ناور، خندقيس ، سركليس اور يرمث مستم كيا

کیانیں ہارے کیے کیا گیا۔ دوباغ دہ زمینیں جو بھی فلسطینوں کی تھیں اب ان پردہ قابض تھے۔ پیچارے فلسطینی پھل ان ہے خریدتے اور سر کوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر انہیں بیجے۔ان کی Settlements پر دہائری دار مردور بن کر کام کرتے۔ مشرقی بروحکم اور مغربی کنارے پر جانے کے لیے سورے سورے اسوں میں گورے ہوجاتے۔ برمث سٹم جیے تکلیف ده مرحلوں سے گزرتے۔

وه دان بھی میں اپنی یا دواشتوں سے بھی بیں نکال سکتی۔ على اسين باب كر كر م عن وافل موكى اور عن في و يك تھا۔وہ کری پر بیٹھے تھے اور ان کی آٹھوں سے آنسو ستے تھے۔ غره کے جنوب مشرقی علاقے " زیجون " شروی والی ان کی ہے صد بیاری محولی کی بٹی اسرائلی بمباری سے شہید ہوگی می امرا کی طیاروں نے بمباری کی میرائل ان کے محر الراتفا ان كرومس يوت اورده خودشهيد موتى تيس تعریت کے لیے جمی بہت انوں بعد جاسکے کہ محاصرہ

طول بكز حميا تھا۔

ڈاکٹر ابومویٰ بزاز دو بیٹیوں کی شادیوں سے فارغ ہو يكا تھا۔ سب سے بدى ۋاكٹر لائيلا الكيند بنى يى ببر 2 سرامیری پھونی کے مرتظارت میں، تیری میں لین آریا اب اس مرطے سے گزرری تھی۔ میری زعر کی میں ڈاکٹریشار البشركا آنامى كم مجز ے م ناتها۔ داكثر يشار البشر السطيني تھا۔ محر برائمری کے بعد آئر لینڈا ہے چیا کے پاس جلا کیا تھا۔ وہیں اس نے میڈیکل کیا۔

کودہ باہرر ہا مرفالطین اس کے وجود کی رکول میں خون کی طرح دورتا تھا۔ وہ جب بھی آتا حالات کے تیورد کھے کر كر هتاه ع وتاب كما تا اوراينا خون جلاتا اور كر دورنز ويك جگه چگرتا \_لوگول کود میمناه آمیس چیک کرتا، دوائیال دیتا\_ تعلیم عمل کرنے کے بعد وہ اسے اس اجرے پجوے حکوم و مجور وطن آ میا۔معانی کا تحد اے قدرت نے انعام کی صورت دیا تھا۔ بجیب ی بات سی دہ قرون وسطی کے طبیبوں کی

طرح مریش کولنا کراس کا سرے باؤی تک معائد کرتا۔اور یہ کیسی جران کن نا قابل یقین بات تھی کہ جوتی اس کے ہاتھوں کی مخروطی الکلیاں بھار کے اعظاء چیک کرتے کرتے اس کے یاؤں کی الکیوں تک پہنچتیں،مرض ہاتھ جوڑے اس کے سامنے مجسم ہوجا تا۔ نہ کوئی ایکس رے نہ کوئی رپورٹ نہ

ال كى ال عجيب وغريب ك خوني نے اسے قرب و جواري خاصامشهوركرديا تعا\_

ایک دن عجیب ی بات ہوتی۔

عس سوكراتمى مير يراوركرون عن ايباشد يدوروتها كر چين تكلی تھيں۔ نه صرف ميرے والد بلكه چند دوسرے ڈاکٹروں نے بھی چیک کیا۔ ابھی ٹیسٹوں کا مرحلہ جاری تھا جب اتفاق سے بشار البشر حارث میرے والدے طفے آ کئے۔ انہوں نے مرف یا گئے سے جومنی کے معاشے عمل بتادیا کدایے مینجائش ہوگیا ہے۔فوری تنفیص اور علاج نے مجھنی زعد کی دی تھی اور میں ڈاکٹر کی عاشق ہوگئی تھی۔ ميرى اس والتكلي كالظهار مير بوالدكى زبان سي اوا اوریشاری عنایت کماس نے اے ید مرانی دی۔

كحركي آخرى ادربيعد لاؤل يثى كى شادى جس اعداز میں ہوئی وہ داستان میں دل بلانے والی تی۔

اعرون وطن ومرول کے علاوہ بیرون ملک سے بھی رشتے کے جانے ، مامول بھا توں اوران کے بال بچوں کا اکثر ہوا برا تھا۔اس رنگ رقبلی فضا کے سارے رنگ سیکے برد مجے تے۔ جب مغربی کارے کی شالی بھاڑیوں کے دائن میں ارانگیران Settlement Stltamar Fogel الملى كے يائج افرادكوان كى خوابگا مول يس حاقد وال ے ل ہوجائے کی خبرآئی۔

اسرائل ماری اوریکیورٹی سروسز نے بخیر محقیق کے الحقه مطینی گاؤل Awarta پر چرهانی کر دی\_نوجوان لژکوں کی گرفتاریاں، کھروں کی تلاثی سمامان کی تو ڑ پھوڑ چند محمنوں میں حشر نشر ہو کیا۔

یشار کا بڑا بھائی اور اس کے تین میے بھی اس چکر میں وحرلیے گئے۔وہ شادی میں شرکت کے لیے تیار ہوں میں تھے جب ية قيامت أو في \_ نابلوس من كرفولك كيا تعا- برأت كي آتى \_آنىوير \_كالون يربيتے تھے۔

اور میں اپنی بہنوں ہے کہتی تھی۔میری شادی بربی ب

109

مابىنامەسرگزشت

كافي وراحدد واز وأملا أنه والداريب من بيشي اور ملے گئے۔ بشارا عرام اے محفق بیشے و یکھا۔ سینے سے لگایا اوريولا\_

" صد ہوگئ ہے۔ نارل ہو جاؤ۔ لکتا ہے تہارا دل جیسے الجى اعدرة وكريابرة جائے گا۔

اور جب میں نے کھے جانے کی کوشش کی اس نے رسان ہے کہا۔ 'میں ڈاکٹر ہوں۔'

میرا امرار حدے بوحا۔اس نے کیا۔"مریش اگر ائی باری کوراز می رکھنے کامتمی ہے و ڈاکٹر کوا فتیارٹیس کہوہ اس کاروه فاش کرے۔"

يرمرى مدے يوحى ضدير بالآخراے بتانا يزار آنے والوں میں سے ایک احراقیلی فضائے کا یاکلٹ مسرويرى ياتم تحاردوسرااس كادوست-ال ياكل كماته ایک ممبیر مثلہ ہو گیا۔ جوئی وہ کی مثن پر جانے کے لیے جاز اڑا کرفضا میں لاتا اس کے سر میں شدید دردشروع ہو جاتا۔وہ اپنی بھاری ملٹری اسپتال کے کسی ڈاکٹر سے ڈسکس فين كرنا جابتا تها ميذيكل كراؤند يرفورا ايكش وكرسارا كيريرواؤيرنگ جانا تھا۔ بشار كے بارے ميں سنا تھا۔علاج کے لیے آیا تھا۔

اس کی بریشان کن بیاری نے صحت باب ہوئے میں زیادہ وقت می میں لیا تھا۔ بیار کا معتقد ہوگیا۔ اسرائیلی افسرول عن اس كي يحاني كاليما خاصار جار موا\_

يثارب باك تعاركي بات كفي اس كمن كوكوكي مصلحت روك بيس عتى في -ايك بارتيس في ياروه اسراتيليون اور لیر یارتی کے ارکان سے الجما تھا کہ وہ برشائی بن مج یں۔ کل جوان کے ساتھ ہوا تھادہی وہ فلسطینیوں کولوٹارے ہیں۔اس کا انجام جانے ہو بہت خوفاک موگا۔مت بمولوب سب جو بظاہر نظر آتا ہے اور جو تمہارے غلبے اور افتدار کا وآف الماك والمهين يا تال من مينك دياكا

الجی بھی وقت ہے۔ کیا یہاں الیک دوالسطینی ریاستیں خیس بن عتی بیں جوامن اور آشتی سے رہ عیس\_

مجھ لوگ اگر اس کی الی یا توں پر خار کھاتے تھے تو وہیں چندایے جی تے جو بھتے تھے کدوہ فیک کہتا ہے۔ مرية فمك بحضة واللوآف يش فمك برابرت اور جواس سے نفرت کرتے تھے بالآخروہ اسے زمین کارزق ینانے بھی کامیاب ہو گئے۔

يرة ذرا محى مشكل كام توس تنا يسي معتول بهانے كى يمى

اكتوبر2016ء

اباك الرفكل دوشوں سے مابطی بماك دور السطینی میراورس سے بر حکرانکل بوری ابوری سابق ممبراسرائیلی یارلیمند کی کاوشیں رنگ لائیں۔ انکل بوری الوزى امرائل من رج ہوئے سیاست دان ہوتے موے جن کے کاعلم افھائے رکھتے ہیں۔ ظلم و جریر بولتے اور لکھتے رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت میں بھیشد آواز بلند کرتے رہے

لڑے برأت میں مجر بھی شامل ندہو سے کدوہ توزیر حراست تھے۔ پھارول کے کہیں فظر برنٹ ، کہیں ڈی این

اے ٹمیٹ ہور ہے تھے۔ یہ شادی نہیں تھی فرض کی ادا لیکی تھی۔ میں نے میک ويس كيا-كير يسي بيني بساى مالت ش كارى ش

مینوں میں اس دکھ سے باہر میں نکل کی تھی۔ بیثار مجھے مجها تا اوردلداری كرتانه تمكما تهااورش كهتی تحی-" كردر مونا كوايداجرك

یثار نابلوس کے رفید ساستال سے مسلک تھا۔ ایک دن کوئی دو بے مرآیا۔ مرے ال دوسرا بچمتوقع تھا۔ کھانا تياديس تعا\_

و کھانے کو ہے "اس کے اعداز میں بمیشددھیما 1300

میں نے ذراے تال ذراے تاسف سے ای خوالی

''چلوچھوڑو\_زاطرلاہےنا\_اے بی لے آؤ'' میں نے میز پرجش ، زینون اور زاطر سجاویا۔ زاطر ہارے مرل ایٹ میں بہت کھایا جاتا ہے۔ ہریل اور مکول کا آمیزہ جے زیون سے ملا کررونی کے ساتھ کھاتے ہیں۔

ابھی اس نے توالے کوزیون میں ڈیوکراسے زاطر مل تعيرن كے ليے تكالاى تھاكہ باہركى جيب كركنے اور پريل بجنے كي آواز آئي\_

ين دوسر عكر عين جلي آئي۔ خادمه نے مجھے بتایا کماسرائیل فوجی ہیں۔ ميرا دل دھك سے ہوا۔ اى سے يا جلا كه ورائك روم كاوروازه بندموكما ب

الدركيا اور باتما؟ برادل سنة يس يحر برا الا تما

ماسنامسرگزشت

110

اس کے اندر سے وکو اور یاس میں لیٹی بری لیس آ و نکل تھی۔ان کا تکبر ،ان کا غرور اور ان کاظلم آئیس ایک دن لے و ۔ رنگا

ال نے مرجعکالیا تھا۔

نظارت میں رہنے والی اپنی بہن کی جمولی میں اپنے دونوں بیٹے ڈالتے ہوئے میں نے کہا تھا۔''اپنے بیٹوں کے ساتھ انہیں بھی پال لیتا۔ میں باہر جاتی ہوں تا کہان کے لیے بندوقوں اور پہتولوں کا بندو بست کرسکوں۔''

'' ویکھویا در کھنا اگر بندوقیں نہلیں تو پھر اور ڈنڈے ضرور پکڑاوینا۔ مراحمت کی تاریخ تو ضرور مرتب ہوگی۔''

رہایڈونی کلف جواب ابراہیم ہے، یہ تو ہو تھی پیچھے پڑھیا تھا۔ محبت کرنے لگ گیا تھا۔ میرے پاس کیا تھا؟ اسلام سے متاثر تھا۔ میرے بیار ش الجھا تو سرتا پا اس جگن بیس ڈوب گیا۔ شادی کے لیے جب اصرار پڑھا بیس نے شرط رکھ دی کہ اگرتم سے میرے لڑکے ہوئے تو بیس انہیں فلسطین بیجے دول گی۔اسے تو کوئی اعتراض نہ تھا۔ گی۔اسے تو کوئی اعتراض نہ تھا۔

دویشے ہیں۔ آبھی بہت چھوٹے ہیں۔ وہ رک تی تھی۔ چند کھوں تک خلا میں دیکھتی رہی پھر میری طرف و پکھا۔ آبھوں میں جذبات کا طوفان امنڈ ا ہوا تیا

''ابھی تھوڑی در قبل میں صلاح الدین ابو بی کے سرار رہتی۔''

دنیا کے تہذیبی تصادم کے کی گئے جر ہیں جوتاری کے سے شن درج ہیں۔ آب او چھے فرانسی جرشل بہری کورو کا ہے۔ دارس جگ کا ہے۔ دارس جگ کا ہے۔ دارس جگ تھے میں او چھے فرانسی جرشل بہری کو طور پر فرانس کو ملے والے ملک شام کے ایڈ مشریئر کی حیثیت ہے۔ وشق میں واضلے پر سب سے پہلا کام اس کا بہال مملاح الدین کے حزار پر آنے ، قبر پر کھڑے ہوئے اور اپنی آواز کی بوری شدت سے چلا کر کہنے کا تھا۔

لا " " ملاح الدين شنتے ہو۔ ہم فاتح بن كرلوث آئے ہيں۔ ديكھو، ہم نے سز ہلالى پر چم كوسر گلول كر ديا ہے۔ صليب ايك بار پھراسيخ عروج پر ہے۔ "

آنوبهات بوئ من في جماقار

"م نے بیسب سنا اور چپ رہے۔ صلاح الدین بہت آرام کرلیا ہے تم نے ،اب اٹھ جاؤ،صدی بیت کی ہے۔ فلسطین کے بیٹے اور بیٹمیال بہت ہے آ بروہوگی ہیں۔" محی۔ بیٹار جیت برتھا۔ موسم میں مجھ کی تھی۔ پتانہیں میرا دل کیوں گھبرایا۔ میں نے ٹی وی کھولا۔ دو تین چینل بدلے۔ فلسطین کی بہت سریلی گلوکارہ خاتم السح محمود درویش کی امر ہوجانے والی تقم گا رہی تھی۔

مرورت الل دور المراء يحل بدائل باش كرا الله

جیل بہت خوبصورت ہیں ہاہر کی دنیا کے ہاخوں ہے۔ ہم ہے ہماراوطن ہے اور وطن ہے ہم ہیں۔ ہاری جنم بھوئی، ہمارے اجداد کی ہمارے بچول کی بہماری جنت۔ آڈ کہ ہم اپنے دشمنوں کو کیوز کی فٹر خوں سنا کیں۔ آڈ کہ ہم اپنے دشمنوں کے کیلئوں آڈ کہ انہیں سیا ہوں کے میلئوں پر چول اگانا سکھا کیں۔ آگر وہ سکھنا جا ہیں۔ آگر وہ سکھنا جا ہیں۔

میری آتھوں ہے آنو بہنے کیے تھے۔روتے روتے جائے کب سوئی۔ بس شور دخو عاسے آکھ کل گی تھی۔ ساتھ کی جہت پر سوتا سارا خاعدان ان کی وحشت کی جینٹ چڑھ کیا تھا۔ بیٹار خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسرائیلی وجیوں کا کہنا تھا کہ چند شریشدوں نے ان پر گولیاں چلائی تھیں۔ ان کے تعاقب اور فائر تک پر جوانی کا دروائی میں یہ سب ہو گیا۔ اور جب وہ یا تلف یاتم تعزیت کے لیے آیا میں نے کہا تھا۔

" بی بھے بتاؤ میرے نے بڑے ہو گرتم لوگوں سے انتقام جیس لیس مے۔ان کی بور بور میں جس افر ت کے ج آج تم لوگ بور ہے ہو یہ کل فصل کی صورت میں پروان چڑھیں اس "

یاتم نے شرمندگی ہے لبریز آتھیں اٹھا کیں۔ میری طرف دیکھا اور بولا۔ "شایدآپ ٹیل جائتیں۔ ش اسرائیلی ہوتے ہوئے ہی دوسرے درجے کاشہری ہوں کیونکہ میر الحلق ہوتے ہوئے ہی دوسرے درجے کاشہری ہوں کیونکہ میر الحلق ہیں گر ہسپانوی النسل ہیں جو کیتھولک میسائیوں کے اپین پر بھنے کے بعدان کے ظلم وستم اور اپنانہ ہیں۔ تبدیل کرنے کے جرم میں جرتوں کے مسافر بنا دیئے گئے۔ جائے بناہ ملی تو جرم میں جرتوں کے مسافر بنا دیئے گئے۔ جائے بناہ ملی تو کہاں؟ مغرب میں مراکش سے لے کرمشرق میں عراق تک اور بلخاریہ سے لے کرجنوب میں سوڈ ان تک مسلم د نیا ہمارا ملک شعکانہ تی۔

اكتوبر 2016ء

111

ماسنامسركزشت

# Downloaded From Paksodety.com

ا پنی جان دے کر شکست کو فتح میں بدل دیئے والے ایک باز کا قصہ

### آخرى اڑان

شفقت محمود ساجد

میدان جنگ کا ایک عبرت اثر لیکن انوکھا قصہ جب ایک معمولی
سے باز نے جس سے پوری پلٹن نفرت کرتی تھی مگر اس نے جنگ کا
نقشہ بدل دیا۔ کسی کے رہم و گمان میں بھی نه تھا که جاپانیوں کو
اس طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اتحادیوں کی فتح کا
باعث ایک معمولی سا پرندہ بنے گا۔

سورج طلوع ہونے والاتھا۔سارجنٹ اوبرائن عرفے پرچہل قدی کررہاتھا۔وہ اسساطل کود کھنے کی کوشش کررہا تھا ، جہال اصیں جمع ہوتا تھا۔ اچا تک اے ریکٹ پر پیٹر جھکا ہوا دکھائی دیا۔سار جنٹ او برائن اس کے پاس کیا اور آ ہمتگی ہے کہا۔ ''سنو.....اڑ کے!اس شکرے کوئم پھرساتھ لے آئے ہوہم کیک پرہیں جارہے ہیں۔ جگ کا میدان سجانے جارہے ہیں اس کے پیٹوق بھلا دو تم ہروفت

اكتوبر2016ء

112

مابستامهسرگزشت

أجالك شاخ توبشا وريية كلفي أواز فياب چونکا دیا۔ تمام رانطوں کا رخ ادھر ہو گیا ، جدھرے میں سر او نیا کیے بے تعلق ی میٹی رہی ہے۔اس کا یہاں موجود ہونانا قابل پرداشت ہے۔ آوازآ نی تھی۔ " مُعَک ہے .... جناب!" پیٹرنے آ ہنگی ہے " جلدي نه كرو ..... بم اين كسي نوجوان كا مرنا پندئیں کریں گے۔'سارجنٹ او برائن نے کہا۔ قدموں کی آ ہٹیں نزدیک آ رہی تعیں۔اچا تک "تم ہر باریکی کہتے ہو۔" پیرنے انگی ہے شکرے کی سابی مائل کردن کو ایک طرف موجود جماڑیوں کے پیچیے سے لڑ کھڑاتا ہوا سبلایا ، وہ اس کی انگی کالمس محسوس کر کے پیٹر کے پٹر لکلا۔ سار جنٹ اور اس کے ساتھیوں نے بردی مشکل با میں ہاتھ پرآ بیٹھا ،جس پر پیٹرنے دستانہ پہن رکھا ے این قبقہوں پر قابو پایا۔ پٹر کے چرے پر شرمند کی کے تاثرات تھے، اس کالباس تھیر میں تھڑا '' دیکھیے جناب اگریس نے اسے چھوڑ دیا ہتو یہ ہوا تھا۔اس کے سیدھے ہاتھ میں رائفل بھی۔ وہ بھی کچڑ میں لتھڑی ہوئی تھی ، بایاں ہاتھ پیٹر کے جسم کا وہ بوكا مرجائے كا ، شكرا بيشداين مالك كے باتھ بى واحد حصدتا، جو ليجز ع حفوظ تفا اور باس باتھ كى مى برصاف سخراشكرابا وقارا ندازيس بيثا تغاير یپ رہو!" سار جنٹ او برائن کوغصه آ عمیا۔" تم پہلے بھی بیرسب کچھ کہہ چکے ہو۔ میں اس سے تنگ ہوں ، ہر فقل اس سے تنگ ہے ..... بچھے بتا ہے '' میرے خدا! اے فوٹی کہا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔ رائفل بھیگ جائے ،لیکن شکرا نہ بھیلے۔'' سار جنٹ او کہ پرندوں میں انسانوں کا دل موہ کرانیس بے دووف بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کوئی پرندہ جھے بے برائن بولا\_ ''اور مان! باتی سائقی کهان بین؟'' سار جنث او وقوف الل بناسكاتم ال مصيبت سے يحما حجز الو۔ برائن نے یو جھا۔ سارجنٹ او برائن اور اس کے ساتھیوں کا کام "جناب! ووجى خيريت بوالس آرب بي ....ہم نے آسانی سے چوکی میں بھنچ کروہاں موجودوو اس جریدے پرموجود جایا عول کے ائیر ہیں پر قبضہ کرنا فوجيول كاكام تمام كرديا اوران كالراسمير ناكاره بناديا تھا، جہاں اب وہ موجود تھے۔سار چنٹ او برائن نے اب وہ اس لائق تبیں رہے کہ ائیریں تک کوئی پیغام چند ساتھیوں کو جزیرے میں موجود درختوں کے جینڈے کچھ پہلے خند میں کوونے کے کام پرلگا دیا اور مي عيل-" پير بولا خود کھے ساتھوں کے ہمراہ بیٹھ کراس ائیر بیں کے نقشے ۔ فیک ہے، مرتم اپنا حلیہ درست کرو۔'' کالفصیلی جائزہ بھی لے کیا تھا۔سارجنٹ او برائن نے ''بہت احجا .....جناب!'' پیٹر بولا۔ ات من سارجن او برائن كواي دواورساتمي اسيخ ساتعيول كواس طريقے سے كھيلا ديا تھا كہ جاياتى بهاندازه ندلگاسلیل کهوه تعداد میں کتنے ہیں۔اس خطے و کھائی دے گئے پٹرنے شکرے کو ایک قریبی شہنی پر بھایا اور میں ان کی مدد B-25 بمبارطیارے بھی کرتے۔سار جنث او برائن کے ذیتے سب سے اہم کام بیتھا کہان بولار" جناب! رائفل كمتعلق من شرمنده مولى ، ع حلد كرنے سے ال جنال من جمعے موسے جایاتی كى من كيجر من كرحيا تفا اور دونوں باتھ او پرتبيں ركھ سكتا مجى طرح ائيربيس تك إينا كوئى پيغام ندر پنجاسليل\_ '' لیکن تم نے اس نامعقول پر ندے کو جھیکنے نہیں اس کام کے لیے اس نے اپنے تنین جان باز ساتھیوں کو جنگل میں موجود وشمن کی اس جو کی کو بتاہ كرنے كے ليے بيج ديا تھا، جہاں ہے وہ ٹرائم مر كے 'جي ٻال ..... جناب! يائي بيزا كندا تفااور مجھے ذریعے سے ائیر ہیں کو خبر دار کر سکتے تھے۔ سب لوگ یقین ہے کہائے یہ بات پندنہ آئی۔''

اكتوبر 2016ء

پنٹر کی بات تن کرای کے ساتھیوں اور سار جنٹ

مابسنامهسرگزشت

اہے ان تین ساتھیوں کی والی کا انظار کردے تھے کہ

چیف ایکزیکواسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک میں اختیار کی فیل سطح پر منتقلی جفیق جمہوریت کے قیام اورعوام کوزیادہ سے زیادہ بااختیار بنانے کے لیے 14اگست 2000ء کو ضلعی حکومتوں کے نے نظام کا اعلان کیا اس نظام کے ابم نكات يديل-

1 منتلقی حکومتوں کے نظام کے قیام کے لیے بلدیاتی انتخاب غیر جماعتی بنیادوں اور جدا گانہ طرز پر کرانے کا فیصلہ

2\_ یونین جھسیل اور ضلع کی سلم پر کونسل کا قیام تین سال کے لیے مل میں لا یا جائے گا۔

3 \_ کونسلوں کے ناظم اور نائب ناظمین کے لیے تعلیم کی صدمیٹرک مقرر کی گئی۔ 4 \_ یو بین ناظم کے خلاف کوئی ممبر مواخذہ کی تحریک پیش نہ کرسکے، اگر بیتحریک ناکام ہوگئی تو تحریک پیش کرنے

والاركن ابتي نشست كفو بيضے گا۔

5۔مقامی حکومت میں خواتین کی نمائندگی 33 فیصد مقرر کی گئی۔ 5 فیصد نشتیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5 فیصد اقلیتوں کے لیے تحق کی گئیں۔

6\_ یونین کونسلول کے ارکان کے تخابات براہ راست ہوں گے۔

7\_خالی نشستوں پر ہرسال حمنی انتخابات ہوں گے۔

8\_و فاعی اورصوبائی دارالحکومتوں میں ٹی ڈسٹرک نظام قائم کیا جائے گا۔ 9\_بلدياتي انتخابات مين ووثر كي عمر كي حد 18 سال مقرره كي كي

کہا ہواس کے لیج میں مایوی گی۔

اجا تک پیٹر ہرخطرے ہے بے نیاز ہو کرخندق سے باہر نقل آیا۔ اس نے اپنے شکرے کی چونج سے بد مثایا اور پر بوری قوت سے اس طرف اجمال دیا ، جہاں جایاتی فاصد کور اڑ رہا تھا۔ پھر ان سب تے ایک مظرد مکھا۔ شکرے کے برہوا میں تھلے اور ان کی امیدول سےزیادہ رفارے آسان کی طرف اڑتارہا۔ چند محول میں عی وہ قاصد کور کے بالکل اور پہنچ طما تھا۔ تمام لوگ بہت ہے چینی کے عالم میں ویکھ رہے تے۔ کوڑنے شکرے کی موجود کی محسوس کر لی تھی۔اس نے فئرے سے بیجنے کے لیے سیدھی اڑان کے بجائے واكس باكس النا شروع كرديا اوركاني فيح آخميا\_ فتكريكا انداز يراعماد تفاروه وائره كي صورت من اڑتا ہوا کیوتر کے گر دحلقہ تک کرریا تھا۔ دونوں پر عدب ایک ساتھ اڑرے تھے۔ اجا تک شکرے نے اپنی چو کچ كا رخ زين كى جانب كرت موع عمودي الران اس کے نو کیلے نیجے حملے کی حالت میں آ لئے۔وہ تیزی ہےا ہے بدف کی طرف جیٹا۔اس کے

اویرائن کے چمرے برسکراہٹ دوڑگی۔

سار جنٹ او برائن اس وقت اینے ساتھیوں کے ہراہ خندق میں موجود تفا\_اس کی نظر بار بارا بنی کھڑی یر برد ربی می منت کم من کمسٹ کر کزررے ہے۔ سب کی نظروں کا مرکز آسان بنا ہوا تھا۔ وہ B-25 بمبار طیار وں کا انظار کر رہے تھے۔ جنگل میں نقل و حركت كوكى آثارنيس تقداس كامطلب بيرتهاكه جایانی ابھی تک ائیریس سے کوئی رابطہ نہ قائم کر سکے م کے در بعد انہوں نے آسان براڑتا ہوا کور

و یکھا۔سارجنٹ نے دور بین سے جائز ہلیا اور چونک كيا-كوركيني في چلاتهاجس عظامرتها كدوه قاصد كور ب- وه ايخ سفيدير پير مراتا موااز ربا تھا۔ وہ راکھوں کی فائرنگ سے بدا اونیا اڑ رہا تھا۔ اس حقير قاميد كور كى وجد ال كى يورى مهم ناكام موسكي تقي \_ اگريه كور ائيريس تك باقي جاتا ، تو ان كي

ااے کا طرح روکو۔" مارجنگ

مابىتامەسرگزشت

**اكتوبر2016ء** 

10 بلدياتي انتخابات مي حصد لينه والا اميدوارك ليعمر كي حد 25 سال رهي كئ -11 کیخصیل اور ضلع کونسلوں کے ناتھم اور نائب ناظم کو پیچاس فیصد ووٹ حاصل کرنے ہوں ہے،اگر انتخابی ممل مس كوئى أميدوار بحاس فعدند لے سكا ، تود مان دوبارہ انتخاب كرائے جائي مے۔ 12۔ امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہواورا سے اسلامی تعلیمات سے آگا ہی ہو۔ حکومت پاکستان نے اختیارات کی مجل سطح پر منتلی کے لیے 14اکست 2001ء سے ملک بجر میں کمشنر یوں کا نظام ختم کر کے ڈسٹر کٹ گورنمنٹ کے نظام کورواج دیا۔ نئے نظام کے تحت ضلعی حکومت ہنگی ناظم اور ضلعی انتظامیہ پر مشتل ہے۔اے کوئی بھی جابمداد حاصل کرنے ،اےاپنے پاس دکھنے اور اے نتقلِ کرنے کے اختیار اب حاصل ہیں۔ خواہ وہ جائداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ اور وہ اس بارے میں معاہدے کرنے کی اہل ہے اوروہ صلعی رابطہ آفیسر (D.C.O) کے ذریعے دعوی دائر کرنے کی بھی اہل ہے اور اس پر بھی دعویٰ دائر کیا جاسکتا ہے۔ 2001ء میں حکومت پنجاب نے جو آرڈی نینس جاری کیا اس کے تحت (1) حکومتی و فاتر کے انتظامی اور مالی اختیارات ان اصلاع کوہوجا نمیں مے، جن کاؤکر جدول اوّل کے حصہ اے میں مخصوص کیے مجت ہیں اوران کی مرکزیت صلعی حکومت کوہوجائے گی ، حمر شرط بہ ہے کہ جہاں جدول اول کے حصداے میں تصریح کردہ دفاتر میں ہے حکومت کا کوئی دفتر نہ ہواور حکومت اپنا دفتر قائم کرتی ہے توالیا دفتر بھی ای تاریخ سے صلعی حکومت کو تعلق ہوجائے گا\_(2) جب كى صلىي ميں ايماكوئي دفتر موجود نه موجس كا ذكر جدول اول كے حصه ٢ ميں كيا كميا ہے تو حكومت ايسے و فاتر قائم کرے کی اوراس میں افسران اوراسٹاف کاتقرر کیا جائے گا۔ آرڈ ی نینس بذا کے تحت 31 محکے ضلعی حکومتوں کے ماتحت ہوں گے۔ یہ براو راست ضلعی حکومت کے زیر گرائی کام کریں گے، جب کہ 16 محکموں کے بچے جعے ضلعی

"اب مقابله ایک محکے ہوئے فشکرے اور تازہ دم کبور کے 3 ہے .....ا کانات کم بن کہ وہ اے فکار کر سكے۔ 'پیز كالجدثوث كيا تھا۔

مرسله: سياحت خان

خندقوں میں لیے ہوئے تمام و جی ، جن میں ا ہے بھی تھے جھیں پٹر اور شکرے کے بارے میں کچھ پاندتها، پیغیرمتوازن مقابلہ دیکورے تھے، لین انھیں پاتھا کہ شکرِ اان کا حلیف ہے۔ پیٹر کا شکراا ہے متوقع فكارك بالكل اوير بلندى يريق كيا-اس ك يرآ ست آسته حركت كررب تفي يول محسوس موما تعاكمه وه آخری حملے کے لیے توانائی بھانے کی کوشش کررہا ہے۔ وہ مخرور دکھائی دیے رہا تھا۔ شکرے کی بیاڑان توانائی اور تیزی سے خالی تھی۔ وہ اس کمے کے انظار ميں اي تو انائيوں كو محفوظ ركدر ماتھا، جب وہ اينے شكار ر فیملی حمل کرنے کی حالت میں آئے گا۔

و میرے دھیرے اس نے کوتر اور اپنے تھے ۔ افتی فاصلہ کم کیا اور دائرے کی صورت میں اڑانِ شروع كردى - تازه وم كوتر واس ياس جمكاني وتے ہوئے اڑر ہاتھا۔ شکرے کا بھی رفتار بوحانا،

بي فار كے جم من از كئے۔ كر عرب نے فتح منداندانداز مس اسے بر کر پراے اور نے ارتے لگا۔ خندقوں میں بیٹے ہوئے فوجیوں کے نحروں کی کوئ آسان تك جا چى \_

حکومتوں کے ماتحت ہوں گے۔

سارجنٹ او برائن نے اپنے ماتھے سے بہتا ہوا پیینا یو تجما اور پولا۔''لڑے ایس آینے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ بلبل ہر کر نہیں۔'

بن دوس بن ملح اس نے ایک اور قاصد كور ويكما، جوجنل سے فضامي بلند موكيا تھا۔ بيد كي كر پيرينے دوباره سين بجائى الين اس كى سين ميں صاف تفر تحرابث موجود می \_ فیچ کی طرف اڑتے ہوئے شکرے نے سیٹی کی آوازین کراپی اوڑ ان روک لى اس كے پرول نے تيز مواكوكا ٹا اورائ شكاركى الآس من إدهرادهرد كھتے موئے وہ فضا من اويراثھ

"ميراخيال تفاكه أخيس صرف ايك باراز إياجاتا "سارجنث اويرائن في كيا-"بالكل .... جناب!" بغرية المعلم

**اکتوبر2016ء** 

115

ماستامهسرگزشت

معمى كم كرنا اور جميع عن جيمامت ساف طوارير مودی انداز اش ہوتے ہوئے اس نے بنوں کو رکت دی اوراس کے پنج کور کی پشت میں از کھے وكھائى دے رہى تھى كەاس كى توانائيال دم تو زربى خندق میں لیٹے ہوئے فوجیوں نے خوتی سے میں اور اس کے ول برنا قابل برداشت ویاؤیرد رہا ے، تاہم اس نے کور کونہ صرف آ کے برصنے سے تاليال بجاميں۔ سار جنث او برائن چیا۔" جیت گیا ....اس نے روك ديا ، بلكه بسيائي يرمجور كرديا تفا-خدوقول بين لینے ہوئے ساہوں کے ول شدیت سے وحوثک رے تھے۔ بیان سب کے لیے زندگی اور موت کی مین پیٹر کا چیرہ سفید ہور ہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جنگ می ، جواو پر فضامی دو پرندوں کے چے ہورہی اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ینہ ہو۔اہے تھی۔ان کے دل بھی اس شکرے کی طرح ڈو بے جا فتكرااينے فيدي شكار كي بمراه بے بى سے كرتا وكم إلى دیا۔ پیٹر بے تانی ہے جنگل کی ست بوھا ،اہے جنگل رہے تھے، جو تیز ترین انداز میں جھیٹنا جا بتا تھا۔ يسموجود جايا غول كالبحى ورسرال اجا تك غلية مان ياكساياساليكاراس كى پرواز ینچے کی جانب عمودی تھی۔ اس کے پنجے حملے کی تھوڑی در بعدال اسب فیاسے زمین بر مھنے فیک کر بیشے ویکھا۔ وہ بدی نری اور محبت سے مردہ حالت میں آ چکے تھے۔وہ ای انتیائی رفتارے جمیٹ فخرے ہے باتیں کرد ہاتھا۔ رہا تھا۔ کورٹے اچا تک اپنی رفتار کم کردی۔ وہ تغیرسا سارجنٹ او برائن بھی کھٹے فیک کرای کے ساتھ گیا۔ شکراا ہے زور میں چےاور نیچے کرتا جلا کیا۔ا ہے بينه كيا اور بولا \_'' جوان! تمهارا برنده شير دل تفا\_اس ا پنا ہدف میں اُل سکا تھا۔ شکرے نے متعطنے کی کوشش کی نے اینے آپ کوایک حقیقی اور عظیم جنگ جو ٹابت کیا تا کہ نیچے جانے کے بجائے اپنی اڑان جاری رکھ سے۔اس کی و علی جواب دے دی میں۔ کے دورے B-25 بمبارطیاروں کی چھما رمنصوبے کے مطابق B-25 بمبارطيارول في جاياتي موريول وحم این آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ كرديا تحاراتحادى منصوبهكامياب موجكا تفارجريك سارجنٹ او برائن چیخا۔ يراب ال كاقتصة ا پیر! "سار جنٹ کی بحرائی ہوئی آواز سنائی " پٹر! اے واس بلالو ..... طیارے آ مے دی۔" اگرتم اجازت دو اتو کینی کے جوان محس اینا "اس تك ميرى آ دازنبيل جاعتى اوراكي جلي يحى نشان فكرا بين كري ك تهار ع عرب نيمين تى ، تو وه والى تبين آئے گا ..... احكامات كى تميل كرنا اڑتے کے چندا تدار سکما دیے ہیں، ہم انھیں بھولنا پیند جیں کر س کے۔'' اس کی فطرت ہے۔'' پیٹر بولا۔ دل پر بڑھتے ہوئے شدید دباؤکے با وجود شکرا بير و كانه بحد كا سار جنٹ او برائن نے اس کے بازو تھی ایک بار پھر بلند ہوا اور ضدی انداز میں وائروں کی صورت میں اڑتا رہا۔ آخر کاروہ تازہ دم کور کے اور تقيات موئ ول كدار لهج من كها- " كاش ! پہنچ کیا۔ یتی لیٹے ہوئے نو جوانوں کے سینے شکرے کے دم تو ڑتے اور حرارت سے محروم ہوتے دل کے میں وقت آنے پر اس پرندے کے مقابلے میں نصف بها دری بھی د کھاسکوں ، تو وہ بھی پیزا کارنا مہ ہوگا۔' بوجھ سے چیخنے لگے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس بار کی ا جا تک پیرے چرے پر مسکراہث اجری۔اس نا کای ہے وہ معمل جیں یائے گا۔ نے مردہ پرعدے کو تھے تھیایا اور بولا۔" ساتم نے اہتے میں بمیار طیارے بھی دکھائی دینے لگے، پھراس کی آتھوں ہے دوآ نسونکل کر پرندے محرسب شكرے كوديكھنے ميں معروف تھے۔شكراايك

بار پھر پوری تو انائی سے کور برجیٹا۔ کور نے چروہی

حال چلی۔ خود کو ناکام ہوتا و کھ کر مالوی کے عالم میں

مابىنامەسرگزشت

اكتوبر2016ء

کے برول میں جذب ہو گئے۔

# Devided Frem Palsoasycom



نديم اقبال

شاعر نے غلط نہیں کہا ہے که چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ بلکه سیج یه ہے که میرا وطن چاند سے بھی زیادہ خوب صورت ہے۔ اس کی وادی، اس کے دریا، شہر وکوہسار سب کے سب بے نظیر و ہے مثال ہیں۔لیکن ان فضاؤں سے جو نکل کر کسی اور شاخ پر آشیان سجانے کی خواہش کرتا ہے۔ اسے کیسی کیسی پریشانیاں گهیرتی ہیں اس کا ذکر جو یورپ و امریکا میں بسنا چاہتے ہیں وہ اس تحریر کو ضرور پڑھیں۔

### ا یک جدا گانهانداز کی دلچسپ سفرکهانی کا ساتواں حصہ

میں نے کمپیوٹر اسکرین پر جھک کردیکھالیکن اسکرین ماصل کرنے کا اہل بی نہ تھا۔ بیسب جانچ کراس نے عزت روى كھار ہاتھا جے حقیقت كمد كتے ہيں۔ يس نے كرنبر ہے بيس جانا كيا۔ ہم اسٹورے شرمندہ شرمندہ سے بابرنكل اعركيا مردوس مرط ش مى ناك آوث موكيا كونك مرا يهال كينيدًا عن كونى كريدت عن نداتها اور على كريدت كارد

**اكتوبر2016ء** 

روس من کی واک تھی اور وہی ہے جھکڑ

117

مابىنامسرگزشت

جل رائے نے کر ہوائیں اب سروی اور فسٹوک کا احمال نہ دور اتنے جائے کے لیے فران پورٹ کی میدان بھی ہوتی تھا۔ تھا۔

ہم سر جھکائے خیالوں میں کھوئے اپار ٹمنٹ کی طرف بڑھنے گئے۔قدم اٹھ رہے ہوں تو منزل آئی جاتی ہے۔ ایار ٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی ہم بستر پر کر پڑے۔

سحری کے لیے افعا تو دیکھا کہ سرتی نے سحری کا بندوبست کردکھاہاوروہ اب دسترخوان لگارہے تھے۔اب تو پاکستانی ٹی وی چینل پورے تارتھ امریکا بیں دیکھے جاتے ہیں۔ سحری کا وقت ہرجی سواری ہوتی ہیں۔ان دنوں بیردنفیس نہ تھیں۔ ہم ایک علیحدہ اور خاموش ماحول بیس سحری کرتے تھے۔اس محص۔ خاموش اور اواس بیٹے بیفر بینر بینر سنرسرانجام دیتے تھے۔اس موز تو سری کے اپنی مجر پور تو انیاں سرف کردی توں ہمیں کر المیں اور دوروروں کی اتھا۔

خان قیمری قیملی آنگی تھی۔ وہ لوگ چوجری قدوی کے گر تھی ہے۔ چوجری صاحب کا ذکر پہلے بھی اسے چا تھے۔ چوجری صاحب کا ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا۔ ان کوسب چوجری کے نام سے پکارتے ہیں۔ خان کا ساراسامان جودی پندوہ کارٹن پر شمل تھا، وہ ہمارے کرے شمی پڑا تھا۔ شہباز نے میرے کان ہمیں خان کے اپار شمنٹ پہنچانا تھا۔ شہباز نے میرے کان بھی پہلے ہی کہدیا تھا کہ ش اس سیا ہے شمن میں پڑوں گا۔ اس کے اپار شمنٹ بھی تھے۔ سرتی بار بارڈوروال وقت ہم تین ہی اس اپار شمنٹ میں تھے۔ سرتی بار بارڈوروال کے پردوں میں منے ڈال کریا ہم جھا کے لیتے کونک رات سے متواتر یرف کرری تھے۔ سرتی بار بارڈوروال متواتر یرف کرری تھے۔ سرتی بار بارڈوروال میں منے ڈال کریا ہم جھا کے لیتے کونک رات سے متواتر یرف کرری تھی۔

آن کادن اپارشنٹ میں ہی گرارتا تھا میراسکیورٹی کا پرمٹ بنے کے لیے ویکن ہمن والوں نے ہیں ویا تھا اور کہتے تھے کہ جلد بن کرآ جائے۔ جب بیکارڈ آ جا تا تو ہمینی جھے کی بھی جگری گا۔ جب بیکارڈ آ جا تا تو ہمینی جھے کی بھی جگری گا جگری جائے گارڈ آ جا تا تو ہمینی بھی کی کا بھی جگری کے کا بھی جگری گارڈ کا این کی سروں سے مستفید ہونے والے، زیادہ تر اپارشنٹ بلڈنگر ، بینک، لائبری ، ائیریورٹ، ائیگریشن ہولڈنگ سینٹر جہاں فیر قانونی تارکین وطن کورکھا جاتا ہے، مولڈنگ سینٹر جہاں فیر قانونی تارکین وطن کورکھا جاتا ہے، مولڈنگ سینٹر ایک می کا معیاری قید خانہ ہوتا ہے۔ یہاں رکھے گے لوگوں کو یا تو تھر نے کی اجازت لی جاتی ہے یا پھر والی ان کے ملکوں کوڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے سیکیورٹی گارڈ والی ان کے ملکوں کوڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے سیکیورٹی گارڈ میں جاتی ہو گارڈ میں بات کے لیے سب سے اہم اور ترفیب آ میز جگہ ہی ہولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور مولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور مولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور مولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور مولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور مولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور مولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور مولڈنگ سینٹر ہون ہے۔ ایک تو یہاں تو او انہی گئی ہے اور

جھے شدت سے انظار تھا کہ کب میر اپر مث بن کر آتا ہے۔شہباز اپنے ماموں کے کمر کھسک کیا تھا۔ خان کے کمر کا سامان جو جارے اپارٹمنٹ بیں پڑا تھا،شہباز خان کے اپارٹمنٹ کوخش کرنے سے اٹکاری ہو گیا تھا۔ بیں اور سرتی نے روز ہے کی حالت بیں وہ بھاری ڈیے خان کے اپارٹمنٹ میں شفٹ کیے اس بگار بیں تین کھٹے لگ کئے۔جم ورداور حکمن سے ٹوٹے لگا کین سرتی نے کوئی آود بگاہ نہ کی۔ ایک آدھ بارز براب میرے پاس آکر منہائے۔" سرتی اتھوڑی کی تھکاوٹ ہورتی ہے۔ اگر رات کوگرم دودھ جلیبیاں ال جا تیں تو ہوری ہے۔ اگر رات کوگرم دودھ جلیبیاں ال

میرا سائس دھوجی کی طرح چل رہا تھا۔ ہم اپنے اور اسائس دھوجی کی طرح چل رہا تھا۔ ہم اپنے اور سائٹ سے سامان اٹھا کر شدید ہواؤں جس یا ہر تھتے اور سامنے والی بلڈیک وجائے کے لیے برف سے ڈھکالان مور کر کے لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر اپارٹمنٹ کے دروازے تک چھوڑ آتے۔ جس لینے لینے ہوگیا تھا اور سرجی کہا کہتے تھے کہ ذرای تھا وٹ ہوگی ہے۔ دراصل آئیس کمی کی کہتے تھے کہ ذرای تھا وٹ ہوگی ہے۔ دراصل آئیس کمی کی بہتے ہوگیا ہے۔ دراصل آئیس کمی کی گئے۔ ''مات کو گھا کر کہنے گئے۔ ''رات کو اگر آپ بھی ودورہ جس جلیبیاں ڈال کر کھا کی گئے۔ ''رات کو اگر آپ بھی ودورہ جس جلیبیاں ڈال کر کھا کی گئے۔ ''درات کو اگر آپ بھی ودورہ جس جلیبیاں ڈال کر کھا کی

میں نے کہا۔'' سا ہے کہ ان کی تا ٹیر گرم ہوتی ہے اور اس تا ٹیر کو کم کرنے کے لیے بھی کوئی جلیبی چاہیے۔'' فرمانے گلے۔'' اگر آپ کوئی خلاف شریعت بات میں کر رہے تو یہ بتا دوں کہ اتن گرم تا ٹیریس ہوتی جتنامشہور ہوگیا ہے۔'' میں بنس پڑا تو پھرے فرمایا۔'' میں تھم اٹھا سکتا ہوں۔''

ہمیں اس بیگارے نجات لی او بستر پر ڈھے ہے۔ ابھی ہم اس بیگارے نڈھال ہوکر بے سدھ پڑے تھے کہ فون ایک دم چکھاڑا۔ سرجی نے لیک کراٹھایا اور پھر کچھن کر جھے تھاتے ہوئے کہا۔''کی اشوک کمار کا فون ہے۔ کہدرہا ہے کہٹس کین سنٹرے ہات کردہا ہوں۔''

میں تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے انہی دنوں فون کرنے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وسے کی اللہ اللہ اللہ وسے کی

مابستامهسرگزشت

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



تربیت اور Resume بنائے کے لیے رفینگ کی خاص ضرورت می اور بیسارا کام بیلوگ بلا معاوضہ کرتے تھے۔ اشوک سلیس اردو میں کہدرہا تھا۔" غریم بھائی! کل آپ لوگ آجا کیں۔ آپ کی انگلش کا نمیث ہوگا اور اگر آپ پاس کر جاتے ہیں تو اسلے ماہ دس جنوری سے کلامیں شروع ہوجا کیں گی۔"

اب مجھے محسول ہونے لگا تھا کہ فراخت اور ڈپریشن کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ مصروفیت اور ہماگ دوڑ کا دور کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ مصروفیت اور ہماگ دوڑ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اصل احتجان اب میرے سامنے آ کھڑا تھا کہ کس طرح ہن اس کشن وقت سے گزرتا ہوں۔ جھے اللہ کی مدد پر پورا مجروسا تھا اور ہیں نے ای مجروسے پراپی کمر کے نے کی مدد پر پورا مجروسا تھا اور ہیں نے ای مجروسے پراپی کمر کے نے کی میاری کر کی تھی۔

الدنوش ياكيتان كے بارے مس آگا بى صرف ان اردواخيارات بياتي في جو بر مغة جيسة اور برطال كوشت كى دکان یا کسی دلی گروسری شاب پر پڑے ملتے جومفت میں باشخ جاتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن کی ویکن میں اخبار والعن ياكتاني براسنور يرمطلوبه تعداد عن اخبار ركه جايا کرتے تھے۔ہم جب کروسری کے لیے جاتے تو اپنے لیے یا کی دوست کے لیے بھی اخبار افعالاتے۔اس اخبار کا مواد اکتان کے اخباروں کے کالم، مضاعن اور عبد سرخیوں پر معتل ہوتا۔ سفح بہت زیادہ ہوتے اور ہم میں سے ہر کوئی ے جات جات کر پڑھتا۔ ان کی مقبولت کی وجہ سے اس کو مقامی اشتهار مجمی ملا کرتے۔ان دنوں ایک بی اخبار آتا تھا جو" پاکیزہ" کے نام سے مشہور تا۔ على تحران موتا كداخبار والےائے ڈالرلگا کراورائی محت کر کے اخبار مقت میں کیے بانث وية بي \_ بعد ش كوح لكايا تو معلوم مواكد كينيداك مکومت برملک کے تارکین وطن کو بہولتیں دینے کی خاطرایے اخباروں کی حوصلہ افرائی کے لیے اچھا خاصا فنڈ وی ہے اور کھے سے اشتہاروں سے بن جاتے ہیں۔اس طرح سے کاروبار ایے پھولا کہ آج کل ایے کی اخبار لکانا شروع ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا میکاروبارشروع کیا، وہ آجکل سینترسحانی كبلائے جاتے ہيں اور اكثرنى وى يرتبعرے كرتے بھي يانے جارے ہیں۔ کی ایک نے ریڈ ہو کے انف -ایم چیس کھول رکے ہیں، فتر مگ حکومت سے ال جاتی ہے۔ صحافت ایک اچھاپیشے جواب دھندا بن چکاہے۔سببیل مربہت سے لوگوں نے ممناؤنے جروں برمحانی کے لیمل لگا لیے ہیں اور خوب سے بتاتے ہیں۔ میں اس بر کیا تکسول۔ کو ظہار وام

سول سا المحال المحال المحال المديدة كيد المحالي المحال ال

کہنی کا نام راجر (Rajor) تھا۔ میں نے اپنی تعلیم
اور تجربہ تایا اور اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی تیں۔ایک اور کے
اندر تمیارے پاس اپنے مطلب کی جاب ہوگی اور تو اور اس
نے بیسی کی مبار کہا و بھی دے دی جو میں نے دل کی ائتہا
گہرائیوں سے تبول کر لی۔ اس نے بچھ سے انٹرویو کا وقت
کہرائیوں سے تبول کر لی۔ اس نے بچھ سے انٹرویو کا وقت
مانگا، جومروجہ اصولوں کے مطابق تھے مانگنا چاہے تھا۔ کل سے
میس کین والوں کے پاس اپنی کلامز کا انٹرویو دینا تھا اور میں
نے کس شام ہی ملے کا بتا دیا۔ اس نے پہلے مرافشر ریادا کیا اور میلی بار ور نو کا
مرح ایک اچھی جاب بھی اس جائے گی اور پہلی بار ورنو کا
طرح ایک اچھی جاب بھی اس جائے گی اور پہلی بار ورنو کا
ڈاؤن ٹاؤن کی وکے لوں گا۔

شہباز فقری ماموں کے گھر ہے ایکی واپس آیا تھااور
اینے والد جیل فقری کے انداز علی کھرے شکی کھرا کمر پہتھ کے مطائند کرنے کے انداز علی نظریں ادھرادھر تھارہا تھا۔
اس کے لوٹ آنے کی وجہ وہ کال تھی جو عیں نے اس کے ماموں کے گھر کی تھی۔ فون پر اسے بتایا تھا کہ خاان کا سارا سامان شفٹ ہو کیا ہے۔ شام کا اعراب کیا تھا۔ ہا ہر جھڑ ماں سامان شفٹ ہو کیا ہے۔ شام کا اعراب کی الحقاق کے ساتھ فضا کی دووی کی دووی کی دووی کی دووی میں سرتی سے جوتو قائم تی وہ وہ کی دووی کر میں تیررہے تھے۔ ایسے موسم عی سرتی سے جوتو قائم تی وہ وہ کی کررہے تھے۔ ایسے موسم عی سرتی سے جوتو تی تھی دووی کر دوروال کا پردہ کھرکا کرا تی زعنی نشست پر کر ہے۔ ایسے موسم سے اندر جیشے لطف اندوز ہورہے کی دائی تھے۔ ہا ہر کے موسم سے اندر جیشے لطف اندوز ہورہے کیا۔

شہباز نے بوچھا۔"مرتی! پر باہر کیا دیکھ رہے

و و بو لے۔'' بوی چنجل ہوا چل رہی ہے۔'' '' تیرا بیڑ و ترجائے سر جی- باہر کا درجہ جرارت اب حنقی کا ہے۔ ویڈ چل (Wind Chill ) ہے سروکیس ویران

119

مابىنامىسرگزشت

میں کوئی آ دھا منٹ باہر کمڑا ہو یائے تو کھولتے پائی ہیں ہی ڈال لوتو خون بیس پچلے گا اور آپ کی نظر میں چنچل ہوا چل رہی ہے؟ شہباز کا چہرہ کرب سے زرد تھا کیونکہ وہ اہمی باہر کی مجمد سردی ہے ہو کر اندر آیا تھا اور اس کی جیکٹ برف سے سفید ہور ہی تھی۔

سرتی چرکویا ہوئے۔"اگر اتی سردی ہے تو آپ کوپسینا کیوں آرہاہے؟۔"

" بجھے تو بیاری ہے مرآپ کوکیاعارضہ لاحق ہے۔" شہبازاب غصے میں اور زیادہ زردہور ہاتھا۔

اینی بقا کی جنگ .....ا پنامتنقبل بنانے کی جدوجہد۔
ہم مختلف تم کی وہنی حالتوں ہے گزررے تھے۔ ہروقت وہنی
دیاؤ کی حالت میں رہنے تھے۔ بھی بحمار کی اُمید پرخوش ہو
جایا کرتے تھے۔ تو بھی خضب ناک مرسر جی ایک ہی وہنی
حالت میں رہنے تھے اوران کی حالت کی پرسکوں سمندر کی
مائندھی کوئی کی کے اعدر جما تک نہیں سکتا اس لیے ہمیں بھی
معلوم نہ تھا کہ ال مرسکون سمندر کی تبہ میں کیا کیا مدوج در اجر

شہباز بے بی ہے اپنے آپ کو کوستا ہوا کار پث پر بمیشہ کی طرح چرے دھر ہوگیا۔

اسدن مرن ہر سے دیارہ ہے۔
دوسرے دن میں اور شہباز کین کے دفتر جانے کے
لیے فکلے منع منع فکلے تھے۔ رات کی شدید برف ہاری نے
پورے علاقے کا حشر نشر کردیا تھا۔ برف کے جھے۔
سحری کے دفت برف باری دک کی تھی اور برف کے مثانے کا
ممل شروع ہوگیا تھا۔ سرکول پر بڑی برف کو مٹا کر سائیڈ کے

ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ جگہ برف کے پہاڑ کوڑے تھے۔ شام تک کی سنو بین بنادیے گئے تھے۔ ہم نے بس پکڑی جس نے ہمیں کہانگ اسٹین پرا تاردیا۔ وہاں سے نیچ جنوب کی طرف اوٹنار یولیک وجاتی ایک اور بس لی جس نے ہمیں کین کے وفتر کے آس پاس اتارا تھا۔ ہم تھٹھرتے ، کا نیچ جب کین کے وفتر کا شخشے کا دروازہ کھول کر اندر کرم ماحول میں داخل ہوئے تو اشوک استقبالیہ کا ویٹر کے بیچھے اداس کھڑا تھا۔ ہمیں تپاک سے مسکرا کر طلا اور پھردوبارہ سے ادائی کی چا دراوڑ ھی ۔

ے را راما اور بارود بارو ہے اوا بی با پارور اور مالے۔ میں نے بوجھا۔" اشوک بھائی ! خیریت تو ہے؟ بیآج ادای کیسی طاری کرر تھی ہے۔"

میرے پوچھنے پروہ بھٹ پڑا۔" یار جھے واپس انڈیا جاتا ہے۔ یہ ملک ہمارے لیے نہیں ہے۔ بچے کہنا نہیں مانتے۔ پچھ کھوتو پولیس بلانے کی دھمکی ویتے ہیں۔ کوئی عرصہ نہیں ہے یہاں۔" یہ کہتے ہوئے ایک بی می اس کی آٹھوں ش اتر آئی۔

شہبازیرسب س کربول پڑا۔ " یکی تو بی بھی ندیم سے
کہتا ہول .... فراسیا یا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں۔ والیس
چلتے ہیں۔" جملے کوروک کراس نے سانس لی اور بولائے " مگریہ
کہتا ہے کہ بیزی بے عزتی ہوگی۔" پھر میری چانب و کھتے
ہوئے کہا۔" اس سے تو کم ہوگی جنتی اشوک بھائی کی ہوری

ا شوک نے اس کی بات من کر اثبات میں سر بلا دیا اور پھر جمیں الزیقے کے سپر دکر دیا ، جو جارا انتظار کردی تھی۔

اب ہم اس کے سامنے بیٹے۔ سکراتی الربقہ کو دکھ رہے۔ جالیس ہے تریب کی، پرکشش الربقہ ہماراائٹرویو رہے گئی۔ کردی تی ۔ اسکرٹ اورائی رنگ کی ہراؤن شرے میں ملیوں الربقہ نے اپنے بھورے بال شانوں تک کوار کے تھے۔ وہ ہمیں دلاسد تی نظروں ہے د کھرری کی اورہم اسے الفت کی اگاہوں ہے جائج رہ ہے تھے۔ وہ ہاری اگریزی ہولئے کا معاد پر بھی تی اورہم اس کی جہتی آتھوں، د کتے چرے اور مسکراتے لیوں سے نظلتے شعلوں سے جھلتے تھے۔ ہم اہر میں مسکراتے لیوں سے نظلتے شعلوں سے جھلتے تھے۔ ہم اہر میں اگریزی ہوگی اتبانی آگریزی بہت انہی ہے تو پھر آپ یہاں کی کلاس کیوں لیما آگریزی بہت انہی ہو تو پھر آپ یہاں کی کلاس کیوں لیما قریب ہوگی اتبانی اگریزی ہوگی اتبانی میٹن جو اگریزی ہوگی اتبانی میٹن جو اگریزی ہوگی اتبانی میٹن ہوئے۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے کا اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے کی اور ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے سے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور پھر ہم غلا سلط ہو لئے اور پھر ہوگا۔ اور

مابسنامهسرگزشت

120

كا كينداش كياجاتا باوركياروكيا والإبال باريش آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے اعروبوا کر کھیں دیا ہے تو کس طرح سے اسے آپ کو بیش کریں گے۔ آپ کے کیا حوق میں اور کیا فرائض میں ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔اور بحی وہ بہت کچوفر مانی رہی اور جب بیکھا کدوہ ماری فیچر بھی موں گی تو ہم نے اس خرکا دل کی مجرائیوں سے حکربیادا کیااور دل میں اللہ کے بھی بہت شکر گزار ہوئے۔

الربق كے دربارے كامياب وكامران فكے تو مارے چرے کملے ہوئے تھے۔ اثوک نے وجہ بوچی تو شہباز

يولا\_"بسكام موكيا\_"

اشوك جرت سے اس كا چره تكف لگا كدكيما كام موكيا ہے جس پر سے دونوں پردیسی محو لے نہیں سا رہے۔ خوش موتے کی کوئی وجہ مارے یا س مجی نہ تھی۔بس ایک خوبصورت محفل كاجادوتها جوسر يرحدكر بول رباتها-

وہاں سے اہر تکلے تو اعرکی الربھے سے قربت کی صدت ایک دم سے ہوا ہو تی اور باہر جی پر قبلی ہوائے ہمیں ایک بار مر عدود لا الم مر ع كاع راور ك في الكي وقت كم تقاسر دى كرزنے كر يوكرام كوكى اور وقت برا تھا ركمااورا ينده كالحمل رخوركرف لك بالأخراس فيلكير مل كا كرآج ملته كارد كي لي مى قارم جع كروا دي ہیں۔ نصلے کوعملی جامہ پہنائے کے لیے سرد وتند ہوا اور برف كة رول سے الانے كے ليكريسة موكريس اساب كوچل ویے ہم باہر نکل آئے تو ہاری کر"بے" ہونے کی بجائے دوہری ہوگئے۔ منفی 25 کی سرد ہوائے حراج پوچھا مخر ہم ڈرنے والے نہ تھے۔ سینس اونے کی کوشش کرنے گے۔ مفرے چرے کو چھیا لیا تاکہ ہوا پیجان کر حرید ستم نہ و حائے۔ ہم عمرے كرم ميدانى علاقوں كے لوگ اس ليے بلى برفانی ہواکواپناچر و کھانے سے ڈر مجے تھے۔ شہباز نے سردی سے سکڑتے ہوئے کہا۔ 'یار! ایک غلطی ہوگئ ہے۔''

"کیا؟" میں نے پوچھا۔ "اس موسم میں سرجی کو سینے لاتے اور تعلی سڑک پر کھڑا كرك كت ويكميس خوب ديكميس ، برف بارى ديكميس -نہ جاہے ہوئے بھی ش بنی روک ندسکا۔ چر بولا۔ " کی می کوائے سرجی محم معمومیت کے پیکر ہیں۔" " نراسایا ہے۔" کر کرشہاز نے قدم تیز کردیے اور بس اسيند ك شيد تلياني كرى مكا عربس بدل بدل كريم كليريكا بلذيك يهنج يبيس ثن ياور والول كادفتر تفاءهم يبلح

یے تھے۔ انہوں نے فون کر کے جس پر دوبارہ بلایا ہمی تا- ين في المار على المالك آيك إلى الله كارڈ كا بھى كام ہو كيا ہے تو كول ندين ياوروالوں كے ياس بمي چکرنگاليں۔

هبياز كين لكا- "من نبيل جاتا .....اب الربقة ي كي کرے گی۔اوروبی میری امیدول کا اب مرکز ہے۔" بد کہتے ہوئےاس کے زرد چرے برایک کھے کے لیے سرفی سی اہرا

شام اترنے میں کھودت رہتا تھا۔ جھے ڈاؤن ٹاؤن راجر والول کے باس بھی جاتا تھا جو مجھے میری اپنی فیلڈیس الحجى جاب كى كارشى دے رہے تھے۔ شہباز اس پر منفق ندتما كركوني الجنبي اتي بري كارني ويسكتي بيدي كار جي مجي تفاكريس كوكى موقع كمونانيس جابتا تعاجس ير بعديس يجتاوا ہو۔اس کےعلاوہ میں ڈاؤن ٹاؤن ہمی دیکمنا حابتا تھا جہاں راجروالول كا دفتر تفا\_ ہم سب-وے پرآئے۔ شہباز ڈول ہوا والين مشرقى سمت جلا كميا اورش خالى ديمن ، ايك ثرين يرجيها مغرفي مت كوجلا آيا-

بلورسب -وے سے جونی ست میں ڈ اول ٹاکان شروع ہوتا ہے۔ بلور پرسیب دے کی منزلہ ہے۔ آپ کوجنو لی ست میں جانے کے لیے کی اور مزل برآنا برتا ہے۔ایک بھاگ دوڑ اور دھم بل کا سال موتا ہے۔ ہر کوئی تیزی سے زية يحدوب يارزوا عاك فافال رماع كرجو ٹرین پلیٹ فارم پر موجودے یا آنے والی ہے، ای کو پکڑلیا جاے۔ اس نے یونین اسٹین کو جانے والی ٹرین پکڑی تو ال والم نے کو جگہ نہ می ۔ ایک وظم بیل تھی اور برکوئی دوسرے کو روندنے پر الا تھا۔ گرم کوٹوں اور تو پول میں ملیوں عور تیس اور مردایک دومرے سے چیک کر کھڑے تھے۔ایک صاحب نے جب ای سیٹ چھوڑی تو پھر میں براجمان ہوگیا۔

اجبي راستول پر چلتے ہوئے۔اجنبي موسموں اور اجنبي لوگوں کی اجنبی یولیوں کا سامنا کرنا اوران میں اینے رائے الاش كرنا ايك وي اورجسماني طور يرتعكا دين والأعمل بـ یہ وہی جانتے ہیں جوان مراحل سے گزرتے ہیں۔ کی ایک منزل یا لیتے ہیں اور کھولوگ بھٹلتے رہے ہیں۔ زعر کی تو و یے بی جدهملسل ہے اور خاص کر جولوگ اینے وطن سے دورنگل كرنى منزلول كى تلاش ميں ہوتے ہیں وہ كئ متم كے دہنى اور جسانی کربے کررتے ہیں۔ تارتھام ریکا اور بورب آنے والے تاریس وطن کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک میری طرح کے

121

مابىنامەسرگزشت

اكتوبر2016ء

ترجدي عنداس محد مطاور قود يرالا كمرزا كيار موكا عالم تھا۔نہ کوئی بندہ اور تہ بندے کی ذات۔ ڈھوٹر تا ڈھوٹر تا میں فكورك لاني يس آياتوو بال ايك بيكيور في كارد كمر اتفاراس في جھے سے استفساد کیا اور میرے جواب پر جھے انظار کرنے کا كبااور بولاكه باس كى اوركلاينك كيساته يسءابهي قارغ ہوتے ہیں۔ مس مراوب موکر بیٹ گیا۔ چھدر میں لائی کی تیز روشنیوں میں سمنا بیٹار ہااور پھر جھے گارڈنے جھے ہاس کے ياس اعدافس من في ويا\_

اعدایک بدی کری برباس ایک دیرک ماند برا اتحا۔ مونائی کی حدیں یار کرتا ہاس، بمشکل اٹھا اور مجھے خوش آ مدید كها- بمرك واكف يوسطها ورمر بلاتا ربا- ميرى وانست مين عصال نے آج ی کوئی خوش خری دے واقعی

كن لكا-"مسرع يم إجوآب كالعليم اور جريد ي-مرے خیال میں آپ وجاب ایک ماہ سے پہلے ہی ل جائے

ش مردر و کرائی کری پر درا آے کھیک آیا۔ "مرا "Sbet JVZ

ال سفيد بالتى في جواب ش كها-" آب كوساز م تمن سو ڈالر کی قیس ویل مو کی اور ہم آپ کے لیے ایا Resume عائي كرآب جس ميني كونجي بيجين كوه فورا آپ کوائٹرو ہوئے لیے کال کردیں مے۔اورآپ کومعلوم ے کہ اعروبو کے لیے جب بلا میں توستر فصد جاب ہوجاتی ہادر بتایا میں فصد آپ نے اسے آپ کوائٹرو ہو میں الل ا ايت كرنا موكا-"

توش اب کبائی بھے لگا۔ یہ بھے سے Resume منانے کے ساڑھے تین سوڈ الر ما تک رہاتھا۔ بعد بی معلوم ہوا کداس نے میر جگ تین کھنٹوں کے لیے کرایے پر کی تھی کہ وہ ہم جيے لوگوں يرا بنارعب وال سكے بياض اس كا ابنائيس تعا كيونكه بإبرانك بينرير بزابز الكعاتقا راجرا يميلا تمنث اس کو جب بھی کلاعث ملتے تو بیانا سنر لے کر میس پھنے جاتا۔ ایک بھی مرعا مجنس کیا تو یہ کرائے کے ڈیز مصولکل کر دوسو ک دہاڑی لگالیتا تھا۔ جب وہاں سے جاتا تو وی بینر بعل س لیدہ کر خوش وخرم نكل جاتا۔اب ميس اس كے چكل سے تكلف كے ختن كرر باتفااوروه مجمحه لكلنے نبدے رہاتھا۔ وہ مجھے متواتر سمجھائے ملے جارہا تھا کہ جیں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں اور میں سلسل اس موقع کی الاش میں تھا کہ سی طرح بہاں ہے بعاك اول يصير في محل تها كدال سنسان عارت بن اس

جو معد وارتم الركزا يتماين اورايين تدم الداين على إ مل مے رہے ہیں۔ کو کوانے وشتہ داراسانسر کرتے ہیں اوروہ آتے بی ایک بے بنائے ماحول میں بس جاتے ہیں اور آبطی سے ای جدو جد کا آغاز کرتے ہیں۔ کی ایک بدی رقم منی لا تذریک کرے بہال کافی جاتے ہیں اور بنی بنائی بنیا دوں يرايي محلات كى ديواري افعاليت بين- مارے ملك مين فوجى تحمران آ يح تصاور كى ايك كريث سياستدان اسي يسي كرو رنو كافي محمد - ايك صوباكي وزير الماور مجد معلوم ندتها کدوه کس مند بریماجان رہے ہیں۔ میں انجیس اپنی کاس کا مجمد بينا تفا اورسلى دينا تفاكه بكد دهك بي اور بحرزعكى معمول من آجاتی ہے۔وہ سراکر کویا ہوئے کہ من بیس کروڑ اسيخ ساتھ لايا ہوں۔ جھے نوكرى كى كوئى قكرنيس بھر تعارف مواقة من أنيس بيجان كيا\_آجكل من المحين من ربامون جس میں دور فراتے ہیں کہ جارااحساب ہوچاہے۔ ہم کوسیای انقام کا نشانہ بنایا کیا تھا۔ اس ملک کو ہم نے چلانا ے ....معلوم جیس کب زخی عوام کا اینی ہاتھ ان کی کردن پر 5622

المساوع يرار آيا-اس كابرايك عارت مي راجروالوں كا دفتر تھا اور تن بج ميرى طاقات مى تشف كى المرح جملى ثرين أشيشن اورآت جات بعاصت موت لوك، النين كى ديوارول سے فيك لكائے كثار بجاتے فظار ماسيكر ے رونوں کی آمد کا اعلان کرتی آوازیں۔ بیسب صرف مغربی ماحول میں نظراتے اور سنائی دیتے ہیں۔ پہلے میں سب چيزول كابغور جائز وليتا تفااور جب عصادت بن كئ تو مر جمكاك لكل جاتا تها المجنن ب بابرآيا أو اسانوں كو چھوتیں شاعدار عمارتیں سردی سے مفر رہی تعیں۔ کوئی بھی آرام اورسکون سےنہ چانا تھا۔ ہرایک کوتیزی اس لیے بھی تھی كداس مردى من محدور كے ليے ركيا مى بيشہ كے ليے رکنے کے مترادف تھا۔ میرے یاس راجر مینی والوں کا ایڈرس تها اور من وهوعرتا مواليك نهايت عي شاعدار اور كثير منزل عمارت کے سامنے آرکا۔ ساہ شیشوں کے پیچے روشنیوں کا سلاب جمكار باتفاادر ش كمزاسوج رباتفا كديدتو بهت بذي مینی ہوگی جس کا دفتر اس عمارت میں ہے۔

من ال يرفنكوه بلذيك من داخل موا اورايخ آب كو ايك دكمى لانى من يايا فرش يرديز قالين تجييت سائنى متعدد دروازے حیکتے تھے جو عمارت کی تفییں تھیں۔ وہ شاید عاليس منزله قارت في كري عين يوس منزل پر پيچنا تا لف

ماسنامسركزشت

**اكتوبر2016ء** 

كاوراس كالما في المعلاد وكول اوريج كالاس اور تصابي عن فا مول اور إلى الرائب إلى الم يحاكم المحكمال بالمول حان كاخوف عليحده تقايه

ادهرافظاری کا وقت قریب مور با تھا اور ش اس کے فكني بن تعارة خريس نے كها كريمرا دوست فيح انظار كرر با ہے اور ش فون کر کے بتا دول گا۔ بیان کر اس نے شددی سانس بحرى اورائي كرى كى بشت سے جالگا۔ بيس نے يہ مناسب لحد جانا اور با بركودور لكا دى من في سف سائس تب لى جب میں سب وے اعمین کے اعد ایک کھو کھے والے سے موعک میلی کا پکٹ افطاری کے لیے خریدر ہا تھا۔ افطار میں نے مویک پہلی اور یانی سے کیا اور جب ایار شف پہنچا تورات ہوچکی تھی۔

اورے دن کا تھکا ہارا اور بھوک سے ترحال جب ش ا پارٹمنٹ کے باہر پہنچاتو ویکھا بلڈ تک کےسامنے لان میں سنو من بے کرے ہیں۔ آنکموں اور ناک کی جگہ درختوں کی چھوٹی مہنیاں پوست ہیں۔ برف باری رک چکی می اور موسم قدر بہتر مور با تھا۔ بہترے مقصدیہ ہے کہ تفی یا کچ یا جہ ك قريب تفاريل في حرى ك بعد وكحه ندكهايا تفار افطاركا وات كرر يحى ايك كمنا س زائد او يكا تعال يس إبار شن على لاخرسا وافل موالوا تدرخاموثى جماكي تحى مرجى معتی کے میٹرس پر کمبل لیدے گراہ رہے تھے اور شہباز ڈوروال ے فیک لگائے اور سر جمکاے خاموثی بیٹا تھا۔ آج باہر کے یوے تھی بند تے اور اوای کی جمائی کی میرے ملام کرنے يرصرف خاموش فكامول سے بي تولا كيا۔ يس فے كند مع ے بیک کا بوجد نیج اتارا او شہاد نے کیا۔ 'مرتی کوتیز بخار ےاور حرارت سے تب رے ایل-"

من اپنی تعکاوث بحول کیا کیونکہ پردیس کی جاری افردگی میں اضافہ کروئی ہے۔ ماتھا حرارت سے میں ال جارگی سے تباہے۔ پیٹانی کمی مہران ہاتھ کے کمی کوری ہے۔ میں نے سرجی کے چرے سے مبل مثایا تو ایکھیں نم تھیں۔آگھیں سرخ اور ماتھا حرارت سے تپ رہا تھا۔ یس کے اس اس میں کے ماتھے پر اپنی مھیلی رکھی تو ان کی آگھوں سے آ نسووں ک جرى برے كى۔ يوجها كريہ بخاركب اوركيے ہو كيا تو خاموش رہے۔

شهباز بولا\_" بيصاحب آج بابرك ن بست سردى مي سنومین بناتے رہے اور تو اور سامنے لان کے علاوہ گلائی کے ساتھ یارک بیں بھی کوئی ایک دویتا آئے ہیں۔" بی نے س بى كود عما تو انبول نے اپنا چرو اسے بازو سے چمیا لیا تفا۔

مابىنامەسرگزشت

نے تو وہ بولا۔ " میں ان کے لیے آج جلیبیاں وصور کر لایا موں۔ اہمی دودھ میں ڈال کر دیتا موں۔ شاید افاقہ مو

مس كير الرقة تها مياميراول كرفة تهاوه دونوں ای خیال سے خاموش تھے کہ میں چھ کھوں گا۔ میں ب زبان موكيا- بجي شايدسرى كى محصوميت يرتس آر باتعا-ان كرساته فيض صاحب في جو باته كيا تعاوه نا قابل برداشت تھا۔وہ اس دارکوم کے تے مرا غرے و نے ہوئے تھے۔ بورادن برف باری و کھنے کے شوق میں کھڑ کی سے لگے بیٹے رجے۔فعاش برف کے گالے دیکے کرخوش ہوتے۔آج برف رکی تو باہرسنو مین بنانے نکل مجے حالاتکدان کو میں نے منع کیا تھا کہ بیسردی ماری تفریح کے لیے نیس بلکہ ایک عذاب كى صورت الرقى ب- محروه كيا كرتے - يورا وان ایار شن می رہے تے۔ SIN کارڈ کا انظار کررے تے۔ جب تك يدكارونيس مليا بإنوه وكبين آجا بحي نيس عن كدايس کوئی جاب ڈھوٹڑنے پر بھی نہاتی اس کے لیے انظار کرنا تھا۔ آج فيصان برترس آر بالقااور ش الي كوفت بحول كما تعا-لڑے تدیل کر کے ش آیا۔ ان کوسمارا دے کر

بنمایا۔ جو کمانا بنا تھا وہ ان کوزبردی کھلایا۔ بیرے یاس میڈیس تھیں جوان کودیں۔ تلی دی۔ پر شہبازے دودھیں جلیبیاں ڈال کران کوویں۔ وہ خاموش بیشے چے سے کھاتے رے۔ جھے سے نظرین ہیں طارے تھے۔ کھور میں ان کا مخار مدحم يزا تو كنے لكے "شي يورا دن اندر بيشا اكا كيا توا برف می تو با برنکل آیا ۔ کواڑ کے سنو مین بنار ہے تھے تو عن يى بنانے لگا۔ پر خمل مو كائى اسٹور كيا اور وہال يارك مس بھی لوگ جمع تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو کیا اور سنو مین بنانے لگا۔ موج كرآج ياكستان فون كركے بچوں كويتا ول كاكم تمعارے بایا نے بف (برف )باری میں سنو مین بھی بنایا

میں خاموشی سے ان کوسنتار ہا۔ وہ چپ ہوئے اور اب مر ع يو لن كانظار كرد ع تقد

سرجی اہمی تک بیض صاحب کے برتاؤ کے صدمے ے میں لکے تھے۔وہ اینا ایک ذبین بنا کرآئے تھے کہ آتے عی نیویارک جاکرایک کاروبارش شریک موجائیں گے۔نہ ايها مونا تفا اور ندايها موا تفاروه ايخ آپ كوديني طور پر تورنو میں ام آ بنگ بھی نہ کریا رہے تھے اور سوتے برسما کا بہتھا

اكتوبر 2016ء

123

کرد و انتهائی شریف انتش انسان واقع ہوئے تھے ان واب ساری جدو جدخود کرنی تھی۔خود ہی آگے بڑھ کر پچھے نہ پچھ کرنا تھا۔اور بیر بات ان کو جھنی تھی۔

شی نے کہا۔ "شاہر صاحب! آپ باہراتی سردی شی نکل گے اور بہت دیر تک برف سے کھیلتے بھی رہے۔ کیا آپ کواندازہ ہے کہ آپ کوفراسٹ بایٹ بھی ہوسکی تھا اور آپ مفلوج بھی ہو سکتے تھے۔ آپ بر تمن بچوں کی ذمیدواری ہے۔ آپ کے سنو مین بنانے پر وہ گئے خوش ہو جاتے ؟ جس کی قیمت خدا نخواستہ آپ مفلوج ہوکر دے سکتے تھے؟ اب آپ کو تیاں رہ کر جدو جد کرنی ہے یہ خود غرض معاشرہ ہے۔ کوئی آپ کی انگل پکڑکر آپ کوئیں چلائے گا اور ہرکام صرف آپ بی نے کرنا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود برائے قول کرئیں۔ "

وہ فورسے میری باتیں سنتے رہے۔ جھے محسوں ہور ہاتھا
کہ میری باتوں کا بحر پوراثر ہور ہا ہے۔ شہباز اس دوران
خاموش رہا۔ میں نے بات ختم کی اور پچھ دیر ماحول میں
خاموش کا اثر قائم رہا۔ ایک افسردگی ماحول میں تیرتی رہی۔
جھے افسوس ہور ہاتھا کہ شاید میں سر جی کو پچھے زیادہ سنا

سے اسوں بورہ ما کہ ساید میں سری و چھ ریادہ سا گیا ہول کیونکہ وہ مغموم سے بیٹھے تھے۔شہباز بھی ذرااواس ہو گیا تھا اورنظروں نظریں اٹھا تیں اورشہباز کی طرف و کی کر اپنی مغموں نظریں اٹھا تیں اورشہباز کی طرف و کی کر بولے۔'' پھاور جلبیاں پڑی ہیں؟ بہت مزے کی تھیں۔'' بیان کر میں اورشہباز چرت سے ایک ووسرے کا منہ شکنے لگر تھے۔

کل چیس دیمبر ہے۔ اور پھر اگلے دن کریمس کا دن کریمس کا دن سیسی دیمبر ہے۔ اور پھر اگلے دن کریمس کا دن سیسی اور صرف آرام، جوش اپنے طور پر پچھلے ایک ماہ ہے کرتا چلا آرہا تھا۔ یہ جھے ابھی تک معلوم نہ ہوسکا کہ کر چین اپنا کریمس کا دن کیسے مناتے ہیں۔ ہم عید مناتے ہیں تو پوراشہر ہمارے ساتھ ساتھ عید منارہا ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ کریمس مناتے ہیں گر پوراشہر سویا ہوتا ہول کے سے۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر سنانے میں ڈوباشہر ایسا کہ مول اشھے ہیں۔ گھروں کے باہر کریمس کی رات کو گاڑیوں کی مول اشھے ہیں۔ گھروں کے باہر کریمس کی رات کو گاڑیوں کی مول ایسے ہوتے اللہ بھو پیاں۔ یہ سب سال میں ایک دن اکشے ہوتے ہیں۔ گھروں کی راہ لیتے ہیں پھر اپنے ہیں۔ کھروں کی راہ لیتے ہیں۔ کھروں کی راہ لیتے ہیں۔ پھر اپنے ہیں۔ کھروں کی راہ لیتے ہیں۔ پھرائے گھروں کی راہ لیتے ہیں۔ پھر اپنے ہیں۔ پھرائے گھروں کی راہ لیتے ہیں۔ پھرائے گا

یں کسف ہے کہ اس مو پاکستان کے کہ بیان ہوائی زیادہ روئی ہے کہ کس مناتے ہیں۔ یہاں یہ دن پہلے سے منانا شروع ہوجا تا ہے۔ کھروں ہیں کر کس کے معنوئی درخت اور ان برجگاتے فقے لگائے جاتے ہیں۔ سروں پر گلے درختوں بیل مسکراتے بلوں کی رنگ برقی روشنیاں اورا سٹوروں پر اوٹ ماریسل گئی ہے۔ یہ سلملہ ایک ماہ چلا ہے اور کر کس کی رات، ایک سوگ کی مانشدہ آو ڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ پورا سال کام کرتے ہیں اور و تمبر میں ست پڑتے جاتے ہیں۔ ہم عید کام کرتے ہیں اور و تمبر میں سب پڑتے جاتے ہیں۔ ہم عید مبارک کہتے ہیں آو ان کو کر تمس مبارک تو کہنا ہی چاہے گرید جاتے ہیں۔ ہم عید مبارک کو جن ای چاہے گرید کی ان کو تو تی ہے۔ یہ کام کرتے ہیں اور و تمبر میں سبارک تو کہنا ہی چاہے گرید ہم ان کو تو تی ہے۔ ہیں تو ان کو کر تمس مبارک تو کہنا ہی چاہے گرید ہم ان کو تو تی تب تک کر تمس کا وان ہیں ہم ان کا تھا۔

عيدك آنے كى خوشى تقى تو دل مغموم مى تقايش نے عم کی جادرکوا تار پینکنے کے لیے ماضی میں جما نکنا بہتر سجمااور پھر یکا یک میرے ہوئوں پر مظراہٹ کی لکیر سی میں۔ مجمع تاروصاحب كم ساته كزرالى بادآيا- يهال آنے سے سلے جس ریک را اواس می تارد صاحب کے ساتھ بنا صاحب مى تقے جوسرى جنے ندھے مرمعموم تھے۔ ہربات مریقین کر لینے والے۔ایک دوزوہ میرے ساتھ ہول کے باہر گارڈن میں بیٹے تھے۔ ہم وہاں چھی کرسیوں پر بیٹے اس یاس کا نظارہ کرد ہے تھے کہ انہوں نے کہا۔" آب نے بھی یماں عید ملے میں شرکت کی ہے۔ میں نے جواب دیا کہنا ہے کین شرکت کا اتفاق میں ہوا۔وہ اور کے بدی مجمالہی ہوتی ب دور دور ب لوگ آتے ہیں، یہاں دو خوشیوں کے تہوار المعاني يمنات إلى الك عيددوم انوروز فوروزك ملے میں تو ایک انوکھا مقابلہ ہوتا ہے۔ لوگ مروں سے اغے رنگ کرلاتے ہیں۔ایک دوسرے کے افاے پراغدا مارتے ہیں۔جس کا انٹرا ٹور جاتا ہے وہ فکست یا فتہ کہلاتا ب- مس نے کہا- ہرعلاقے کی اپی ثقافت ہوتی ہے۔ بنگال مس عيد كروز ماته سے بنائى موكى نبتا موئى موثى سوياں جس میں تمک شامل موتا ہے مہمانوں کو ضرور پیش کریں گے۔ "بيكيابات موئى-" بقابولى-" سوئيوں كا أصل مره شريق من ہے- مكين سوئيوں كى كيا تك ہے؟"

سیری ش ہے۔ میں سونیوں فی لیا تک ہے؟ اس بیش کی ممکین سوئیوں کا جلن اس وقت سے شروع ہواجب میر جعفر نے رشتے داری کا باس ندر کھا اور نواب سراج الدولہ جعفر نے رشتے داری کا باس ندر کھا اور نواب سراج الدولہ سے غداری کی ، تب ہے تو کوئ

مابىنامەسرگزشت

''آن!'' كتبة موئے بقا كامنه كھلے كا كھلارہ كيا تھا۔وہ جموث يہاں بيشے بيشے يادآيا تو ہنى آئى۔

میری پردیس کی حید بھی آنے والی تھی۔آج بیس کینیڈا
کی کرسس کا استقبال دیکھ کرائی بھین بیس گزری حیدوں کا
حساب کتاب کررہا تھا۔آیک چھوٹے سے شہرڈ یرہ اسامیل
خان بیس میں ایک بھر پور طریقے سے آئی تھی۔ پورے سال
میں بی واحد خوجی اتر تی اور پورے شہرکو لیپٹ میں لے لیتی۔
حید کی خوجی گھروں سے کال کر محلے اور پھر پورے شہر میں بھیل
جاتی۔ حید کی فضا اور اس فضا کی خوشبو پھھائی انو تھی ہوتی کہ
جاتی۔ حید کی فضا اور اس فضا کی خوشبو پھھائی انو تھی ہوتی کہ
جارپوراسال وہ سمجھوں ہوتارہتا ہے۔

آج بھی ایک پیکا دن تھا ہمارے لیے معلوم نہ تھا کہ خوشیاں کہاں اور رہی ہیں۔ ہمارے چارسوایک افسردگی میں۔ ہمارے چارسوایک افسردگی میں۔ کمر فون کیا تو قدیل سے بات ہوئی۔ اس کو میں نے تاکیدی ، بابا کے لیے دعا کرنا کہاں کوجلد توکری ال جائے اور اس نے ایک ہی کہ بابا آپ کومکان ال کیا ہے؟ ہمیں کے بلوائش مے؟

میرادعاؤل پر بہت اعتقاد ہے۔ الدقر ان میں کہتا ہے
کہ جو تک کنچنے کے لیے وسلے ڈھونڈ و اللہ کی صفات، آپ
کے ٹیک اعمال کے علاوہ لوگوں کی بےلوث دعا تیں بھی آیک
وسلہ جیں۔ میں اپنے خاعمان کے بچوں، بہنوں اور بھا تیوں
سنجال کر چنے جاتما کرو۔ میری بھا نجیاں اور بھتجیاں جانماز
سنجال کر چنے جاتمیں۔ قدیل اور سمیہ نے تو ہر وقت کرتی ہی
تمی آج بھی میں سب کوئوں کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں۔
برف باری تھی ہوئی تھی سرجی لم لیئے تھے تک وہے
برف باری تھی ہوئی تھی سرجی لم

برت باری می بودی میری اسے وقت الفاری تھے۔ تھے۔ورندان کی نظری بمیشہ کرتی برت پررہتی تھیں۔ کرے سے دھوکتی کی آواز آئی ، تو معلوم ہوا کہ شہباز شعنڈی سائسیں کے رہا ہے اور شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ بھی بھی اس کے بولنے کی آواز اندرے آ جاتی۔ ایک بارجھا تک کردیکھا تو وہ ایٹ آپ ہے کہا تھا۔

سرجی نے کہا۔ دمسلمان کے لیے اعنت بھیجنا نا جائز

ہے۔ ''شہبازنے بیتنا کر ہو چھا۔''اپنے پہیجیں آو جا کزہے۔'' شام اتری اور ہم بھی اپنی جگہوں سے اترے۔ ہیں نے بھنا قیمہ بنایا۔ سرتی نے دہی کا رائنۃ تیار کیا۔شہبازنے شخشے کے جگ میں دودھ سوڈا بنایا اور ہم مجوری سنجال کر دستر خوان کے گرد افغار کے لیے خاصوش بیٹھ کئے۔ اجا تک

میاژ تا چی پڑا اور جمائی چلا گیا۔ سری اٹھ کر کیکیارے تھے۔ کہنے گلے۔'' وروازے پر پولیس آئی ہے؟'' پھر خود ہی کہنے گلے۔'' مگر ہم تو سرکاری کاغذوں پرکینیڈا آئے ہیں۔''

جےمعلوم نہ تھا کہ سموک الارم کیا ہوتا ہے۔ یس اس تا کہانی آفت سے مجرا کیا تھا۔ ایک کول ڈییا جو چہت سے چھکلی کی طرح چٹی تھی اوراپنے وجود سے کی ہزارگنا آوازیں بجتی چلی جاری تھی۔ شہباز کومعلوم تھا کہ یہ کیا بلاہے کیوتکہ وہ اپنے مامول کے محریض و کھرآیا تھا۔ اس نے چرتی سے اپنی واحد بنیان اتاری اوراس ڈییا کو بنیان سے ہوادیے لگا۔

الارم نے روتا بندنہ کیا۔ ہم افطاری بحول کر جہت کی جانب تھے جارے تھے۔ پھریرآ مدول میں گئے اس کی کروں سے اعلان ہونے لگا کہ ممارت میں آگ لگ گئی ہے اور فطرے کے پیش نظر آپ سب لوگ اپنے اپار منتش کو خالی کردیں۔ ہم سب باہر تیزی سے لکے کہاں سے پہلے کیں آگ کے شعطے اپار ممنٹ کوا تی لیپیٹ میں لے لیں۔

پاہر لائی میں لوگ جمع ہور ہے تھے۔ چہ میکوئیاں جاری میں دی ہے تھے۔ چہ میکوئیاں جاری میں دی ہے تھے۔ چہ میکوئیاں جاری میں دیم میلئے جہائے ہیں ہم ساکوئی اور تظرف آر با تھا۔ ہم جمران و پر بیٹان ہجی نہ پہنی تھی اورا یہے ہی باہر آگیا تھا۔ ہم جمران و پر بیٹان تھے۔ کر جب سب کوچین ہے و یکھا تو آیک کے کو فقط کہیں ہم ماموں تو نہیں بن مجے۔ الا دم پوری عمارت میں بجے چلے جارے تھے۔ سرتی اس توریش بوری عمارت میں بجے چلے جارے تھے۔ سرتی اس توریش بوری عمارت میں بے چلے جارے میں آواز سیدمی کا نوں میں آر ہی ہے۔''

شہباز جس نے اپنی بنیان پھر سے چڑ مالی تھی، وہ جھٹے لاافعا۔" کانوں میں میں جائے گی تو کہاں جائے گی۔"

و کھتے و کھتے کی فائر پر کیڈی گاڑیاں سائرن بجاتی
بلڈیگ کے سائے آریس۔ عملہ ایک لائن سے بلڈیگ شی
وافل ہوا اور سیر صیال چڑھ کراو پر کیا۔ کھے نے جاکر سائرن
بند کیا۔ ایک اصول تھا کہ جب بھی فائر الارم بجائے تو اس
الارم کومرف فائر فورس کا عملہ ہی بند کرسکتا ہے۔ کھددید یہ تما شا
لگار ہااور آخرش اس" بھیا کٹ" آگ کی وجہ یہ دریافت ہوئی
کہ ساتو یں منزل پر ایک ایار شمنٹ میں کرس کی یارٹی تھی۔
بالکونی میں بارٹی کیو کا انتظام تھا۔ کوئی گرم سے وں پر گے دھوال
اڑاتے تھے بالکونی سے ایار شمنٹ میں لے آیا اور اس دھویں
اڑاتے تھے بالکونی سے ایار شمنٹ میں لے آیا اور اس دھویں
بالڈیک میں جن کی الارم نے اشا اور پھر ہے۔" دہشت" پوری

مابىنامىسرگزشت

اكتوبر 2016ء

آگرائ الم النظار المالئ المحالة المحا

آئے اور چر پراضے کھائے۔ آئے اور چر پراضے کھائے۔

بم والس ايار ثمنث شي آئے تو ہمارا دسترخواں الجمي سجا يرا تھا۔ باہر تكلتے ہوئے ہم نے مجورین اٹھالی تھیں۔افطار ہو فما تفااوراب بيشي يين عكمانا كمارب تصرات يي واجدا میا۔ می واجد کے بارے میں پہلے بی بتا چکا ہوں کہ ملتان يونيورش مين ہم اکٹھے تھے۔ وہ جھے ہے جونئز تھا۔ وہ سعودي عرب جلا كيا تفا اور جھ سے چند ماہ يملے اينے بجوں ميت اور نوآيا تفارطبيعت ش مرجى اوروه بم مزان تقروه دونوں ایک دوسرے سے ال کر مل ال محق سرتی کافی ما لائے۔ کرم کافی کی بجائے میں نے اپنے لیے جائے بنائی۔ سر جی اور واجد شیر و فنکر او کرراز و نیاز کی یا تیس کردے تھے۔ شہاد ایک ہاتھ سرے نے رک کر، کہدیاں کاریٹ پر تکائے غول قول كى آوازي تكال كوكى آه و يكاكرد ما تقا\_ محن ين ر کے کئی بیک بر سے تے اور مرتی واجد کو لے کرائیس ہا ہر کنٹینر میں ڈالنے مطے گئے۔واپس آئے تو دونوں کے ہاتھ خالی نہ تھے۔ سرجی نے ایک دی می آرا شایا ہوا تھا اور واجد کے ہاتھوں میں ایک میکروو یو تھا۔ بتایا کہ میادادرات یا بر کنشیز کے ساتھ بڑے تھے۔میکروولو کے اندوکی پلیٹ نہ می اوروی ی آريش كياخراني فحى اس كاجميس معلوم ندفعا - حالت دونوں كى ئى تى \_ ش خود جران تھا كە يا تو كوئى بمول كيا ب ياكوئى چور بعامحة بعامحة بابرى بمينك كياب مرجى اليكثر يكل الجينز تے اور وہ اینا حساب کھول کر بیٹھ گئے۔سرجی بعند تھے کہ کوئی بكى ى خرانى موكى اورانبول نے تھيك كروانے كى بجائے انبيل بابر تھینک دیا ہوگا۔

شبباز كينه لكا-" اگركوئي معمولي خرابي تني توكسي مسترى مين كيدرواليخ -"

مرجی نے اپنا نظانظر پش کیا۔"ایک تو ان کے پاس انہیں تھیک کروانے کے لیے ٹائم نیس ہوگا اور دوسری وجہ بیہے کہ وہ اپنی مصرفیات کی وجہ سے انھیں تھیک نہ کروا کے

126

ماسنامهسرگزشت

شہباز کو بات بھے ش آگئی اور وہ خاموش ہو کیا مگریں الجھ کیا کیان دونوں وجو ہات میں فرق کیا ہے؟

و بین ہے سیکیورٹی کمپنی کوش روز اندون کرتا تھا کہ میرا

سیکیورٹی گارڈ کا پرمٹ آگیا ہے؟ تو ایک بی جواب ملتا کہ

کرمس کی چیٹیول کی وجہ ہے کام بند ہے کارڈ جلد آجائےگا۔
فون کرنے کے بعد ایک فراخت کی دوبارہ نصیب ہوجاتی ۔ یہ
فراخت الی نہ تھی جس میں ہم تصور جانال میں ہیٹے رہے۔
دیواروں ہے با تمی کرنے کی بجائے ان ہے سر پھوڑنے کو
دل کرتا تھا۔ ایک بی تحص جومطمئن تھاوہ شاہرصا حب (سرتی)
ملے کرد بازولیٹے کار بٹ پر بیٹے ملتے۔ جس حالت میں چھوڑ
کے کرد بازولیٹے کار بٹ پر بیٹے ملتے۔ جس حالت میں چھوڑ
کر جاتا تو واپسی پر اس حالت میں یا تا۔ پہلے یو چیتا تو کہے
اللہ مالک ہے وہ کوئی سب کر دے گا۔ ان کا تو کل و کے کر میں
اللہ مالک ہے وہ کوئی سب کر دے گا۔ ان کا تو کل و کے کر میں
اللہ مالک ہے وہ کوئی سب کر دے گا۔ ان کا تو کل و کے کر میں
اللہ مالک ہے وہ کوئی سب کر دے گا۔ ان کا تو کل و کے کر میں

مجھنے ایک ماہ سے جھے کہیں جانا ہوتا تو دو ڈالر کی مکث خریدتار ما تھا۔ دوڈ الریجانے کے چکروں میں کی یارجاب کی الأن كاكام بحى ست يز حميا تقا- ما تكروسكل سنشراتو ميس بيدل چلاجاتا تھا۔ میں نے مینے کا یاس لینے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ای ڈالر میں لامحدود سفرآپ ہورے مینے کر سکتے ہیں۔اس کے کے پہلے ایک شاحتی کارڈ بنوانا پڑتا ہے۔ بیکارڈ پہلے لازی نہ تحامر جب دیسیول نے ایے قدم یہاں رکھنا شروع کے تو ایک بنده اینا کارڈ دوس مے ورے دیتا تھا۔ وہ اینا کام تمثا کر ما لك كوياس لونا ويتا حكومت في اس كا تو ريد كالاكم ياس لين والكويمل بيشاحي كارد موانا يرتاء جس يراس كانام اور صور چیال ہوتی یاس دکھانے برڈرا توریاس۔وے کا كيث كيرشاخي كارؤ ما يك ليتار أكرياس اور كارؤيرنام مخلف بوتا توبعزنى اورشرمندكى كاسامنا بوتا \_ بي اينا كارد بنوانا تھا اور کی نے ایک سب وے اعیمن کا بتایا کہ بیکارڈ وہاں بنآ ہے۔ شاہرصاحب سے کہا کہ آب بھی ساتھ چلیں تو بولے۔" يس آج ذراآرام كرتا مول \_ بہت تھك كيا مول \_" شهبازلینا تھا تک کر بولا۔ " کون ساکام کرتے ہیں جو تفك يج بن آپ\_"

شاد صاحب دوباره کویا ہوئے۔" کل پورا دن سوچتا رہا، ای کیے تعکا ہوا ہوں "

جھے معلوم تھا کہ اب بہال بحث چیز جائے گی اس بحث میں پڑنے سے بہتر ہے کفرار کی راولی جائے اور میں

اكتوبر 2016ء

ای تمام کرم اوسات سن بابراکل آیا۔

آج سورج چک تو رہا تھا کرکوئی چش نہتی۔ چہار جانب برف کی سفید چاور چی ہوئی تھی۔ بلکی ہوا چلی تو رہاتھا کر کوئی تھی۔ بلکی ہوا چلی تو رفتوں کے چوں سے برف آسطی سے کرتی اورز مین بوس ہو جاتی ۔

ماتی۔ ایک شاعداد منظر تھا کر میرے لیے اس میں کوئی چاشتی نہ سمتی اس لیے کہ ہر منظر کا حسن دل کے اطمینان میں ہے۔ دل میں خوشی ہے تو ہر منظر سہانا ہوتا ہے۔

میں بس سے کیلنگ سب وے آیا اور ٹرین پر متعلقہ سب وے پر وکنچنے کے لیے سوار ہو گیا تا کہ وہاں بھی کر پاس

بنواسکول۔

متعلقہ وفتر کنچا تو باہر ختی کی تھی کہ بارہ ہے وفتر کھلے
گا۔انجی دس نے رہے تھے۔ پہلے سوچا کہ جمال کے پاس چلا
جادی۔ پھر خیال آیا کہ سب وے سے باہر لکلا تو دو ڈالر ضالع
ہوجا کیں گے۔ پھر ٹرین پکڑی اور مشرقی سمت کے آخری
سب وے سکار پر والتی گیا۔ پھر وہی ٹرین دوبارہ سے پکڑی
اور آیک گھٹٹا سوچوں اور پر بیٹانیوں میں گھرا دوبارہ کہلگ
سب وے پر کھڑا تھا۔ آیک عمر رسیدہ خاتوں آئیں اور
پولیں۔ حکمانے کے لیے پھٹیں ہے، پچھ پھے لی سکتے ہیں ؟

میں نے اپنی جیب ہے ایک کلٹ کے اور کارڈ بنوائے کے طلاق جو گھر تھا ٹکال کراس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور گھرٹرین کے کارڈ بنوائے ای تخصوص ہے وے پر دفتر کے ہاہر کھڑا تھا۔ فو ٹو بنوائی اورا پی جانب ہے تھر پور سکرا ہے بھی دی کھر آ تھوں میں آگیا۔ وہ کارڈ اس وقت بھی جہیا درد تھر بھی انسور میں آگیا۔ وہ کارڈ اس وقت بھی جر سامنے رکھا ہے اور تجھے اس دفت کی یا دولار ہا ہے جب سب وے کے اعرب می سردی کی وجہ سے کیگیا ہے ہے جب سب وے کے اعرب می سردی کی وجہ سے کیگیا ہے تھی اور آتھیں تم تھیں۔

سوچا والی اپارٹمنٹ جاکر کیا کروں گا....اس دن ش دحشیوں کی طرح پورا دن ٹرین پرسٹر کرتا رہا۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک معلوم بیس کتنے چکر لگالیے۔ ڈب کے ایک کونے میں بیٹر جاتا اورٹرین کی گڑ گڑ اہث و ماغ کے شور کو دبادیتی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا اور فراخت نے میر استیاناس کیا ہوا تھا۔ اس کونت سے نجات کی مجی راہ سوچھی تھی۔

والس اپارٹمنٹ کہنچاتو تھکاوٹ اور افسردگی سے کھائل تھا اور افطار کا وقت قریب ہو چلا تھا۔ سر جی ای حالت میں بیٹھے ملے جس حالت میں مجمع چھوڑ کیا تھا۔ کرم پانی سے آ دھا محفظ تک فسل کرتار ہاتو اگڑا ہواجس فرم پڑ گیا۔

کی نے تایا کے بیال ہے الو تا کال بی ہوتی ہے۔ لو تا کال بی ہوتی ہے۔ میرے لیے بیاتو تی بات تی۔ میں دیں ڈالر کا کالنگ کارڈ لاتا تھا جس میں دیں منٹ بخشکل پاکستان بات ہوتی تھی۔ یہ تو تاکال تمیں ڈالر میں آپ کو کوئی انجانی شخصیت کروائی تھی۔ آپ کو اس کے اکاؤنٹ میں تمیں ڈالر جع کروائے ہوتے تھے۔ پھروہ آپ کولائن پر لے کر پاکستان کا نبر ملا دیتا تھا اور آپ چاہیں تو دیں کھنٹے بھی بات کر لیں۔ رات کواس نے جھے نون کیا اور اپنا اکاؤنٹ نبر دیا۔ میں نے کل ہے اس کے اکاؤنٹ میں جع کروائے کا وعدہ کیا اور اس نے پاکستان کا نبر ملادیا۔ سمیدا پی مال کے کھر قدر میل کو لے کر کئی ہوئی تھی۔ پھروہ اس کا نبر ملادیا۔ سمیدا پی مال کے کھر قدر میل کو لے کر کئی ہوئی تھی۔ پھروہ اس کا نبر ملادیا۔ سمیدا پی مال کے کھر قدر میل کو لے کر وہ ساحب درمیان سے نگل گئے۔

ہمارارات کا وقت تھا اور پاکتان میں دن شروع ہو چکا
تھا۔ پھر وہال دو پہر ہوگی اور بہال بحری کا وقت ہونے لگا اور
میں باتیں کررہا تھا۔ بیرے جڑے بول بول کر چھنے گئے۔
دماغ من ہو کیا۔ زبان تھک کی اور مفت کال کی ہوں نے بچھے
جگڑے رکھا۔ سی فون قد میل کو پکڑا و تی اور قد میل اپی تو تی
زبان سے فریاد کرتی کہ باباب ش تھک بھی ہوں اب تو فون
بند کردیں اور تو اور اس دن میں نے ساس سے بھی لمی کھنگو
بند کردیں اور تو اور اس دن میں نے ساس سے بھی لمی کھنگو
ہوگئے۔ جب کوئی اور بات کرنے کونہ ہوتی تو میں سب سے
ہوگئے۔ جب کوئی اور بات کرنے کونہ ہوتی تو میں سب سے
التجا کرنے لگا کہ میرے لیے دعاتو کریں۔ وہ وضوکر کے مصلے
پر جیٹہ جاتے اور میں ہولڈ کے جیٹا رہتا۔ ان پر یہ عقراب تب
ٹائم دکھانے گئے۔ جو وہ د ہوار سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں
ٹائم دکھانے گئے۔۔۔جو وہ د ہوار سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں
ٹائم دکھانے گئے۔۔۔جو وہ د ہوار سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں

فون بند ہوا تو دماغ سائیں سائیں کردہا تھا۔ شہازکو سرتی اور سرتی کوشہباز کہدہا تھا۔ جانا واش روم بی تھا لیکن کچن بیں تھس کیا۔ پھر جھے اس طرح پکڑ کر دسترخون پر بتھایا سکیا جیسے کسی نابینا فخص کو بٹھاتے ہیں۔ سرتی نے حسب عادت ڈوروال کا پردہ اٹھا کر ہا ہر جھا ٹکا تو دیکھا برف پھر سے گردی تھی۔ سرتی اطلاع دے دہے تھے کہ ساری رات موسم سہانارہا اور برف کرتی رہی۔

شہبازے چرے کی رکھت گڑگئی اس نے ضعیص اپنا سر ہلا یا کر کچھ بولائیں۔

محری کر کے سویا بی تھا کہ دو بچے کے قریب جھے افھا ویا ، سی نے عصلی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا تو ال کی

127

مابسنامهسرگزشت

منمانی آزماز کا نول پی آنی از آپ کا بار بارفون آنی کی نے فراج کر کہا ۔ 'اے کیا معلوم کے آپ روزے ہے۔ ''اور پھر انسر دہ کیچے میں ہوئے۔'' بف باری بھی رک سے ہیں اور دوزوں بین کیا کیا منوع ہے،اے کیا پتا۔'' چکی ہے۔'' پھی ہے۔''

مجھےان کی بغب (برف) باری سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے جاکرفون اٹھایا، ویکن ہٹ سیکیورٹی والے بتلا رہے شخے کہ آپ کا پرمٹ آچکا ہے اور انجی آگر گارڈ کی وردی لے

جائیں اور گل رات کوآپ کی جاب بھی ہے۔ یں جلدی جلدی تیار ہونے لگا کرفورا نکل جاؤں تاکہ افطاری سے پہلے واپس بھی آسکوں۔ آج خان قیصر کے گھر ہم سب کی افطاری تھی۔ ویکن ہٹ کا آفس ڈیزھ کھنٹے کی مسافت پرتھا۔ ہیں نے سرتی کو کہا کہ آپ بھی چلیس تاکہ ان کی جاب کا کچھا نظام ہوجائے۔ پہلے تو انہوں نے پس وچیں سے کام لیا کہ اللہ تعالی بعد میں کوئی سب بنا دے گا محر جب میں نے ذرائحتی سے کہا تو باول نخو استراضی ہو گئے۔

شہار آیک بار فیل ہونے کے بعد دوبارہ جاکر اپنا شیٹ پاس کرآیا تھا اور اس کا پرمٹ بھی آنے والا تھا اور وہ اب انظار کے کات سے گزررہا تھا۔ ہم یا ہرتکل رہے تھے تو اس کی پرسوز آواز میں کینیڈا پر گھنٹیں شروع ہو چکی تھیں۔ درمیان میں وہ اپنے آپ کوئی کوئل رہا تھا۔

باہر نظاف رات ہے شروع ہوئی برف باری تھم چکی تھی اور پیکا سورج صرف اپنی کرنوں ہے برف کوزیادہ منود کرد ہا تھا۔ شخط نزیادہ نہ تھی اور ہم آرام ہے کہانگ سب وے سے وکٹور یہ اختی را از آئے۔ یہاں ہے بس پرسوار ہوکر ہمیں شال کی جانب ویکن ہے گے آفس آنا تھا۔ ایک بس آئی اور ہم اس کی جانب ویکن ہے گے آفس آنا تھا۔ ایک بس آئی اور ہم اس کی سوار ہوئے ہمارے ساتھ اور مسافر بھی بس می وافل ہوئے تھے۔ ایک لڑی نے بڑھ کر ڈرائیور کا بوسدلیا تو ڈرائیور کا بوسدلیا تو ڈرائیور کا بوسدلیا تو فرائیور کا بوسدلیا تو فرائیور کی ہوئے ہی تھے۔ سری فرائیور ان کی اور آئیور اردو خوات ہوں ہوں ہوئے ہی کہا ہمارے کو خوات ہوں ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور انہور اور وزہ نہ جونا تو بیات ہے۔ اگر دوزہ نہ ہوتا تو بیات ہے۔ اگر دوزہ نہ ہوتا تو بیات ہوئی تھے۔ اگر دوزہ نہ ہوتا تو بیات کے۔ اگر دوزہ نہ ہوتا تو بیات کے۔ اگر دوزہ نہ ہوتا تو بیات کی دور کی اور انہوں گئی۔ "

قیل نے کہا۔"شاہد صاحب! ذراستعمل کر۔ ان چیزوں کوا سے لیں جیسےآپ کوئی فلم دیکھدے ہوں۔" سرجی انٹی سیٹ پر جٹھتے ہوئے ہوئے۔"فلمیں بھی تو سمی دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں۔" پھرتاسف سے ہولے۔"ان کوروزہ داروں کا احساس بی نہیں ہے۔ یہیں کہ اس مہینے ہیں ہے۔ یہودہ حرکش شرکیا کریں۔"

مابىنامەسرگزشت

ے ہیں اور دوروں میں کیا کیا منوع ہے، اے کیا چا۔'' وہ یو لے۔'' آئیں شکل سے نہیں لگنا کہ ہم مسلمان ہیں۔آئیس تو ہمارے جذبات کا خیال بھی نیس ہوتا ہے۔'' '' میں نے کہا کہ کیا مسلمان کی شکل پر تکھا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور کوئی بری حرکت نہ کرے اور جب وہ ہمارے معاملات میں نہیں ہو لئے تو آپ بھی نظرا عماز کردیں۔''

سرجی بار مانے والے کہاں تھے۔تڑے ہولے۔" کیا انہیں ماری موجیس، رنگت اورغربت و کی کرا تداز ونہیں ہور ہا کہ ہم مسلمان ہیں۔"

مرجی کی اس منطق اور استدلال پریس جمنج بلاسا گیااور شکر ہے کہ ہم ویکن ہٹ کے آفس کے سامنے پہنچ مجھے تھے ورنہ میں بھی خود پر قابو کھو بیٹھنا۔ اس کیے کہ بیکاری اور اکتابٹ نے میری فطرت پرنقب لگانا شروع کردیا تھا۔

کاؤنٹر پر پہنچاتو سامنے شال کوری مسکرائے جارتی تھی۔ اس نے میری جاب کا فارم پر کیا۔ سارے کوائف وہ بارہ سے سال کوری سکرائے جارتی وہ بارہ سے کیا جس پر میری تصویر چہاں تھی۔ نیک تواہشات کا اظہار کیا، پھرے سکرائی تو جوایا ہم دونوں نے بھی دانت نکال دیے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لائی جہاں ہر سائز کی چلون، کوٹ، شرش اور جیکھیں۔ سرتی جرت جیکش خلف فانوں میں ترتیب ہے رکھی تھیں۔ سرتی جرت حیک ہے۔ سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھیں۔ سرتی جرت سے کہنے گئے۔ " یہ کی تھی ہے جیں؟"

میں نے کہا۔ "میں مغت میں بات ہیں۔" کہنے گلے۔" ریکھا! اے تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔" پھر کہنے گلے۔" سرتی! جب مشراتی ہے تو بہت اچھی گلتی ہے۔"

میں نے نوچھا کہ''اگر نہ سکرائے تو؟'' وہ بولے۔'' تب بھی اچھی گئی ہوگی اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنی خواصورت ہے۔اللہ نظر بدے اسے بچائے۔'' میں نے کہا۔'' تو آپ بدنظر نبدڈ الیس ناں۔'' سر جی کی صورت سے بخشنے پر تیار نہ تھے، فرمانے گئے۔'' نظری آو خود بخو داخھ جاتی ہیں۔اس میں دیکھنے والے کاکیا قصورہے۔''

اكتوبر 2315ء

128

تفاظلمی ہے ہیں نے ایکٹرالاری سائز کیا شالی کو کہ ہیں بازیاب تھی۔ ٹائی اور شرے مشال نے ٹیلف سے افغا کر بھے خمیا دی اور پھر جھے جیک کے حوالے کر دیا جو سیکیورٹی گارڈ زکو مختلف مقامات پر شفٹ دیتا تھا، یعنی جہاں جہاں کا کئٹش کو ضرورت ہوتی۔

وہ ایک کمرے میں بیشا تھا اور اس کے سامنے وائرلس
اور مختلف فون پڑے تھے۔ تین کمپیوٹری اسکرین نسب تھیں۔ وہ
پورا نظام کنٹرول کر دہا تھا۔ اس نے جس رفنار اور مشکل لیج
میں جھے سے بات کی وہ میرے لیے نہ پڑی۔ پھر اپنا وقت
بپانے کے لیے اس نے ایک کاغذ پر جھے کوئی پتا لکھ کر دیا کہ
یہاں تہاری کل دات دیں ہے سے مج چھ ہیے تک ڈیوئی
سنیال کرا ہے بڑے میں رکھ لیا۔
سنیال کرا ہے بڑے میں رکھ لیا۔

ب باہر نکے تو افظاری کا وقت ہونے والا تھا۔ سرجی کنے لگے۔ "دشم سے بہت بھوک کی ہے۔ آج سحری کے بعد سے پھوٹیس کھایا۔"

ہمیں خان قیصر کے کھر افطاری کے لیے پہنچنا تھا گرلگ بدر ہاتھا کہ ہم وقت پرنیں پہنچ سیس کے سوچا آج ٹرین سے نہیں بلکہ بہیں بدل کر جاتے ہیں اور پھر ہم نے بیہ فلطی کر ڈالی کہ ٹرین کی بجائے بسوں کور جیج وے ڈالی ۔ ٹورنٹو کی عمارتیں جگ کے جگ کر رہی تھیں۔ اتنی روشنیاں عمارتوں سے پھوٹ رہی تھیں کہ تکھیں چکا چوند ہونے لکیں۔ آج بس سے بہتر نظارہ کررہے تھے۔ ایک اسٹاپ پراترے اور دوسری بس کا انتظار کرنے کے ۔ ملکجا اند چرا کھیل چکا تھا۔ سر جی بھاک کر ایک اسٹور میں تھے اور واپسی پر گرم پیٹیز اور یانی کی بولیں لیے نظے۔ افظار ہم نے بس اسٹاپ پر

کیا۔ جذبات اوراحیاسات ہوسمی مانٹر ہر دیتھ اوراس لیے غریب الولنی کارونا کئی شدویا۔ چپ چاپ افظار کیا اوراکل بس کا انظار کرنے گئے۔گارڈ کی وردی کا تھیلا میرے ہاتھوں میں تھا اور سرجی کے ہاتھا بی جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔

دو گفتے بعد بسوں تے سفر نے ہمیں اپار شمنٹ کے آگے اتارا تو رات کی سیابی پیل چکی تھی۔ سرجی مطمئن تھے کیونکہ اپنی درخواست و کین ہٹ بیلی ڈال آئے تھے۔ ہم نے سڑک گراس کی تو سرجی کہنے گئے کہ سیدھا خان تیمر کے تھر جاتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارا کھانا انہوں نے بچار کھا ہو۔ آئیڈ یا اچھا تھا اور جس نے بھی ہامی بحر لی۔ جیسے ہی جس اپنے اپار شمنٹ کے قریب پہنچا تو ایک ایسا نظارہ میر اختظر تھا جو جس آج تک نہیں مجول سکا۔

ماری بلڈیک اورخان قیصر کی بلڈیک کے ع ایک بوا لان تھا۔ جہاں چیز کے درخت تھے۔ وہاں زمین پر برف کی جاور چھی تھی اور برف نے درختوں کی جہنیوں کو و حانب رکھا تفاريه عام ي بات تحي - خاص ال عي بيقا كداك يرف كي عادر ے تورکی ما تھروشی محوث رعی عی اورآسان کی جانب برواز كررى مي يورا ماحل ايك سفيدروشي من نهايا بوا تفا رات كمرى مى مرون كالصور موتا تها\_ مواهمرى مولى اورفضا مخدهی ون شریرف برنظری جب بردنی تو استعین خره ہوتی ہیں محراب المحول میں شنڈک اورسکون کا احساس تھا۔ اس منظر ہے نظریں نہ ہتی تھیں۔ سرجی کویس نے ایار شمنث س بہ کہ کرمیج دیا تھا کہ وہ بری یونیفار پر کوآئے۔اس نے میری حالت دیلمی تو جائے ہی میں عافیت بھی شفق کی روشن كرنس آسان سے چوفى إلى اور يهال زين سے آسان تك ايك اجالا كليل رباتها مير علاده السمظرين كوفي حائل نه تھا۔سبایے محرول میں دیجے تصاور بیمظراللہ یا ک نے میرے کیے جی مخلق کیا تھا۔ لیب پوسٹوں کی روشن سکی پڑ کر شرمنده ی لگ ری می میاف وشفاف آسان به مظر حرت ے تک رہا تھا۔ میں ایک علی جمعے کی ماند بناءاس مظرکا کواہ بناءایک بر بھین کی حالت میں تھا۔سفیدی کا گراسرارسکوت رات کی خاموثی چس عیاں تھا۔ پہلی بارٹودنؤ کاحسن مجھے جكڑے كھڑا تھا۔

آج تک میں اپنے وہنی دباؤ میں رہاتھا گرآج بید دباؤ ایک دھاکے سے ریزہ ریزہ ہوکر پہیں کہیں بھر اپڑا تھا اور میں بلکا ہوکراس نور کے سندر میں ڈوبا ہوا تھا۔

معلوم ند بردا كرسر في والى آكر ير عماته

ماسنامسرگزشت

نت ہارووی رات میں سدی کا آغاز میں ہے۔ (برف)ويكسين اوس كواعر الل وتا ب اوردوم عدبت درے دیکھے چلے جارے ہیں۔

ان كے دكائي لجے نے بھے جوتكا ديا اور مرا خواب توث كيا، يس والهل زين برآ كمر اجوا اور يحربم دونول خان تصر کے مرک جانب اپنا پید جرنے جل بڑے۔

وبال دوستول كارش لكا تعارس كمانا كماكر بيضحوش كيول من معروف تقديم كني تو خان تيمرني وري آنے کا گلہ کیا اور جب جاب کھنے اور ساتھ بی کل کی شفث یلنے کی خرم ملی او برطرف سے مبارک بادی آوازی آناشروع موكس \_ ش جران مواكرايك يكورني كاروى جاب جس كے ليے ہم ايك بار مح اور ركھ ليے محے ، يہ كيے اتى اہميت كى مال ب كرسب يوه ي حكرمبارك بادو عدب ين بعد من معلوم ہوا کہ جتنے دوست وہاں موجود ہیں،سب نے گارڈ كى جاب لينے كى كوشش كى تقى \_وكىن مث او بہت بدي كمينى ہے، انہوں نے دوسری چھوٹی کمپنیوں میں بھی کوشش کی تھی مگر لنی کونیل کی خان قیصر کےعلاوہ سب بی مختلف فیکٹریوں مي ليرجاب كررب تصاور جب ال كويرى ويكن بث مي جاب ملنے کامعلوم ہوالوسمی تیران ہوئے تصاورخوش بھی۔ شهازنے انکشاف کرنے والے اعداز کہا۔" رات ب ائی ای سے کمدر باتھا کہ بابا کے لیے دعا کروکداے جاب ال

ب نے تائد میں سر بلایا۔ انھی بھی بدیقین تھا کہ یا کتان فون کر کے ش ب ہے کہتا ہوں کہ دعا کرو، بیرجاب اتھی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جی ایک جانب سے آواز آئی کہ ویکن مث کا کنریک اسکریش مولد کے سفر میں ہی ہے۔ اكروبال حمهي كام مل جاتا ہے تو وارے نیارے ہیں كونك وہاں أیک تو عخواہ دو ڈالرنی محنیا زیادہ ہے اور دوسرا پورا دن كرى ير بيشنا يرتا ب اوركونى جسمانى كام نيس ب-اميكريش مولد كسنترك بارے من مطبع الله مجمع يهل بى بتا چکا تھا اور وہ خودای کوشش میں جار ماہ سے کے کسی طرح اسے بھی وہال مستقل شفث ال جائے۔ ایک تو ہولڈ تک سنثر ہمارے ایار شنٹ سے دور مجی نہیں تھا اور دوسرا مینی کی گاڑی آپ کوایک مقیام سے لے بھی جاتی اور واپس مجی چھوڑ جاتی تھی ۔ ای وقت کسی اور نے کہا کہ قیصدی کے آغاز پر بہت ی جگہوں پر بیکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای لیے عمیم کی اتى جلدى باب موكل والى مجيم علوم مواكركل دات كويرى

عصال کا آغاز می بس اجتمام سے مرتا تھا۔ جاولوں ك ويك بنواتا اور بور عصف من باعثا تعااوريش مدى .... بیویں سے اکسویں صدی مرے لیے بہت اہم تھی اوراللہ كاكرم تعاكداس صدى كآغاز يريس افي كينيدا يس جاب شروع كرد باتعار خان تيمر جه عناطب موار "اب اي فيلى كالجمى اسيانسركراو-"

است میں اس کی بوی نے میرے اور سر جی کے لیے کمانا میز پر جا دیا۔ یس نے جوایب یس کیا۔" اہمی میں اپنا خرج الجمي تبين افعاسكا اورمعلوم تبيل ميني والع جمعالك يفت مل كتے محفظ كام ديتے ہيں۔ جيس الجي جيس، جب تك ميں بوں کا بوجد اشانے کے قابل نہ بوجاؤں، افس تبیل بلوا "<u>o</u>

میری بات کا خان قیمرنے ایسا جواب دیا جس نے مير عدون رات، خيالات اوراحياسات كل بدل ۋال ص ایک نی جگه برآ کمزاموا میرایقین اس محے نے ایسابدلا كريش كى اعروتى طاقت كاحماس شراقوانا موتاجا أكيا-اس بات كوكى سال بيت كا اور ش بيات وسيول مرت کی لوگوں کوستا چکا ہوں۔ خال نے جھنگ کر کہا تھا۔ " راز ق توب یا وہ اللہ کی ذات جو تھے بھی دے رہا ہے اور تہاری فیلی مجی آئے تو انھیں بھی دے گا۔ اور کیا معلوم ان كدم ع ترارون مى كالاباعا الياسات."

وہ یہ بات کر کے دوسروں سے کب شب میں مشخول ہو گیا اور س سب کے شب بحول کراس کے الفاظوں کے حر ش كوكرره كيا\_ش كمانا جي جول چكا تفارسري جهي وكركر میز تک لاے۔ کیا کھا ٹاینا تھا اور س نے کیا کھایا۔ مجھے کچے یاو میں ۔ صرف خان کے الفاظ بار بار میری ساعت سے مرا رے تھے۔راز ق و بااللہ کی ذات ہے۔

میں وہاں سے اٹھ کھڑ! ہوا اور ہوا کے دوش پر ...... ہاہر سیلے برف سے اٹھتے نور کے برتیرتا ہوااپ اپار شنث آیا۔ بیندا تکموں سے فائب تمی اورآ تکمیں کی گہری سوج میں ڈونی مي - كيا من ايخ آب كورازق مجد بينا تما؟ كيا مرايفين اتنا كزورتها كراية بجال كرزق كاذر بيداية آب كو محمد بيفاتها؟ كياجو يحديل كمار باتفاء ال كاسب عن تفا؟اى طرح کے کی سوالات میرے ذہن میں اٹھتے اور مجھے جنجوڑ وتے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیایا مجھ سے کی اور نے کروایا كدائي فيلى كوجلد ع جلدا الاسركرادول مرساكا ونث

ماسنامهسرگزشت

شابدكريم الثد

پاک بحریہ کے سربراہ ۔ تقرری 2002ء
میں ہوئی ، صدر مملکت نے ای روز وائس ایڈ مرل
کے عہدے ہے تر تی وے کرایڈ مرل کے عہدے
پر فائز کردیا۔ انہوں نے پاکستان نیوی میں 1965
میں کمیش حاصل کیا۔ امریکا کے وار کالج اور نیشنل
ویفس کالج ہے گر بجو بیشن کی۔ وہ ساحل سمندر پر
انہوں نے دو تباد کن بیز وں (25 تباہ کن اسکوارڈن
اور بحری بیزوں پر متحدہ عہدوں پر فائز رہے۔
انہوں نے دو تباد کن بیزوں (25 تباہ کن اسکوارڈن
اور فلیث) کی قیادت کی۔ 1971 ہ کی پاک بھارت
اور فلیث) کی قیادت کی۔ 1971 ہ کی پاک بھارت
دیں۔ اس دوران شدیدزخی بھی ہوئے اور فیر متمولی
جنگ میں کن بوٹ پر بطور کمانڈر شد است انجام
دیں۔ اس دوران شدیدزخی بھی ہوئے اور فیر متمولی
جزائت اور نمایاں ضد مات کے اعتراف پر حکومت
خزائیں ستارہ جرائت سے نوازا۔

وہ وزارت و فاع میں ایڈیشنل سکریٹری ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف (آپریشن ) اور نیول ہیڈو افرز میں ڈائر بھٹر سکنل جی رہے۔ نیز کمانڈر پاکستان فلیٹ کے چیف آف اسٹاف آفیسر اور میشنل ڈیفٹس کالج ڈائر کیٹنگ اسٹاف کی حیثیت سے بھی ان کی ند بات کوفر اموش نہیں کیا جاسکتا۔ موجود ہ تقرری سے قبل وہ وائس ایڈ مرل کے عہدے پر فائز سے ۔ آئیس شارہ جرائت کے علاوہ ستارہ التیاز (ملٹری) اور ہلال التیاز (ملٹری) بھی مل چکا ہے۔

مرسله: احمد بلال پاشا، کراچی

MANANANANA

کل ہے تی صدی کا آغاز تھا اور میری زعری ہی ایک ہے اور ہے موڑ میں وافل ہونے والی تھی۔ بہت سال گزر کے اور میں ان کات کالس آج ہی جسوس کرتا ہوں۔ وقت گزرجا تا ہے کریادی ساتھ بہا کرئیں لے جاتا ، انھیں چھے چھوڑ کرخود آگے بڑھ جاتا ، انھیں چھے چھوڑ کرخود آگے بڑھ جاتا ، انھیں چھے چھوڑ کرخود آگے بڑھ جاتا ہے میں ماتھ ہی جاتا ہے بڑھتا رہتا ہے گریادوں کی مٹی اپنے رائے میں جماتا جاتا ہے۔ آج نینزے بیدار ہواتو وقت بتار ہاتھا کہ دو پہر ہو جاتا ہے۔ آج نینزے بیار والو وقت بتار ہاتھا کہ دو پہر ہو جاتا ہے۔ آج نینزے بیار ویکھا تو سحری کی ہواتھ کرا رام کر بھی ہے۔ کوئی ہے باہر ویکھا تو سحری کی ہواتھ کرا رام کر بھی ہے۔ کوئی ہے باہر ویکھا تو سے بین اور درختوں پر

ہونے تھے۔ بعد میں قبلی کی کھٹ، علی کہ اور المنٹ، اس کا دو
اہ کا ایر وانس اور ماہانہ کرایہ اور گھر کا خرج ۔ یہ ذمہ داری میں
آپ کو ان جینجٹ ہے آزاد کر دیا تو سکون میں آتا جلا گیا۔
آپ لوگ یفین کریں کہ چے ماہ میں میرے نیچ میرے پاس کینیڈا میں تھے، اپار منٹ بھی ل کیا اور دو ماہ کا ایر وانس بھی اور اس کی کنیڈ امیں تھے، اپار منٹ بھی ل کیا اور دو ماہ کا ایر وانس بھی اور اور خان تیمر نے
اور ان کے آنے ہے ایک دن پہلے میں نے اور خان تیمر نے
اور ان کے آنے ہے ایک دن پہلے میں نے اور خان تیمر نے
مامان سے فرت کی بحر دیا تھا۔ میر سے اکا وَن میں دن ہزار ڈالر
کو کھا ہے میں جو رہے تھی ہد دیتا ہوں۔ میں نے مرف یہ
کیو کھا ہے میں جو رہے تھی ہد دیتا ہوں۔ میں نے مرف یہ
کیو کھا ہے میں جو رہے تھی ہد دیتا ہوں۔ میں نے مرف یہ
کیا کہ الدیکا کام اس کے ہر دکر کے اپنے کام میں جت کیا۔
کیو کھا اس کے ہر دکر کے اپنے کام میں جت کیا۔
میں عشق کی آئیک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام
میں تھے۔ اس کے ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام

ين و حاتي بزار و الررو يحط تفيه اسالسر يرمع و مو و الوخرين

میری بات من کردہ بہیشہ کی طرح تھی تھی ہنے لگا۔ بھے
بھایا۔ سحری کردائی اور ای دوران جھے معلومات دیتا گیا کہ
پہلے امیگریشن کوفون کر کے فارم منگوانے ہیں، انھیں گر کرنا
ہے، پچھ صلف نامے دیتے ہیں کہ بیوی کے لیے حکومتی امداد
دس سال تک نہیں لوں گا۔ پھرامیگریشن والے میراکیس دیکھرکر
منظوری دیں کے اور وہ ایک کالی یا کستان میں کینیڈا کے
قونسل خانے کو بیجیں کے اور تہاری فینی کا انٹردیو ہوگا اور پھر
کا غذات انھیں ل جا ہمیں گے۔

میں نے بیر فختر کر کے لکھا ہے ورنہ میں نے تمام موالات عرق ریزی سے پوچھے تھے اور جوابات توث کرتار ہا تھا۔ انہی سر د ہواؤں میں والیس اپنے ایار شنٹ آیا۔ اللہ کو تحدہ کیا اور اس کی رحمت کو سیار بنایا اور پھر چین سے سوگیا۔

اكتوبر2016ء

131

مابستامهسرگزشت

پڑی دنے چک رہی آگ ۔ رہی اور شہباز کو عک رہے ان ایسے الیے و کھیل رہے تھے اور اپنے مرکی ایادہ عبار کے گئے پر چھا مار رہے تھے۔ جھے اپنے جھین کا ایک دوست یادا کیا، جو ہر وقت باپ سے بٹا کرتا تھا۔ باپ کہتا تھا کہ ہروفت کھر میں کرکٹ کھیل کر کھڑ کیوں کے تعشق تو ڑو بتا ہے اور جب کراؤٹر میں کھیلنے جاتا ہے تو کہلی بال پرآؤٹ ہوکر تماشا کیوں میں مصم جیٹھا نظر آتا ہے۔

میں نے کہا کہ چو ماہ کے بعدان کے میڈیکل کی میعاد ختم ہوجائے کی اور ش چاہتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے یہاں آجائیں۔

دہ تائید کر کے کہنے گی۔ "تم نے پھر فارم اپنی ہوی کو جس کے سیسے فارم اپنی ہوی کو جس کی کہ دس سال جس کی کہ دس سال تک وہ موجود کی کہ دس سال تک وہ موجود کی کہ دس سال فارم قونصل خانے کو بھی دے گی۔ اور پھر ان کا انٹرویو ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہر چیز ہے ہوگی تو آخیس لینڈ تک پیرز دے دیے جا کی ہے گیا ہے جا کی ہے جا کی ہے گیا ہے جا کی ہے گیا ہے

میں نے فون رکھا تو شہباز اور سرجی اپنی لیڈد چھوڑ کر میرے گروآ بیٹھے تھے۔شہباز کہنے لگا۔ 'یہ پی تہمیں خان پڑھا رہاہے۔ سوچ تجھ کرفیلی بلانے کا پٹکالیتا۔''

مرتی شہبازے بولے۔" تہاری فیلی نہیں ہے۔اس لیے تم کواس درد کا انداز ونہیں جو باپ اپنے بچوں سے دوررہ کرسہتا ہے۔" پھر مجھے قاطب کرکے بولے۔" میں بھی جلداز جلد بچوں کو بلوالوں گا۔"

شہباز کہنے لگا آپ دونوں جھے سے ایک وعدہ کریں کہ جب بھی میرا دل کرے گا میں کھانا کھانے آپ لوگوں کے گھر میں بھی بھی آسکوں گا۔

م نے بنس کرور و کرلیا اور مر کی خاصول ہو لیے۔ ماہدنا مصر گزشت

آج جعد کا دن تھا۔ ہمیں تیار ہوکر نماز پڑھنے جانا تھا۔ باتھ روم میں شہباز زور زور سے گانا گا رہا تھا۔'' تیری گلیوں میں ندر کیس کے قدم آج کے بعد .....''

سرجی مجھے تلارہے تھے۔''شہبازی آوازش بلاکادرد ہے۔۔۔۔۔یدرد پہلے سے ہااہمی پیدا ہواہے؟'' میں جملا کر بولا۔'' آپ کی باتوں میں جواتی محمد الی

ے کیاوہ کینیڈا آنے ہے آئی ہے یا پہلے ہے تھی۔'' انہوں نے برامنائے بغیر کیا۔''میراخیال ہے کہ پہلے میں ''

اگر بیاؤک جمو کردیں ہوتی تو معلوم بیں جرا وقت
کیے کٹا؟ ہم تیار ہوکر یادضو باہر نظے تو سردی ایک تی جیے
ہوتی جا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو کرم کپڑوں سے ممل
ڈھانپ رکھا تھا۔ سرتی کا دل برف کود کیدد کید کرلایائے لگا تھا
مگر ہماری وجہ سے وہ تا ابعدار بچوں کی طرح خاموش چل رہے
تھے۔ ہم IMO مجد آئے تو تھٹے کے بڑے دروازے پر
ایک بینرآ ویزال تھا۔ ''عیدمارک ۔''

ایک بینرآ دیزال تفا۔ "عیدمبادگ۔" مرحی کہنے گلے "نورنو علی کیاعیدمنات ہیں؟" شہاز اپنی اداس نگامیں بینر پرٹکا کر بولا۔"عیدتو تب ہوتی ہے جب مال کی ہاتھ سے بی سوئیاں کھانے کولیس۔ورنہ کہال کی عید؟"

مرتی نے کہا۔''عیدتو تب ہی ہوتی ہے جب تک ہوی آپ کے لیے عید کا سوٹ استری نہ کرے۔'' گھر دونوں میرا جواب سننے کے لیے میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہیں بولا۔ ''جلدی کرو۔اڈ ان ہور ہی ہے ادر کہیں نماز نہ نکل جائے۔'' نماز پڑھ کر باہر لکلے تو سرجی نے کہا۔'' جھے سامنے دلی اسٹورے کچھ لیتا ہے۔ ہیں ابھی آیا۔'' یہ کہ کروہ تیز تیز قد مراشا۔ ترسٹور کی جانب طرحمتہ شداد کہنہ ایک کا سے

قدم اٹھاتے ہٹورکی جانب چلے گئے۔ شہباز کہنے لگا کہا ہے کالنگ کارڈ لیما ہوگا۔ باہر نظانو ان کے ہاتھ میں دو پلاسٹک کے بیک تھے۔ ایک میں بیاز اور دوسرے میں جلیبیاں تھیں

اود سرتی کاچرو کمل طور پر مطمئن تعاد

اكتوبر 2016ء

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

افعاری کے بعد عی اپی پیکررٹی کی سمی ملے دن کے لیے ایے تیار ہونے لگا جسے دولہا تیار ہوتا ہے۔ من خوش اس کے بھی محد زیادہ تھا کہ اتن ساری مبارک بادیں ال جل ص حس نيار لا الا الا الحاكم محد ال معركة مرانجام ياكياب مجميخوش مونايعاري تفااور ش خوش ورُجوش تعارنها يا اورائي سائزے جدائ كلى كرے ديك كى پتلون سنى \_سفيدشرف كىن كرنىلى ئاكى لگاكى ـ نيلاكوث اور مجر، كالى جرايس اورسياه حيكت بوث اوران سب يرا يكشرا ا يكشرالارج جيك جس ك كنده ميرى كمنول كاوير تصاور نیچ و مستول کو یکی کردی تھی۔ پتلون تو س نے بیلٹ مے سنجال لی مرجیك الحد الله عارى مى جيك يربوا برام كيمنى لكما تما جويرے طبے سے بالكل مطابقت ندر كدر با تا مل فايناساه بيك كدم الكاياتوسرى فايك شار مرے ہاتھ می تھا دیا اور ہو لے۔" بی حری کا سامان ہے كدوبال كمال حرى كروكي؟" ئے کیا؟'' میں نے یو حجا۔

'اس میں کوسلائی ڈیل روئی ہادر فرائی انڈا ہے اور ساتھ شن دوعد دہلیدیاں بھی رکھدی ہیں۔'' دو ہولے۔ میری جاب دس ہے رات ہے تھے چھ ہے تک تھی۔ محصے بھی بتایا کیا تھا کہ رات کی سیبورٹی کی جاب میں جا کر صرف آپ کوسونا ہوتا ہے۔کوئی کام بیس ہوتا اور صرف وہاں وقت گزار نے کے میے ملتے ہیں۔

میں سات ہے اپارٹمٹ ہے باہر لکا او آسان صاف افا کر سردی بلاک تھی۔ ایک گھا کھی نظرا آری گی کے ونگر سب فی صدی کا استقبال کرنے والے تھے۔ ہرایک این اشاز میں ہوئی تھا۔ میں سب وے جانے کے لیے بس ساپ پر جانے وہاں خان تیم بھی کیے ورثی کی وردی میں بلیوں اپنی جاب پر جانے کے لیے کھڑا تھا۔ جھے دیکے کھی کی ہی ہنے لگا۔ اس بہاور اپنی جاب سے پہلے وہ کھڑ کہتا کہ اسے بی اسٹاپ پر بس آری ۔ اس وقت سے پہلے وہ کھڑ کہتا کہ اسے بی اسٹاپ پر بس آری ۔ اس وقت سیوں پر بیٹھے تھے ان سے زیادہ کھڑ ہے تھے۔ میں بھی کہیں سیوں پر بیٹھے تھے ان سے زیادہ کھڑ ہے تھے۔ میں بھی کہیں جو تی والے ہوتی اور کھٹے لگا کھڑ ہے تھے۔ خوا تین اور میں کھڑ ہے ہوگہ اور ای لیے مستھے گا ورای لیے مسلم کھڑ ہے ہوگہ والے اپنے اسٹاپ پر کی آورای لیے کھڑ ہے ہوگہ والے کہا تھے ہوگہ والے کھڑ ہے ہوگہ والے کھڑ ہے ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے کہا تھا ہوگہ والے کھڑ ہے ہوگہ والے کھڑ ہے ہوگہ والے کھڑ ہے ہوگہ والے کہا تھے ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے بے شار ہوئے والے کھڑ ہوار ہوئے والے کھڑ ہوا ہوئے والے کہا ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے بے شار ہوئے والے کہا تھی ہوگہ والے ایک ایک کھڑ ہے ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے کہا تھی ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے کہا تھی ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے کہا ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کھڑ ہوار ہوئے والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کہا ہوگہ والے کہا ہوگہ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگے کے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگہ والے کھڑ والے کہا ہوگھ والے

للكركوب فحالا كحافي وفي عيدكر نى صدى كا آغاز كرد بے تھے۔ بدايك في دنيا مى - نياماحول، تع موسم اور ف اطوار تھے۔ چھ بھی ہم جیبا نہ تھا۔ان کی خوشیان عم ، ضرورتس ، عادتی ، رنگ و دُ هنگ ، لیاس ، بستا ، مسكرانا سب ہم سے مختلف تھا۔ ہم ان كواجنى نظروں سے د کھتے ہیں اوروہ ہمیں۔وہ ہم سے مسكراكر طنے ہیں اور ہم بھی ان کافل میں ان جمعے بنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہیں کدوہ لوگ بہت امیر د کبیر ہوتے ہیں۔ مارے اکاؤنٹ تو بجت ے بھرے رہے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں اللی تخواہ ہے بہلے شاید چند ڈالر بھی نہ ہوں مر لکتے وہ ہم ہے امیر ہیں۔ بحت كا تصور إن من تو سرے سے بى تيس اور نہ انس این سے کھے کی کو سے بھی ہوتے میں اور نہ بجال کے ليسنيال كرركف كارواج باورنه بجال كويد كشي كاروان ب كرد يموم نة تم لوكول كى خاطراتي زعركى وتف كردى اور معاوضے کے طور پر ماری پیند سے شادی بی کر او\_ یہ لین وین ان کے بال نبیں جائا۔ میں پہلے رہمتا تھا کہ بدائے بچن کا خیال میں رکتے ہوں مے مرجب ویکھا تو جران رہ كياكدوه بم عزياده ال كالعبدات كرت بي المي مچولوں کی طرح رکھتے ہیں۔ان کوونت دیے ہیں۔ان کے ساتھ باركوں من كھيلتے ہيں۔ كيمينك، فشتك، بوشك يران كو اہے ساتھ رکھے اور سے جران ہوتا ہول کدان کے بے روتے چھاڑتے کول جس اس لیے کہ جب بجہ کوئی انو کھا رومل و بنا يبله معاف كاتبه تك فكني بن كدوجه كياب اور مرود ال كاسد باب كرتے إلى بم تو بح كردنے ير الريزرسدندكرين ويراى يبل مرى طرح والتع إي اور گريد كمدكرائي د مددارى سے برى زمد وجاتے إلى كرونا تو اس كى عادت ب\_مشرق اورمغرب بهى أيك نبيس او سكتے-بيمراآج كون تك كادعوى ب- كوبهت ى باتيل مم بهت الحجى بي جيدايك خاعدان كالصور، يزول كالحاظ اوران كرتيك قدرو تيت مرآب لوك زياده بهترينا كح ين كدهارى يدچزين قائم ودائم بين يا كدفنا مورى بين-میں ایک سب وے پراتر الو وہاں بدی بدی تی وی کی

سرینیں کی تعین اور یورپ وآسٹریلیا۔ جہاں جہاں تی صدی
اسکرینیں کی تعین اور یورپ وآسٹریلیا۔ جہاں جہاں تی صدی
شروع ہو چکی تھی، وہاں کے شہروں میں آتش بازی کے
مظاہر نے وکھلائے جارہ تھے۔لوگ ان کے سامنے چھودیوکو
تشہرتے اور پر تعقیدا گاتے آگے بڑھ جاتے۔ میں سب وے
تشہرتے اور پر تعقیدا گاتے آگے بڑھ جاتے۔ میں سب وے
سام آیا او آسان رنگ برقی جاتے ہوں ہے جگرگا رہا تھا۔

اكتوبر2016ء

133

مابىنامەسرگزشت

یمان آئٹ یازی زوروں بر کی۔ او کول کا خورشراب تفایش شل میں ان کے ورمیان پری آواز جی سائی مدور کرایا۔ گارائی عاد ملے کے مطابق کان بری آواز جی سائی ندوی کی ہے۔ بس ان کے درمیان پرچھا۔"تم کمان سے دواور کسکینیڈ آآئے تھے۔"

کان پڑی آواز بھی سائی نہ و تی گیا۔ ہیں ان کے درمیان
ایسے تھا جیسے کی پرائی شادی ہیں آگسا ہوں۔ ایک بات کا
کریڈٹ ہیں اپ آپ کوآج دیتا جا بتا ہوں کہ ہیں بھی ان
کی زبان کہا اور حرکات سے متاثر نہ ہوا۔ یہ ہیں کہ ہیں
یہال شلوار میص ہی گھومتار بایا ہیں نے اگریزی بولنانہ کی ہے۔
لیکن ہیں ان کےآ مح مؤدب نہ ہوا۔ عزت ان کی کی جنہوں
نے عزت دی۔ یہ بیل کہ سب یہال فرشتوں جیسے اخلاق
د کھتے ہیں۔ بہت سے مہا کمینے اور سازشی بھی ملے۔ ہیں بھی
ان کے دیگ وسل سے مرقوب نہ ہوا اور جہال زیادتی میر سے
ساتھ ہوئی تو منہ تو رجواب دیا اگر موقع ملا۔ اکثر یت ہے بولتی
ساتھ ہوئی تو منہ تو رجواب دیا اگر موقع ملا۔ اکثر یت ہے بولتی
ساتھ ہوئی تو منہ تو رجواب دیا اگر موقع ملا۔ اکثر یت ہے بولتی

شن ایک بس کے سفر کے بعد دس پھرہ من پیدل چل کر سولہ منزلہ ایک سلیٹی رنگ کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے کوڑا، بالکونیوں سے جما تلتے چرے و کچے رہاتھا جن کی اٹائی آسان میں ہوئی آلش بازی پر میں۔ارد کردای طرح کی دوسری محارفوں کا جال تھا اور سب روشنیوں میں نہائی ہوگی تھیں۔ایک جما تھی اور چہل پہل چہار جائب پھیلی تھی۔ جھے تھیں۔ایک جما تھی اور چہل پہل چہار جائب پھیلی تھی۔ جھے تیرت کا جھٹکا تب لگا جیسے تی ہے صوت ہوا کہ اکثریت دیسیوں کی ہے۔ان میں بہت سے یا کستانی خاندان مقیم ہیں۔

یمال بلڈنگ کا انچارج سریڈنٹ ہوتا ہے، جس کو میمال پر کہتے ہیں۔ گرا فرڈ فلور پراس کا وفتر ہوتا ہے، جس کو ایک اپار کہتے ہیں۔ گرا فرڈ فلور پراس کا وفتر ہوتا ہے اوراس کو ایک اپنے مفرح کام کرتا ہے۔ اورا کر دہائی دلی ہوں تو ایک عذاب میں گمرار ہتا ہے۔ میں نے اسے ڈھوٹڈ ٹکالا۔ اس نے جہلے میں اور ایک رہیں نے اس کا جائز ولیا۔ بیکام جم میرا بحر پور جائز ولیا اور پھر میں نے اس کا جائز ولیا۔ بیکام جم موالو پھر تعارف ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے کیا ب

''خطرہ تو نہیں، صرف رات میں نی صدی کے آغاز پر کچھ منچلے الکوحل سے اوورلوڈ ہوجاتے ہیں تو ان کے لیے آج سیکیورٹی منکوائی ہے۔''

یرین میں جواب میں بولا کہ وہ تو تھیک ہے گرسکیورٹی گارڈ کے چھپنے کی کون می جگہ ہے۔ اگرایسا کوئی ہنگامہ ہوجاتا ہے تو جھے کہاں جیسے کراٹی جان بچانی ہوگی۔اس نے مسکراتے ہوئے اپنا وفتر کھول کر میرے حوالے کر دیا اور چابیاں جھے دے دیں۔ پھر کہنے لگا۔" تم اپنے آپ کواس کرے میں بند کرلینا تحرید لیس کو 11 ویکال ضرود کرلینا۔"

پوچا۔ م بہاں ہے ہواور ب بیدا اے ہے۔ وہ عمر رسیدہ پر میرا سوال س کر دہائیوں کا دکھ باشنے اپ آفس میں میرے سامنے کری پر بیٹھ گیا۔" چھوٹا تھا 1943 میں کو با سے اپنے والد کے ساتھ چیپ چیپا کریہاں پینچا تھا۔ مزدور بال کرتے کرتے یہاں کا سپر بن کیا اور پچھلے کی سالوں سے ایک ڈگر پرزندگی کو تھیدے رہا ہوں۔"وہ بولا تو بہت مرمیری بچھ میں ہی با تیں آئیں۔

آفس کے ساتھ واش روم تھا۔ جہت میں اسپیکر کھے تے اور تیزموسیق کی آواز اس میں نے ربی تھیں اور جھے بے چین کرتی تھیں۔ میں بھی بھار پاہرلائی کا چکرلگا آتا۔لائی من جارتفي كي تعين جهال عالوكول كا آناجانا لكا تعادي زياده تتے جوايك اچئتى نظر جھ پر ڈال كرتكل ماتے تھے۔ جھے مجميض شآر باتها كهض كام كون ساكرون اوربيكون ك جاب ہے جس من من موم محرر بابول \_ابھی عصدی میں آ دھ مختا ربتا تھا۔ میں ای ڈائری کھول کر لکھتے بیٹے کیا۔ میں ہرسال ك أغاز ير دُائري لكمتا مول - يحيل سال جب لكدر ما تعالق وَان كَالْمُ كُوعَ عَلَى مُعْلَا كُما كُلِّي حَالَ كَا مَدِيدِ وَارْي توراث ش ایک بلدیک کے دفتر س بیشکر اور گارڈ کی وروی من الموس موكر المعول كارزعر في محص كمال سے كمال الراب محرر بی ہے؟ شر میں سوچ رہا تھا۔ ش یا کتان میں اپن قبلی کے ساتھ ایک قریے کی زعری چھوڑ کرکیاں اور کیوں آ بیٹا مول- زندگی میں مختلف جریات کرنے کی وطن میں کہاں كبال يحك ربابول ش يى محولكور باتفاك بابر شوروغوغا الفاس على روشيول على المان رعك يركى روشيول على جما ما تھا۔ زمن ے روشنیاں دھاکوں سے موشتی اور آسان کی وسعوں میں مجیل جاتیں۔ تی صدی شروع مور بی محی-اس یاس کی عمارتوں کی بالکونیوں سے جما گئے چرے شور کردے تھے۔ کی کی مجھ ش کچھ بھی نیا ریا تھا کہ وہ کیا کہ ر باہے۔ کچھ در کوشند کی شدت بھی کم موائی تھی۔ بیتماشا کچھ در جاری رہا۔ شورسر کوشیوں میں بدلے اورسر کوشیاں دیے وب فہقہوں میں۔ میں نے اپنی ساری وعائیں چرے دہرائیں اور بار بار وہرائیں ..... بہت ی چزیں اللہ سے مانکیں اور پر مطمئن ہو کر آفس میں آبیٹا، جال چر موسیقی ميركان يعادري تمي

ایے آرام سے بیٹھنا میرے حراج کا حصہ نہ تھا۔ رات سردی کی شدت کم ہوگی تھی۔ جس راڈھ لگائے میر باہر آسمیا

اكتوبر 2016ء

مابىنامسركزشت

تھا۔ تھے کی عُرم براہ نظر شد منی کی حرف مشاہدہ کرتا تھا ک نے سال اور خاص کرنی صدی کا استقبال کورے لوگ کیے كرتے بيں مريبال كورے بہت بى كم اور ياكتانى زياده تے۔ بعد میں اس علاقے میں مراآنا جانا بہت رہا۔ اس علاقے میں جننی ایار منث بلدگ تھیں اس میں یا کتانی خاعدان رہائش پذریتے۔میرے ایک دوست کی رہائش بھی يهال في اور من اكثريهان آثار بها تقاريطا قد بيكم يوره كبلاتا تعا- غرل ايست من جو ياكتاني الحيى توكريون ير فائز ته، انہوں نے کینیڈا کی ایگریش کی موئی تھی۔ مینلی بہال کینیڈا میں رکھتے تھے اور خود الل ایسٹ میں جاب کرتے تھے۔ يهال كاخرج افعانا كوكى ال ك ليمشكل ند تعااور حكومت بحى مح الاؤنس دے وی تی تھی۔ وہ خودسال میں ایک ماہ بہال ٹورٹو آ جائے تھے۔ یہاں اسکول، میڈیکل سب مغت تھا۔ امن محى تعا- يكات يهال رهى تحيل اوراس لي مخطي ال علاق كويكم يوره كبت تف مورش كمرداري كرتي تحيل بر بورد کی احول بنا ہوا تھا۔ بیج جواب بزے ہو محے تھے ان من كرزياده وكى ندرب تقديس باير كرا تما كدايك گاڑی میں کھنو جوان تیز موسیق پر مجانی دھیں س رے تھ اور بلا گدچل رہا تھا۔ ایک نوجوان عرے ساتھ کمڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹے ایک وجوان نے کھ بہتے لیے میں مرے ساتھ کھڑے لڑے سے کہا۔ ڈ آؤن ٹاؤن چلو کے تو اس نے الكاركرويا- يد مختكواردو على محل من دلجيبى سنخ لكا-انہوں نے دوبارہ یو جمااور بہال سے وی جواب کیا اور پھروہ كارى فرائي بحرتى بطي كل ال كانام دار تفاعركوني باليس كقريب موى - چرے ير مالوى اورافسروكى مى - وويتانے لگا كديس يهال بالكل خوش بيس مول- بم جارسال بيل يهال آئے تھے۔ مراول بہال نہیں لگا۔ ندروزوں کا یا ہوتا ہے اورندعیدی خوشی محسوس موتی ہے۔ پاکستانی الرے شراب بھی يي اور فائى ين مى يدے ين - مر بتانے لگا كہ جو میرے دوست البھی ڈاؤن ٹاؤن گئے ہیں وہ سب نشے میں وصت ہیں۔وہاں کی کلب عی رات کالی کریں مے حالاتکہ رمضان شریف کا مینا ہاور کوئی شرم میں ان میں میں نے بوچھا کیاسب اڑےان چکروں میں پڑے ہیں تو جواب دیا۔ منين! تمام نيس مرف چندايك بين بحن كواي مجراور فرب

كاادراك بخيس مجھاس کے خالات سے بدی فوٹی محسوس موری تھی كداكر كسي كوكريس ببتر ماحل في اور فوديس مجما موا موتو

وعن شراي الله الله الله الله ے کان یک جاتے تو باہر لکل آتا۔ باہر دوشنیاں تو تھیں مر زندگی میں جان نہ تھی۔ ماحول وقت کے ساتھ تھکتا شروع ہوا۔ اور پھرست ہو کر لین چلا گیا۔ مجھے نیند کے جھکے لگنا شروع ہو ہوئے جو تھمنے کا نام نہ کیتے تھے۔ زاہد جائے بتالا یا اور بولا ای كبتى بين كريحرى بعنى ماري جانب سيموكى -اس خلوص مين ا پنا یا کتانی بیار اور محبت تھی۔افطار اور محرکے وفت ہم اینے چوٹے شرورہ می ای طرح آس پاس کا خال رکھے تھے اور يهال تورتو من ايك ماكستاني بين السيكورتي كارو ك سحری کا دھیان رکھد ہی گئی۔ میرے یاس سرجی کا دیا ہو سحری کا لفافدتها مرزابد كالفاظول سيراسرخوداهماوى سافهما جلا کیا۔

مس نے جائے لی زاہر جلا کیا۔وقت ریکار ہااور س نیند سے اوا مرا محری تف اس اوالی من میں کامیاب مو کیا تھا۔ جھے تو سوجانا تھا محربیر کے دفتر سے بہتم موسیقی، جھے عن ہے مشخ مک شدی تی تو سونے کیادی ہے گر بھے میکی خبرندهی که چیدورقبل جی سے ملنے والا زابد میرے ساتھ چی ایا کرے گا کہ اس کی یادتا عمر مجھدہ رہ کر بتاتی رہے گی کھٹل ےى دىرى بن ہے۔

يس بحى دفتريس بينمتا اور جب تيز الكريزي دهنول

سحرى كے وقت وہ معموم ساتوجوان زايدا كي را اشالایا جوایک بزے رومال ے وصابی مولی می و وہ اپنی سحری بھی لے آیا تھا۔ہم دولوں نے آئس میں بیٹ کر سحری ک\_ بہت دنوں بعد برا مے، قور مداور دی نصیب ہوا اور ہم دونوں نے سر موکر پید ایرا۔ اس نے مار الا کردی اور س تے لائی میں تماز اوا کی۔ چھ بے تک زاہد میرے حراه رہااور چر جھے گلے لگا کر رخصت کیا۔معلوم نیس وہ اب کہاں ہوگا۔ بساس كے ليےاب محى ول سے دعاتكلتى ہے۔اس كى ياواب مجى آتى ہے و ول سے اس كے والدين كے ليے و عاتقى ہے کانہوں نے خوب تربیت کی ہے۔

چد بجانو میری فرافت ختم ہوئی۔ میں نے جامیاں سر يكميل باكس من واليس اور بابرا حميا - إكا وكا فيكسيال جلتي ميس\_بس اساب بدره من كى بدل سافت يرتقارين بلنداورروش مرحمی موئی عمارتوں کے بچ سڑک پرچال اساب يرآيا \_ درختوں بركرمس اور ف سال كى آمد كى خوشى ميں ريك مرقی مقم طن تصریح و باین تماادر کیدر انظار کے بعد آیک بس اشاب برآری، تھے افعارا اور Pape سبوے بر

مابىنامىسرگزشت

جا اتارا سبوب المن الكي تقى در شرا الدو بابر انظار كرف والول كى لمى لائن لكي تقى در شرهال، تقطع بارے اور پائر مرده چېرے ايك دوسرے كے سمارے انظار كى لائن بيس كوئرے شقے ليے كوئ، سرول پر اونى ثوبيال اور گلول بيس مظر اور باتھ دوسرول كى كمر كے كرد لينے شقے، نقابت سب پر طارى تقى دوسرول كى كمر كے كرد لينے شقے، نقابت سب پر طارى تقى دوروازے بند كيے كمرى تقى اور ماحول بيس قدرے سامنے دروازے بند كيے كمرى تقى اور ماحول بيس قدرے اچالا اور كي تيمانى تقى ۔

صرف ایک کیفے کھلا تھا۔ رت جگے اور بھاری بحرکم سحرى سے ميں بھى نيند كے جمو كول ميں كمر اتفا اور لائن ميں انظاركرنے كى بچاے مل كيفے مل آ بيھا۔ آيك دعوال دھار ماحول على كرم بعاب الزاتى كافى كك ميرول يروم ي تح اورسكريث كارحوال كيف كى فينا بي معلق تعاب يا تنس كم اور كهانيان زياده في جوچرون رئلمي هين، برايك على كتاب كى ما نند تھا۔ میں ان رہ کسی تجو کہانیاں پڑھنے لگا تو کسی نے اعلان کیا کہ سب وے تو آج نو بیج کھلے گا۔ بیس کر کرسیوں پر بڑے جم کچے کسمسائے۔ایک بلحل می پیدا ہوئی اور میں بھی بہت موں کے ساتھ میں اسٹاپ کی طرف دوڑا کہ کوئی مہلی بس جھے ایل اے ایار تمن کے قریب بی اتاروے۔ کے بسیل آئی اگریم محدندآتی تھی کہوہ کس جانب جاری ہیں۔ایک بس مفرق ست كى جانب مندكي كمرى حتى اور بس اس بس سوار ہوگیا۔ آج میرا ٹرانسپورٹ کا امانہ یاس چلنا شروع ہوگیا تفاجوس نے کل شاہر ڈرگ مارے سے خریدا تھا۔ بس چلی اور من باہر جمانکا تھا کہ مہیں مانوں بی جگہ نظر آجائے اور میں وہیں اتر جاؤں۔سب مقامات اجیبی تھے۔سب چرے اور رویئے تک اجبی تھے۔ بس بہت در تک چلتی اور چررتی اورآ خرکارایک مقام برتخبر کی رسب کے مراہ ش بھی باہراتر آیا۔ نینداور تھکاوٹ سے مجھ نہ آرہا تھا کہ ٹس کہال کھڑا ہول اوراب کہاں جاؤں۔ بے بی اور لاجارگی کا احساس امجرآیا اوراس سے ملے بیاحال مجھالفركر كراديا۔ س نے ایک میسی والے کواشارہ کیا۔ بارہ ڈالریس دس منف کے اعرر اسے ایار شمنث کے سامنے آ اترا۔ اعدر دونوں دوست بے ہوتی میں بڑے تے اور ساتھ اسے میٹرس پر میں بھی کر گیا۔ مجما بي جيك الارنے كى بھى مت ند بولى \_

دو پہر میں نیندے بیدار ہوا۔ سرتی اور شہباز پھرے لیونگ روم میں لیاد کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ بجھے دیکھا تو دونوں بیک وفت رائے کا احوال کو چھنے لگے۔ بیل نے تختر کر

کان دیتایا۔ جہازا کے بی گراہ کے بعلا میرا پرمٹ
کب آئے گا؟ ڈیپریشن کا سایا بھی بدھتا جارہا ہے۔ ہائے
اللہ کبال آپھنا۔'' سرتی سریے لیجے میں چیکے۔'' پیش کیے
گے؟ اتنا شا تدارموسم ہے، برف پڑرتی ہیں اور ماشاللہ کوئی
کام بھی نہیں۔ بس آرام بی آرام ہے۔ بندے کواللہ کا شکر
گزار بھی ہونا جا ہے۔''

شہباز بھتا کراٹھ جیٹا۔'' تیرابیر' ہر جاسے سرتی۔ پتا نہیں! آپ کو اتنا چین کیوں ہے۔ ہماری تو .....'' سرتی بھاری بھاری گالیوں کا وزن سہار نہ سکے اور کا نوں کو ہاتھ لگاتے بولے۔''رمضان شریف بیس گالیاں بکنا گناہ ہے۔'' اچھا ہوا کہ فون کی تھنٹی نے آتھی اور سرتی نے لیک کرفون اٹھایا۔ شاہد اسپیکنگ۔

دوسری جانب ویکن ہٹ کا سپر دائز رفعا۔ سرجی نے فافٹ فون جھے تھا دیا۔ دوسری جانب سے جھے کہا گیا کہ آج رات جھے ویسٹ مال میں ایک اپارٹسٹ بلڈنگ میں جاب پر جانا ہے۔ وات دی ہے ہے سے تھے تک کی جاب لی۔ ایڈری کلسوایا۔ نیک تمنا دی کا اظہار کیا۔

ویت مال کھر ہے ہیں پر سرف دس منٹ کی دوری پر تفار آئے جائے کی کوئی مشکل شرحی۔ اللہ کا شکر بجا لایا کہ دوس کا حدم کا جائے ہیں۔ شہباز کوؤن دے دیا۔ آئے ہے اس کا معلوم کرنا چاہتا تھا۔ شن نے شہباز کوؤن دے دیا۔ آئے ہے اس کا پر مث آگیا ہے تو توان رکھ کردہ شاومانی سے ناچے لگا۔ اس کا پر مث آگیا ہے تو توان رکھ کردہ شاومانی سے ناچے لگا۔ ساتھ میں سرحی کو بھی افسا لیا۔ سرحی جب تھک ہار کر بیٹھے تو ساتھ میں سرحی کو بھی اور کی بیٹھے تو اس کا پر مث تھک ہار کر بیٹھے تو اس کا بر کہ بیٹھے تو اس کا بر کہ بیٹھے تو اس کا بر کر بیٹھے تو اس کی کہ بر کر بیٹھے تو اس کی کہ بر کے ہو۔ "

شہبازیہ خوش خبری خود سائے ماموں کے تھر چلا گیا۔ میں واش روم میں جا تھسا اور سرجی افطاری کے بندوبست کے لیے کچن میں جاتھ ہرے۔

میری تعکاوف ایجی اتری نہ تھی، پی دوبارہ اپنے کرے بیس دوبارہ اپنے کرے بیس میٹرس پردراز ہوگیا۔ کمراتکدور بنا ہوا تھا۔ میرادم کھنے لگا تو بیس نے کمرے کی ڈوروال کو کھول کر ذرا سامر کا یا تو تندہوا کس بیٹیاں بجائی اندر کھنے کے لیے تعثیرے کے دروازے سے سرچنے کیس۔ کمرے کی ڈوروال کے باہر جیاڑیاں تھیں جس کی ٹہنیاں ہوا وس کے زورے ذیب کو چھوری تھیں۔ بی جماڑیاں میری تنہائی کی ساتھی تھیں۔ بی اکیلا ہوتا تو انہیں دیکھا کرتا تھا۔ انہیں بیار میں شاواب ہوجانا تھا۔ ریگ برتے کے درکھا کرتا تھا۔ انہیں بیار میں شاواب ہوجانا تھا۔ ریگ برتے کے دول اس پر محلے ہے۔ مگران وال میں شاواب ہوجانا تھا۔ ریگ برتے کے دول اس پر محلے ہے۔ مگران وال میں شاواب ہوجانا تھا۔ ریگ برتے کے دول اس پر محلے ہے۔ مگران وال میں تھیں۔

مابىنامەسرگزشت

جو موا کال سے در جری مور می تیل نینوتھکاوٹ کی وجہ سے نہ آئی۔ میں نے اینے و ماغ کو بابر ک سوچاں سے آزاد کرنے کی سی کی تو کھے باکا بھلکا ہو كيا..... كرم يانى كے تيز شاور سے تاز ووم موالوجم مكاموكيا۔ ب انتا سردی سے جم کے سے اکر جاتے ہیں یا شدید تحكاوث سے بدن با رام ہوتا ہے و واحد حل كرم يانى كے زوردار شاور کے نیے دی پدرہ منٹ کھڑے ہونا سلمندی، فابت اورڈ پریش دور کردیا ہے۔ آج بھی ایا بی موا۔ باہر مرتی نے افطار کا دسترخوان بچایا تھا اور اسے باز و مفتول کے كرد كيني بيش تے اور معلوم نيس كتنے وير سے بيٹے تھے۔ يوجها توبتائے لكے ول بہت اداس سا مور باہے۔ مس نے سوجا آج انہیں بھی این بچوں اور یا کتان کی یادستاری مول ۔ رقی بچوں کے بارے ش بہت کم بات کرتے تھے۔ يس في سويا آج ان رجى ۋريش كا دوره يزا ب- يس ساتھ جا بیٹا اور ہوردی سے بوجھا۔" بے یاد آرے ہول کے کوئی بات نہیں، انشاللہ وہ بھی جلد آ جا تیں گے۔ بیار ا وقت سب يركزرنا بي كرجميل وصلے سے كام لينا موكا -وہ کہنے گلے موضیل آج پوراون ایار منث سے باہر شخری ہواؤں میں جیس لکلااس کے دل اداس مور ہا ہے۔ مراك حرت بحرى نظر بابرد الت موع بول-"افطارى كركة درا كلاني كا چكرندلكا آئي ؟" كريابرنظر والت

ہوئے کہا۔ 'ویکعیس موسم کتا شائیسہانا ہور ہاہے۔' یس نے ہائی بحر لی اور دواجی اولی ٹولی اور جیکٹ کان کر افطاری کے لیے آ جیشے۔ افطاری کی اور نماز پڑھی۔ میرے سلام پھیرنے سے پہلے ہی وو اپار شنٹ کی چائی افعائے دروازے پر تیار کھڑے تھے۔ یس نے کہا پہلے چائے لی لیتے ہیں تو ملتجا نہ اندازے ہولے والیسی پر ٹی لیس کے۔ میں نے بھی ہتھیارڈ ال دیے۔

باہرموسم وہی تھا جو پندرہ دان سے چلا آرہا تھا۔ سرتی جیے کی قید سے باہر آ نکلے ہوں۔ یہلے فضاؤں میں کچھ سوتھا اور پھر چین سے گہرے گہرے سانس لیے اور شانت ہوتے سے گھے۔ چلے گئے۔

ہم مارٹن گروروڈ کی بجائے نظ کی گلیوں ہے ہو کر گلائی اسٹور جارے تھے۔ سردی نفی دس ہے کم ہولو ستاتی ہے۔ آج منفی دس کے آس پاس ہی بحک رہی تھی۔ گلیوں میں اردگرد مجھوٹے چھوٹے خوبصورت مکانات تھے جن پر کرمس کی روشنیاں ابھی تک جمامل جمامل کرری تھیں۔ ساٹا طاری تھا۔

کین کروں میں دیکے تھے کروں کے باہر کیٹوں نے اپنا فالتوسامان ای مخصوس جگہوں پر رکھا ہوا تھا جس کوکوڑے کے ثرك نے اٹھا كر لے جانا تھا يہاں بہت سے لوگ نيا سامان خریدتے ہیں اور برانا سامان جو انتہائی اچھی حالت عی میں كول نه مو-اس سے الى جان چيروا كيتے ہيں-ميزي، کرسیاں موقد سیث میٹرس کےعلاوہ مجی بہت ساسامان بے مول يردا تفار سرجي كوايك ميثرس پيندآ حميا اوروه تفاجعي بهت اچھی حالت میں۔ کہنے لگے اس کو لے چلقہ میں محروہ اتنا بعاری تھا کدان سے ہلایا بھی نہ گیا۔ بہت سا سامان ترتیب ے محرول کے سامنے رکھا تھا اور بیا بک طرح کا اشارہ تھا کہ اس مس كوكى خرابى بالقص نبيس باوركوكى بعى الله كابتده اب ايخ استعال من لاسكما ب- المراكب جائے والے انبي مقامات سے ویکیوم کلیز اور ایئر کنڈیشنر افعا کر لوگوں میں او كرتے تھے۔اس نے تو اس كوكاروبار بنايا موا تھا۔ اگر كى كو كوكى خاص چيز كى ضرورت موتى توان كوفون كرديا جاتا تقاروه و یک اخذ براین کنے کے مراه علاقے کی تلاشی بر نکلتے اور وی چر برآمد کرلاتے تصدوه اکثر کہا کرتے کر کینڈاش دو طرح کے لوگ رہے ہیں۔ ایک لیے والے اور دومرے لوشے والے اور وہ بر ملا کہتے تھے کہ بیر انعلق دوسری طرح کے لوگوں سے ہے۔ اگر کی دن پھاس سوڈ الر بنا لیتے تو جھے فون يراس معركد سركر في كاطلاع دية اور كركت -"تم ن جاب كرك ايك ون على كاينايا يجوش في ايك محفظ من ينالياــُ

بات ہوری تھی مرتی کی، جوکوشش کے باد جودوہ میٹری بلا تک نہ سکے اور پھر تھک کراداس کھڑے ہو گئے تھے۔

ہم گلیوں بین محوصتے ہوئے گلائی سپر مارکیٹ کی طرف آنگلے یہاں سناٹا تھا۔ دکا نیس بند تھیں اور ہوکا عالم تھا۔ جھے جلدی واپس اپار شمنٹ کو پنچنا تھا کیونکہ آج رات ویسٹ مال یرکسی ایار شمنٹ بلڈ تک بیس میری جائے ہی۔

میں تو بجائی وردی کہن کر تیار ہوااور ایک ہی بس سے دیسٹ مال دس منٹ ہیں گئے گیا۔ دس منٹ پیدل چل کر میں ایک ہیں منزلہ تھیم الشان بلڈنگ کے باہر کھڑااس کا جم ٹاپ رہا تھا۔ اپنے گردو نواح ہیں تنہا کھڑی اس عمارت میں دوسری عمارتوں سے تین گنازیادہ ایار شمنٹس تھے جیسے تین بلڈنگز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ باہر خاموثی الی تھی کہ کوئی سوئی بھی کرے تو اس کی آواز بھی باہر خاموثی الی تھی کہ کوئی سوئی بھی کرے تو اس کی آواز بھی

137

مابىنامسرگزشت

روشناں کیلی ہوئی تیں اور کی خوف کی فشان دای کردی تعیس۔ حالاتک ڈرکی کوئی وجہ نہ تھی طریش دال رہا تھا کہ اس جیسی عمارت جن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے تا تو ال کشھوں پرآ پڑی ہے۔

کچے در پھر بنا سوچار ہااور پھر بھاری قدم افھاتا اس کے شیشوں سے بنے خاموش کیٹ میں وافل ہو گیا۔ اعدر حدت تو بھی محر باہر سے زیادہ خاموش تھی۔ لگتا تھا کہ بیشمر خوشاں کی مثیل ہے۔ سب کمین کی خوف سے پوری ممارت وران کر مجے ہیں۔ جب کہ لائی کی آرائش سے معلوم ہوتا تھا کہ ان ایار منٹس کے مالکان مالی طور پر بہت محکم ہیں۔

چند کھوں بعد میں نے کال پر پر سے رابطہ کیا اس نے انظار کرنے کا کہا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میرے پیچے مرکزی دروازہ اور ہر طرف کہری خاموثی کا راج تھا۔ ایک خاموثی کی کہا ہے تنظس کی آواز بھی شور میں ہورہی تھی۔ شور میں ہورہی تھی۔

کے در ابتدافت کا دروازہ کھلا اور ایک پریشان زوہ چیرہ اس سے برآ مربوا۔ چیرہ بالکل ہے تاثر تھا، لگنا تھا کہ کوئی فرق میں ہو ۔ بیری ہو یہ کھڑی و کھتے ہوئے بولا۔ دو کھنٹا جلدی آگئے ہو گر ہے دی جج سے شروع موں کے۔''

یس نے اثبات میں ملایاتہ مجھلائی میں ایک کا وعظر پر لے کیا۔ وہاں وہ اسکرین کی تعقیں جہاں سے ممارت کے آگے پیچھے کے مناظر دکھتے تھے وہاں کھڑے ہوکر کہا کہ میں ان اسکرینوں پرنظرر کھنی ہاورا کرکوئی شنتیجر کت دیکھوؤ۔ میں نے کہا۔" تو پھر کہا کرنا ہوگا؟"

"بس و محصے رہنا ہے۔ " شی نے سوال کے بعد دوسرا سوال کرڈ الا۔

میرے سوال کو اس نے نظر اعماز کردیا۔ اور بولا۔ ''ہاں! کچھنیں کرنائیکن مجھے نہ جگانا۔''

" کھونیں ۔ لیکن مجھے نہ جگانا۔ پھر وہ مجھے دومنزلہ پیمنٹ میں ہے کیا اور کہا کہ یہاں بھی کیمرے لگے ہیں اور تم نے یہاں آکرو تفے و تفے سے رآونڈ لگانا ہے۔

سیسمنٹ (Basemnet) شنینکروں گاڑیاں پارک تھیں اور سناٹا اور بحر پورخوف کا سامیہ پھیلا تھا۔ چند بلب بطح تنے اور ان کی مرحم روشی میسمنٹ کے لیے نا کائی مختی۔ بجیب ی مراسراریت پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے نیچے والی میسمنٹ بہلے والی سے زیادہ ڈراؤنی تھی ، جہاں گاڑیاں بھی

پارک میں اور پائوں سے جاپ کا دران کی افد رہا تھا۔
یہاں جی کیمر فسب تھے۔ پر نے بتایا کہان کیمروں سے
چوہیں کھنے DVR پر بکارڈ مک ہوتی رہتی ہے اور پھر میری
جانب کھورتے ہوئے بولا۔ "دخمیس ...۔ یہاں بھی وقتے
وقتے سے راڈٹ لگانا ہے ہرکونے میں جاکر دیکھنا ہے کہ کوئی
مشتہ ..... "اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس تہہ
خانوں کو دیکھ کرمیرے ذہن کی اسکرین پر انگش کی ڈراؤٹی
فامیں چلے لگیں جس میں تہہ خانے کے مناظر خصوص طور پر
شائل کے جاتے ہیں اور اگریز بھوت بمیشہ تہد خانوں میں بی
نظراتے ہیں ای لیے اگریز کی فلوں کے تہد خانوں میں بر
وقت بھی تھا کو دیا رہتا ہے کہ بھے یہاں وقتے وقتے ہے آنا
دیکارڈ مگ ہوتی ہے۔ میں سمجھا کہ یہ دن میں میری تمام
حرکات دوبارہ سے چلا کر دیکھیں گے۔ اگریڈ خانوں کارٹ
حرکات دوبارہ سے چلا کر دیکھیں گے۔ اگریڈ خانوں کارٹ
خرکات دوبارہ سے چلا کر دیکھیں گے۔ اگریڈ خانوں کارٹ

میں اس کی گفتگون رہا تھادہ یو لتے ہوئے ددیارہ لائی میں آکٹر اہوا جہاں کے فرش مورود یوار تک چک رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کرایک کمرے کالاک کھولا اور دروازے کو اندری طرف دکھیل دیا۔ایک صوفہ پڑا تھااور فریج کی گھر کمر کرتی کریہ آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ کہنے لگا کہ ''تم یہاں بھی بیٹھ کتے ہو۔''

شی بیدویرانی، تنهائی اور خاموثی دیکی کرخوف زده ہور ہا تھا۔ اس نے ہاتھ طلایا ادروہ چلا گیا۔ میں خوف کم کرنے کے لیے لائی میں کاؤنٹر کے بیچے رکمی ایک کری پرا میشا۔ میرا شولڈر بیک ایمی تک میرے کندھے سے لٹکا ہوا تھا۔

مانیٹر اسکر بیوں پر باہر کی تنہائی اور دیرائی ہم پورا تھا تر شنظر آرہی تھی۔ایک بجیب ساسکوت اورڈ رتھا جو بال کرا تدر آتا محسوں ہور ہاتھا۔اتے میں باہر کا درواز ہ کھلا خورے جب دیکھا جیسے کوئی چیز لڑکھتی ہوئی ا تدر آئی۔ میں اپنی سیٹ سے تقریباً المیل کراٹھ کھڑ اہوا خورے دیکھا وہ کوئی چیز نہمی بلکہ ایک زندہ انسان تھا جواہیے دونوں یا دس پرمتو اتر المجل رہاتھا جیسے اس کی ٹاگوں میں اسپر تگ گلے ہوں۔ قد چیوفٹ کے قریب، شورڈی پر سفید داڑھی، مجرے بال اور آتھوں میں ایک وحشت جھائی تھی۔

بہلے تو میں ڈرسا کیا مر چروہ جھے سے خاطب ہوا۔" ہلو

مابىنامىسرگزشت

138

میراحوصلہ بوحا اور ش اپنی جاب کی ڈمدداری و کھتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ اس دوران اس کا اچھلٹا اور کودنا جاری تھا۔

خود بی بتانے لگا کردہ ڈیوڈ ہادرای بلڈ تک میں رہتا ہے۔ دہ ایک لیے کو بھی تک کرنہ کھڑا ہوا تھا۔

میں شدیدا بھن میں پھناتھا کہ متواتر انھیل کیوں رہا ہے۔وہ میری حالت کا خود ہی اعماز ولگا کر بولا کہ میری ریڑھ کی ہڑی ایک حادثے میں ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد میں زمین پر مک کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اب حکومت وظیفہ دیتی ہے۔ یہاں ایک اپارٹمنٹ بھی دیا ہوا ہے۔ اس لیے حرب سے دعر گی گرردی ہے کہ

میری البحض الها تک تمام ہو کرایک شدید ہدردی میں بدل کی۔ وہ پچھلے کی سال سے اس صورتِ حال میں جتلا تھا۔ جھ سے یو چھا۔ کہاں کے ہو۔

جواب دیا۔ " پاکستان۔" کہنے لگا۔" روزے کیے جارہے ہیں؟"

من بولا۔ "بہت اچھے ہیں اور بارہ مھنے کا روزہ رکھنا بہت آسان ہے لیکن تم کو کیے معلوم ہوا کہ ہمارے روزے ہیں۔"

اس نے جواب دیا۔ دیس میبودی موں اور ہم لوگ بھی روز ے در کھتے ہیں۔ "

میں کی میرودی ہے جی بادل رہا تھا۔ خدشات میر ہے

ذہن میں آرہے نے کہ بہار مسلمانوں کا نام من کر بھڑک
جاتے ہوں گے گریمال ایک کوئی بات بھے محسوس نہ ہوئی۔

وہ کہنے لگا۔" چلوہا ہر پارکٹ میں چل کر ہاتیں کرتے
ہیں۔" پھر شخشے کے درواز وں سے باہر جھا گئے ہوئے بولا۔
"یں۔" پھر شخشے کے درواز وں سے باہر جھا گئے ہوئے بولا۔
"موسم بھی زیادہ شدید ہیں ہے۔"

میں باہر لکلا اور وہ میرے بیچیے اچھلتا کودتا چلا آیا۔ باہرآ کرمیں نے سکریٹ سلگائی اور کش لگا یا اور وہ بنوز ہاسکٹ بال کی طرح ٹیا کھار ہاتھا۔

ڈیوڈ کوشایر بہت عرصے بعد کوئی سننے والا طا تھا اور ای
وجہ سے وہ ہے تکان ہو لے جار ہا تھا۔ یس بھی خاموثی سے ن
ر ہا تھا۔ جھے بھی کوئی یا تیں کرنے والا چاہیے تھا جومیر سے
اندر پھلے انجائے خوف کو دور کر سکے جو چھلے آیک کھنٹے سے
جھہ پر طاری تھا۔ وہ جھے سے سوال کرنے لگا کہ طالبان کون
لوگ ہیں، پاکستان میں تاریخی محاری کون کون کون کی جی ، تاریخ
محل دیکھا ہے، مز ایول کے فرق کیا ہیں؟

ای دوران ایک اورآدی ایک می آخل ہوا۔ وہ ڈیلی تھا ڈیوڈ کا بھائی۔ جھے ایک طرف لے جاکر بولا۔" یہ ڈیوڈ نفسیاتی کیس ہے۔ تمہارا و ماغ چاٹ جائے گا۔" پھراپنا مند میرے کان کے قریب لاکر بولا۔" چلو میں تمہیں اپنی گاڑی دکھا تا ہوں۔"

میں دوبارہ جان کی میں میس کیا کہ ایک اجنی کووہ کیوں اپنے بھائی کے بارے میں بیسب بتلار ہاہے۔

جھے ہے بات کر کے وہ پارکگ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ کیا اور میں شش و بڑے میں اس کے پیچے ہولیا۔ میرے پیچے ڈیوڈ بھی کودتا چلا آر ہاتھا۔میری بچھ میں قیس آر ہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور جھے سے کوں است بے تکلف ہورے ہیں؟

می اور وہ اس کی تعریفوں کے بل با عدد باتھا۔ پہلے گاڑی کا الجن دکھایا۔" ویکھوکٹٹا بہتر میں اور صاف الجن ہے۔ پھرڈ کی کھولی اور کہا۔ ویکھوکٹٹی بوگ ہے اوراس میں کافی سامان ساسکا ہے۔" پھرگاڑی کاریڈیا ان کر ویا اور کہا۔" مفورے ساؤٹرکوسٹو۔"

میں نے تمام تر توجہ ہے ریڈیو پر خبریں سننے کی کوشش کی محر کچھ کیے نہ بڑا تو سیدھا ہو گیا۔ پھر پھیلی سیٹ کا دروازہ کھول کر دکھایا کہ دیکھوکتنی بڑی سیٹ ہےادر یہاں میں اپنی دو دوکرل فرینڈ زبٹھا تا ہوں۔

ڈیوڈ ای دوران کی میرے آئے بیچے کودتارہا۔ سردی بہت جی اوراب میں کیکیارہا تھا۔ میں نے ڈیٹی سے پوچھا کہم کرتے کیا موتو وہ بولا۔ ''میراد مافی علاج جل رہا ہے۔'' پھر ڈیوڈ کی جانب اشارہ کرکے بولا۔''اس کا بھی چل رہا ہے اور ماراڈ اکٹرایک بی ہے۔''

ڈیوڈ میرے قریب آکرا جھلتا ہوابولا۔ ' میں ابٹھیک ہوں محرڈ اکثریا گل ہو گیاہے۔''

شی اب با قاعدہ تھبرا کیا تھا کہ اس ویرائی، تنہائی اور رات کی سیائی میں، میں کہاں پھنسا ہوں۔ جھے فک گزرا کہ اس بلڈنگ میں کہیں تمام دماغی مریض ندر ہے ہوں۔ میں نے ڈین سے پوچھا کہ اس عمارت میں کون لوگ رہے ہیں تو وہ بولا۔" یہاں کے تمام کمیں زیرعلاج ہیں گرٹھیک ہیں اور کمی کوکوئی نقصان میں پہنچاتے۔"

اب میں نے جان لیا تھا کہ میں نفیاتی مریضوں کا چوکھار اول ۔ جھے است اعمد کے ایک انجانے خوف کا ادراک اول انجانے خوف کا ادراک اول انجا کے ایک دیوجیل

مابىنامىسرگزشت

عمارت برکونی سایه ماحسول بود باشیا.. بحی صوی بور باشا که اس عمارت کے ہرامار منٹ میں ایک زومی معنی زعرہ لاش ہے۔جو کی وقت بھی باہر نکل کر لائی میں اسکتی ہے۔ میں اِن دونوں سے جان چیزا کرا تدر بھا گا اور کا وَعر کے پیچے بیٹے کی بجائے میں اس کرے میں جا محساجس کی جانی بھے سرنے دى تقى دروازے كى كندى لكالى اور اعرب بينا تحر تحركا يد لكا تھا۔اب سرک بات میری مجھ ش آری تھی کہ اگر کوئی انہونی يزو كمناتو بحصمت جكانا\_

مصصوفے پربیٹا کھدراہے آپ کونارل کرنے کی كوشش كرتار بالتحور اساحواس بس آيا تو درواز يركان لكا لے کہ کوئی باہر تو نہیں ہے۔ اس ای ساتھ ایک ٹائم ہیں بھی لا يا تما اوراراده تما كدرات كوالارم لكا كرسوجاؤل كا اورمنه اعرے اٹھ کر باہر بیٹ جاؤں گا۔ اس ٹائم ہیں کی تک مک ے ایسا محسول ہوتا کہ ڈیوڈ یا ہر کھڑا اچھل رہا ہے کمرے کا جائزہ لیا تو مجموم ائی کا سامان برا تھا۔ صوفے اور فرت کے علاوہ ایک چھوٹی میر تھی جس پر کچھ رسائل بھرے تھے۔ اس کے علاوہ اس چھوٹے ہے کمرے میں ملنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ میں نے رسائل کیے تو وہ تکی تصویروں سے حرین تھے۔ میں نے لاحل بار بار بر حا۔ایک تو رمضان شریف اور دوسرایس ان دنول شریف زادہ بنا ہوتھا۔ مجھے اٹی قیملی کی یادستانی تھی اوراس والى حاليت على محميمي دامن تعول ندكرتا تعا\_فرت شراب کی رنگ برقی بولوں سے بحرا تھا۔ میں نے اپنا شولار بيك ميز كاو يرد سالول يرد كااور صوفير ليث كيا-

کے دیر بےسدھ بڑا رہا۔ایک اور پریشانی کا سامنا اب تھا کہ مجھے وقعے وقعے ہے تہہ خاتوں ادر یاہر یار کگ لاث كراون مى لكانے تھے ميرى دائست مى كيمروں ے میری محرانی مونی تھی کہ میں کہیں سوتا تو نہیں رہ کیا اور راؤند لكار بامون كييس؟

مت باعظی، بار بارآیة الكرى كاوردكيا، ايخ آب كو تسلیال دیں اور پھر ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جما تکا۔ برآ مرے اور لائی میں خاموثی جمائی تھی جیے سب خوف سے و کے اس میے بڑے ہوں۔ باہر آ بھی سے لکلا اور بھاگ کر تهدخانے میں لفث کے ذریعے پہنچا۔ وہال میرے اندر کا خوف كى كنابده كربابر برجانب يكل كيا-ددخاند يحص كى قبرى ما نشر لكنه لكار لا تنول عن سينكرون كاثريان يارك تحي اورابيا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی ڈرکی وجہ سے ساکن ہوگئی ہیں۔اعدر ے نا مانوس ی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ میں بھاگ

بالكراكية أيراس عركها يتركها بالاليك عمامت دى چروورتا موادوباره افث كذريع فيح والتهدخان من آیا اور مسکر اہٹیں ڈال کردوبارہ افث سے او برلائی میں آیا اورسدها كريش جاكراية آب وبتدكرايا

اس دن میں جتنا خوفر دہ ہوا تھا شاید زعم کی میں بھی نہیں مواتها\_ يبلي توكى ناديده عفريت، جن بموت كاخوف تها بحر جب وُيودُ على كريه ما جلاك يهال صرف نفياتي مريض یں او خوف نے ایک ای مثل اختیار کرلی۔ ای لیے بما کم بحاك آكركر على بند موكيا تحا-

كرے ين آكرآ وقع تحفظ كا الارم لگا كرسونے كى كوشش كرنے لكا\_ پرآ و مع كھنے بعد الارم بچا تو اٹھ كرتب خانے میں لیک کر پہنچا، کیمروں پرمسکرائٹس ڈاکیس اور بلث كروالي بماكما موا كرے ين آكيا۔ باير باوكك يى كيمرے تھے ياند تے كريس نے ايك اپني اراده كرليا تعاك باہرتواب من نبیس نکلوں گا اوراس کے باہرجائے کا تر ود بھی تہ كيا-ايك باريس جب لفث عقب خانون كا چكرنگا كرلاني میں کمر اسکون کی سائنس لے دیا تھا کہ لفث کا درواز ہ ایک دم كحلا اوراك خوب ي في كوري اور بورهي ميم لفث \_ حاكل كر مرے سامنے آ کوری ہوئی۔ رات کے تین نے رہے تھے۔ يس كك موكرات و كيرر باتحار و ماغ ما وف تقا اور ثاهي لرز ری تھیں۔ میں وال سے بھا گنا جابتا تھا مر مرے میر مرا ساتھوسے سے افکاری تھے۔ اس نے بغوراس کا جائزہ لیا۔ اس کا رنگ قدرے لاش کی طرح فیلا فیلا تھا۔وہ کڑک کر بولى-"والى شن-كياتم نيراداك ديكماع؟" كرخودى بولی المجی میرے ساتھ کمرے میں تفااور اجا تک قائب ہو

میں خوف سے بے ہوش ہونے والا تھا۔ میں نے ب یقین کرلیاتھا کہ پہنوسوفیصدرومی ہے۔

وه کچهدور لانی ش جمانگتی ربی اور پر لفث کا بیش و بایا اوراندرجا كرايخ يخيي خاموثي إورخوف جهور كريفائب موكى میں نے اللہ سے فریاد کی کہ کی طرح می ہواور میں يهال سے سريث بھاگ لول۔ وہ چلي كئي توش كرے ش بندمينها تاديراسيخ آب كآسلي ويتار باكرويسيسي بوزهون كونيند مم آتی ہاور بالو بھارے سے نعیاتی مریض میں ای لیے وه بي خيالي من يني خيلي آئي موكى \_

میں نے تبدخانوں میں بھاگ دوڑ جاری رکی ، کیونکہ على التي كميني عامية باري على كولى شكايت سنانبيل جابتا

اكتوبر2016ء

مابىنامىسرگزشت

تھا، کرم کے یا کا تا کے۔اب تیہ فالاں برے میرا قدرے كم موكيا تھا۔رات الجى سيام كى اور من قے سلاكس اور اعرے سے حری می کر فی تھی۔ ش چرراؤٹ بر کیا۔ سیلے لیول ے ہو کر نیچے گیا۔اب تحور اسا شربھی ہو گیا تھا گیونکہ مج مونے میں کم وقت رو کیا تھا۔ تطے تبدخانے میں کھی کرآرام ے جبل رہا تھا۔ دور کونوں ش بھی جا کر گاڑیوں کود کھد ہا تھا۔ باتعانى جيك كى جيب من تح كرايك كازى ير كحدثه واكه کوئی اندر بینا ہے۔ پہلے اے اپنا وہم سمجھا۔ پھرخورے ذرا قريب موكره مكعالة وبال ذرائع تك سيث يركوني تقا- شارز كرره حيا۔ وہ خاموش اور كمل ساكن بيشا تھا۔ يس نے چيخنا جا ہا مرآ واز کے میں میس گئے۔ میں نے دوڑ نا جا ہا مر یا وال منوں وزنی ہو کرزین میں گڑھ گئے۔ میری آجھیں خوف ہے چیل کی تھیں اور شایدر محت بھی خوف سے سفید یو چکی تھی۔ جس نے کوئی بھوت و کھے لیا تھا اور اس ماس میری مدد کو کوئی بھی نہ تھا۔ بی جہ خانے بی پھنسا کمڑا تھا۔ چرنجانے کہال ہے ہمت آئی اور میں دہشت ہے چیخا ہوا او پر پہنچا۔ عى لائى عى كمر اخوف كى شدت سے كانب را تھا۔اب سركو جگانالازی تھا۔ اگر باہر ایس میں جل رہی ہوتی تو میں اپنی نوكري كى يرواه كيے بغير بھاك چكا موتا۔ شن تنها ايك دو كيفظ اس تریس از ارسکا تھا۔ یس نے سرکی کال بل پراہنا اتھی ر کے رکی جب تک اسپیرے اس کی کرفت آواز ندسنائی دی۔ سے کیا کہ جلدے جلدلائی ش

ميراسانس دمونخي كي طرح جل رياتها \_ وه آيا اور ميري حالت و كيد كر مبراكيا - اس كو بورا واقعه ساما او اس كي التحسيل بھی پھٹی کی پھٹی رو کئیں۔ جھے او چھنے لگا۔" کیاا ہے حوال يس تو يو؟

من نے جواب دیا۔" سوفیصد نیے کوئی محوت ہاور گاڑی میں ساکت بیٹھاہے۔"

سرتادر مجے فورے ویکارہا۔ پر جھے بولا کہ مرا

مس نے میں بھے کر کھولا کہ شاید کسی عامل کوفون کرے گا۔ اس نے پہلے کرے میں جا کرفرت کھولا۔ شراب کی ایک ایک بوال کوافها کراس کی مقدار چیک کی۔ پھر بہانے سے میرامنہ سوكها تو مجمع فعدا كيا-" كت كاطرح سوتمومت اوركى كورد کے لیے کال کرو۔

اس نے ٹارچ لی اور تبرخانے کوجانے کے لیے لفٹ کا بٹن وبایا۔اس کے چرے برخوف کی جگہ الرمندی زیادہ می

ورش تبدخان مي دوباره فيل جانا جابتا تعامروه بعندك تمہاراجانا ضروری ہے کوتک وہیں جانا کیس کاریس تمنے بعوت ویکھاہے۔

بموت كفظ يروه زوردية موث جمع باعتبارى ے محور رہا تھا۔ میں نے وہ قرآن برحنا شروع کیا جو جھے زبانی یا د تھا اور لفث میں کا بھتی ٹاکوں سے سوار ہو گیا۔

آ گے آ گے سر تھا اور میں اس کے بیچے دیکا ہوا خوف ک حالت میں جل رہا تھا۔ میں نے بھوت مرمی از کراہے وه کونا دورے دکھایا جہاں وہ کار کھڑی تھی۔

ش رک گیا اور سرآ مے بڑھ گیا۔ ش لفث کے یاس رکار ہاکدا کر بھا گنا پڑجائے توش سب سے پہلے دوڑ پڑوں۔ سرآ سترآ سترآ کے بوحااور کار برلائٹ اری۔ محدد برسوچا رہا اور آھے بوھ کر دروازہ کھول دیا۔ پہلے اس نے ساکت مجوت کو کی نام سے بکارا۔ مجھے اسے قریب بلایا تو می خود بخود وہاں چلا آیا۔ میں اب جران تھا کہ بیکی مجوت کے قريب جاكراس سے باتي كرد باہے ميراخوف اب كم موكر ی مکنه مادی کی جاب اینا رخ افتیار کر کیا تھا۔ ش قریب پنجالوسراس کا کندها بلار باتها ایمی وه میرے سامنے ایک جانباز حک کیا۔

سرنے اے دوبارہ سےسیدھا بھایا، گاڑی کا دروازہ بندكمااور فرجح عاف مواكراتك كتاب مرجاب وہ پریشان تھا اور تشویش اس کی تا ہوں سے جملک رى تى \_ايىلىس بلائى كى معلوم بواك ما تيك رات كومعلوم میں کب واپس آیا۔ ابنی گاڑی پارک کی اور وہیں اس کی روح فيض بوكى اوروه التي سيث يرجهال فانى سے رخصت مو

مس اس واقعہ ير يوكهلا چكا تھا۔ چر يوليس آئي۔ مس لانی میں کاؤنٹر کے بیچے سیٹ پر بیٹا سب کوآتا جاتا دیکورہا تعا- بيخر بلديك عن يعلى توسب لاني عن جمع موما شروع مو مے۔ میرا سرسری بیان لیا گیا اور پر میرا ایڈرس لے کر مجھے بولیس نے فارغ کر دیا۔ بی نے بھوت بھوت کا واویلا کر كاية آب كوزياده سوالات سے يجاليا اوراب سريملا كواه بن چکا تھا جس نے کار کا درواز و کھولا تھا۔ چھ بے میری شفث خم ہونی تھی مرس سات بج وہاں سے تکل یابا۔ والى كانيا توشباز مامول ك كرفيس إلى تعارس

ي كمل من ليخ مرى فيذهب تق من بي يين تفاكرس طرح البيل مات كا احوال ساؤل كريش بحى نيند سے ب

اكتوبر2016ء

141

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مابسنامهسرگزشت

ڈول ہور ہا تھا اس لیے کیڑے تبدیل کرے توکیا۔ لیونگ روم بیش بریا کی شورے بیش بیدار ہوا تھا۔ نیند کرتے ہیں ، اتنا ہی جن بھوت پریت سے ڈرتے ہیں۔

ایمی پوری نہ ہوئی تھی اور خت کوفت میں جلا تھا۔ باہر آیا تو شہباز خوشی ہے درد ہور ہاتھا۔ سرتی نے اکھشاف کیا۔"سرتی اِ شہباز کاکیکیورٹی گارڈ کا پرمٹ آگیا ہے۔ بدا سرو آئےگا۔" شہباز کاکیکیورٹی گارڈ کا پرمٹ آگیا ہے۔ بدا سرو آئےگا۔" شہباز پرمٹ کا کارڈ ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں دری کا تھا۔ الرکھ اِ تقال جھرکا نہ کہ کہ ایا تہ میں۔ زکرا

مسبباز پرمٹ کا کارڈ ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں وردی کا تعیلا لیے کھڑا تھا۔ جھے کارڈ دکھایا تو میں نے کہا کہ تیرابیسیایا تو ختم ہوا اور پھرسرتی سے مخاطب ہوا۔" آپ کو کس چیز کا مزہ آئےگا۔"

جواب میں ذرا محتکنا کروہ بولا۔ "خوشی میں جلیبیاں بھی لے آیا ہے۔ "

شہباز بولا۔" سرتی آپ سوج کیں۔جتنی جلیمیاں آپ کھاتے ہیں،اس سے شوکر کا ہونا تو جائز بنرا ہے۔" سرتی کواس بات کی پروا میگی کہ کیا جائز ہے یا ناجائز۔ بولیہ" شوکرا کر جلیمیوں سے ہوتو جزاک اللہ۔"

سر جی بولے کہ کل ان کی بھی ویکن ہٹ بیں کلال اور شمیٹ ہے۔ہم دونوں نے نیک تمنا کس کا اظہار کیا۔ پھر جھ سے بولے۔" رات جاب کیصدی ۔"

جب بن قرات والی کہانی تعود مرج مصالے اللہ کی اس کی قود و دونوں کی جسے بنے بیٹے تھے۔ وہ دونوں کی جسے بنے بیٹے تھے۔ وہ دونوں کی جسے بنے بیٹے تھے۔ وہ دونوں کی جی دیے بیٹے ان کی پیشانی کی وجہ پوچی تو شہباز بولا۔""ہم کون سے بینک نیچر کینے جارہے ہیں اور ایک جاب ہی تو ہمیں ہمی کرنی ہے۔ ۔۔۔۔۔اگر ایبا کوئی حادثہ میرے ساتھ ہو گیا تو ہمیں ہمی کرنی اپنی بات آگے برحائی۔" میں تو سمجا تھا کہ میرا سایا ختم ہو گیا ۔" میں قراب حالات کی جہ کر کرے میں چلا گیا۔" بہت خراب حالات بھر یہ کہ کر کرے میں چلا گیا۔" بہت خراب حالات

سرتی جران سے کہ کینیڈا ش بھی جن بھوت ہوتے بیں۔ ش نے کہا کہ وہ بھوت نیس ..... الش تھی تو جواب ش مسم اشاکر بولے۔ " ہوئی نیس سکا کہ لاش گاڑی ش پڑی سے اور اس کا بھوت وہاں نہ منڈ لاتا ہو؟"

سرتی کا چرہ فق ہورہا تھا۔ میں نے کہا۔''ضروری نہیں۔ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ایسا واقعہ پی آئے۔'' محروہ ماننے والے کہاں تھے اور کم چلے جارہے تھے۔

''اگر سال جن بحوت بی تو یا کستان کا کیاتصور.....'' می جنجی لا اشا که بیرای معافی میں یا کستان کوکیال

کرتے ہیں،اتناہی جن بھوت پریت سے ڈرتے ہیں۔ ہم بیٹھے بات کررہے تھے کہ ویکن ہٹ سے میرے لیے فون آگیا۔سرتی نے ریسیوراٹھا کر مجھے تھا دیا۔ وہاں سے کہا گیا کہ کل مج مجھے امیکریش ہولڈنگ سنٹر (IHC) کسے سات سے شام تین بجے تک جاب کے لیے جاتا ہے۔

شہباز بھی فون کی بیل من کر بنیان چڑھائے آپنچا۔ جب بیسنا کہ جھے ہولڈنگ سنٹر میں جاب کے لیے بلایا ہے تو کہنے لگا۔'' تمہاری بیخواہش بھی پوری ہورتی ہے۔ لگتا ہے کہ تم کودی کئیں سب دعا تمیں رنگ لارہی ہیں۔''

سرتی بھی ای سم کے خیالات بیان کررہے تھے۔ ہیں
پہلے بھی بنا چکا ہوں کہا کہ تو یہاں بخواوزیادہ تھی اور بہت ہے
گارڈ ایک ساتھ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی پوریت
نہیں ہوتی۔ اور ڈیوٹی دینے والا آرام سے ایک کری پر
براجمان میٹا اخبار پڑھتے ہوئے، گانے گئناتے ہوئے
وقت گزاددیتا ہے۔ مطبح اللہ کائی ہوتوں سے یہاں جاب کے
لیے کوشش کررہا تھا گر اللہ کا کرم تھا کہ جھے تیسرے تی ون
ہیاں باوالیا گیا۔ میں خوش تو بہت تھا گر اظہار نہ کرتا تھا کہ
کہیں شہباز اواس نہ ہوجائے جس کو پرمٹ تو مل گیا تھا گر

مع میری سات بجشف تمی مگر جب سحری کے بعد بیدار ہوا تو آئون کا رہے تھے مجھے سات بج ہولڈ تک سنٹر پہنوا تھا اور اب آٹھ ن کر رہے تھے۔ پہلے دن ہی کر بد ہوگی تھی۔ نہیا دن ہی کر بد ہوگی تھی۔ نہیا دن ہی کر بد ہول کے بہ معلوم و کین ہٹ والے کیا سوچ رہے ہوں گے بہ کہاں دہ مجھے لائن پر بی نہ لگا اس ؟ بیسوچ سوچ کر می فکر مند

مرتی کہنے گئے کہ انجھی انگریزی بیں بات کر لوتو کچھ نہیں کہیں کے گرشہباز کا خیال تھا کہ کوئی فون نہ کر واور ایسے و بھی بھول بھلا جا کیں گے۔ بیں نے اپنے دیاغ ہے سوچا اور اس نتیج پر پہنچا کہ جو بھی بات ہوصاف صاف بیان کر دو۔ بچ اورصاف کوئی ہے جو بھی نتیجہ لکلے، وہ بہر حال پر آئییں ہوگا۔ اور صاف کوئی ہے جو بھی نتیجہ لکلے، وہ بہر حال پر آئییں ہوگا۔

مس نے فون کیا اور معذرت کی کہ مس وقت پراٹھوٹیں سکا۔ جواب ملاکوئی بات نہیں۔ ایسا ہوجا تا ہے۔ پر وائزر کہنے لگا کہ کی باروہ خود بھی وقت پر بیدار نہیں ہوسکا تھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ آگلی شفٹ کے لیے پھر کال کرے گا۔ اجتمے ون کی تو ید سنائی اور فون بند۔ میں جمرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ نہ کوئی ڈانٹ اور نہ ویا۔ یہ کہ خود کوئی اس کرتا ہی ہیں ڈال ویا۔ یہ

142

مابسنامسرگزشت

ایک اور بین تعاجو میے آئ طا تعا۔ کی وال کی تعلی پر بھڑ کا نہیں بلکہ اے انسانی غلطی مجد کر ٹال دینا ..... بعد میں جب مجمی مجھ ہے کی جاب پر بھی کوئی انجانے سے غلطی ہوئی تو اے Human Error کہہ کر جان چیٹروالی اور آ کے والے نے بھی دل ہے اس غلطی یا کوٹائی کوکھر ہے ڈالا۔

سرجی کوآج ویکن ہے شہیٹ پر جانا تھا اور جھے اپنی تہو
سائز کی وردی کواہنے ناپ کے مطابق تبدیل کروانا تھا۔ سرجی
جلدی جلدی ہے تیار ہونے لگا۔ بیس نے بھی ویر نہ لگائی۔
قسمت سے آج کا دن بیس نے اپنی کا بل سے چھٹی بیس بدل
دیا تھا اور نوسے ڈالر کی مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس
وقت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ بیس شہباز سے بولا۔" اب تیرا
سیا ختم ہوا ہے۔ اس لیے تم بھی ساتھ چلواوران سے شفث کا
شیڈول لے او۔"

وه شبیاز جو پہلے ہروقت میکردان لگائے رکھتا تھا کہ بڑا سیایا ہے، حالات بہت خراب بیں اور آج کام چور بنا ڈھیر کی مانڈ بڑا کہدر ہاتھا۔'' ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ان کو بعد ش فون کرلوںگا۔''

مرتی ہولے" اہمی توسو کراٹھے ہو۔ کیا خواب ش ال چلاتے رہے ہو؟"

جواب آیا۔" پہلے تم اپنا نمیث تو پاس کراوہ پھر بات با۔"

مری شکایی کیج ش مری جانب مؤکر ہو لے۔"مر بی ابیاب جھے سے قوتواح کرنے نگاہے۔"

ی بحث اس سے پہلے وقی طول اختیار کرتی، میں سرجی کو بازوے پکڑتا ہوا باہر آگیا۔ بھے برفانی اور نج بستہ ہوا کا ایک زیردست جانتا پڑا اور پھر میرا دماغ محوضے لگا جب سرتی سرگوشی میں میرے قریب آکر منسائے۔" آج موسم پھر سہانا موریا سر"

بن بڑین اور ایک دوسری بس ہے ہم ویکن ہٹ کے سامنے اتر ہے۔ سرتی کی کلال شروع ہوری کی اور وہ جیے ہوا کے دوش پر اطبینان ہے چلتے اپنی کلال کوچل دیے۔ ان کو بہال پورادن لگا تا تھا اور میں نے مشال ہے اپنی وردی تبدیل کروائی۔ میرے سائز کی جیکٹ ان کے اشاک میں موجود نہ تھی اور جھے اس بوی سائز پر ابھی گزارا کرنا تھا۔ میں سیدھا شیڈول دینے والے سیروائزر کے چھوٹے ہے کرے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ کی ریڈی کیوٹر کے اسکر ہون اور فونزیہ سلل معروف تھا۔ ہور کے فورٹ کی سیدھا معروف تھا۔ ہور کے فورٹ کی سیال سے کٹرول کر باتھا۔ جھے معروف تھا۔ ہور کے فورٹ کو بیال سے کٹرول کر باتھا۔ جھے معروف تھا۔ ہور کے فورٹ کو بیال سے کٹرول کر باتھا۔ جھے

ویک اور پی کہا تس کا مطلب یہ لگا تھا کہ گئی والے کل ک میری جاب سے بہت خوش تھے جب میں نے کارے ایک لاش برآ مہ کی تھی۔ اور پھر میری مجھ میں بیآیا کہ وہ کہ یہ ہاتھا کہ اگرایک دواور لاشیں دریافت کرلوتو تمہاری جاب منتقل کردی حائے گی۔

میں نے جواب دیا جواس کی بھے میں بالکل نہ آیا اور وہ
پرے معروف ہو گیا۔ پھر میں نے دوبارہ اسے اپنی جانب
متوجہ کیا کہ جھے اب کوئی اور شفٹ جائے ہو اس نے پھی کہا جو
میں نہ بھے سکا۔ اب وہ لگا تار بھے سے کوئی بات ہو چھتا تھا اور
میں اس کی جناتی اگریزی کو بھنے کی بھر پوراور تا کام کوشش کرتا
میں اس کی جناتی اگریزی کو بھنے کی بھر پوراور تا کام کوشش کرتا
پریشان ہو گیا اور جب یہ دیکھا کہ وہ اب یا قائدہ طور پریشان ہو گیا۔
وونوں ہاتھوں سے سرتھا ہے تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔
میرے لیے کو جس پررہاتھا کہ وہ کیا کہنا جا ہتا ہے اور وہ اس
میرے لیے کو جس پررہاتھا کہ وہ کیا کہنا جا ہتا ہے اور وہ اس
بیرے لیے کو جس پررہاتھا کہ وہ کیا کہنا جا ہتا ہے اور وہ اس
بیرے لیے کو جس پر رہاتھا کہ وہ کیا کہنا جا ہتا ہے اور وہ اس
بیرے کی تقد پر بیکو لکھا اور بھے وہ برزہ ... جھا دیا۔ میں نے
بیرہ مقا کہ جھے ہاں ہو؟

پر اتنا کوڑ ذہن تو نیس تھا کہ جواب بھی لکے کر دیتا۔ یس نے بچے کر کے اے مارٹن کرد کا نام بتایا۔ اس نے خاموثی ہے کہ پیوٹر میں کچے دیکھا اور پھر میرے ہاتھ میں ایک اور کاغذ تھا دیا۔ میں نے اس ورق کو پکڑا اور پھرتی ہے دروازے کے باہر لکل کر گہرے گہرے سائس لے کر اپنے حواس بھال کرتا تھا جو میں اپنی اگریزی ہے کھو چکا تھا۔ میں نے حواس بھال کیے اور مشال کی جانب مسکرا کر دیکھا اور شانت ہوگیا۔

میرارکنا اب بہال بے کارتھا۔ سرجی کولا بہال شام ہونی تھی اوروہ اب راستہ بھی جائے تھے۔ انھیں ملک کرنے کے لیے میں کلاس کی جانب کیا۔ دروازے سے اعدر جھا لگا تو وہی ہمارے والی مونی انسٹر کٹر اپنے کر شت آ واز میں ان سب کو چیسے ڈانٹ رہی تھی۔ سرجی سجاس کی چھا کال میں بیٹھے لرز رہے تھے۔ جھے دروازے پر کھڑے دیکھا تو جھے بھی ڈانٹ دیا۔ "تم دروازے پر کیا کررہے ہو؟ یہ کیا کلاس میں آنے کا وقت ہے؟

'' وہ غالبا میراچرہ بھول چکی تھی کہ میں دو ہفتے ہیں جا ہیں۔ اس کے عماب سے گزر چکا ہوں۔ میں نے اس کی بدتمیزی کو نظرانداز کرتے ہوئے سرقی کواشارہ کیا۔ انہوں نے اشارے

143

مابستامهسرگزشت

ے انسٹر کٹر کی عانب اشارہ کیا کر کھنے آئی۔ ای ووران دو ہم دونوں کے اشاروں کود کھ کرلال بیلی موری تھی۔اس نے سرتی کومیری جانب آنے کی اجازت اس طرح دی کہ جیسے لية صرف مفتى كاسياياره جائے گا۔ چے ے لات مار کرتکال رہی ہو۔ وہ میرے یاس آتے بی بولے۔" ماشاللہ بہت حسین ہے۔"

مس نے رئی کرکھا۔" کون؟" وه بوليه "بيانستركثر"

يہلے ميں سمجما كدكوئى بيبوده مذاق كردے بي مرجب د کھاتوان کے چرے پرانجائی بجیدگی ہاوران کی موجیس تك محرارى بن تو من برك كو تما كراية آب كويدى مشكل سيسنجال ليا-و وتضي جيسي أسركر اى دوران خوخوار تظرول سے ہم دونوں کولگا تار محور رہی تھی۔ سرتی اس ماحول ش می شر محماور کو یا ہوئے۔"ول بر کھاؤلگ رہے ہیں۔" اب يرايهال ركنا يبلے سے بحى زياده بے كار موچكا تھا۔ على نے صرف بيكها كه على أو جار با مول اور جبآب كماؤمروا تراوآ والجاكا-

يس بابر لكا اور نجيف و نازك سر حى كا تقابل اس دُاسُو مارے کیاتوایک مراہت میر مایوں پر پلتی جل کی۔

بردلس شي رست والے جب كى است كر كا درواز و محولت بي تو بهلى نظران ياول كآم يزتى بركتابد آج کوئی خط آیا ہو۔ سی آج کی ہواے سے فروازے کے لاک میں جانی محمائی اور میرے قدموں کے آھے ایک بھاری لفافہ پڑا تھا۔ میں نے اسے مول کرد کھا۔ جملی کے اسائر ككاغذات ال من بند تق مير ع لي الك طمانية جرا لحد تھا۔ ایک موڑ تھا جو مجھے بچوں سے ملار ہا تھا۔ شہباز کہیں عَا مُب تَعَا اور ش سكون س كاغذات و يكف لكا - جاب ير جح رات کو جانا تھا اور میرے یاس ٹائم بہت تھا۔ بہت سے فارم تے .... میں نے الیس پر کر کے بعد قیس المحریش ڈیپارشنٹ کو بھیجنا تھا۔ اِن جی ایک فارم بی بھی تھا کہ میری یوی دس سال تک سوشل سیکورٹی نہیں لے سکے گی۔اس برسمیہ نے بھی میرے ساتھ وستھا کرنے تھے۔ اگر آپ اٹی فیلی کو اسانسركرتے بي توان كے نان نطفے كے ذمددارات مون میں نہ کہ کینیڈا کی حکومت ....ناو بوی کوکوئی قرضال سکا ہے كدوه اين يرهانى كريادونكى اورتهم كامالى فاكده مجصال ے واقعی کوئی غرض نہ بھی میرا ذہن تو خان قیصر نے یہ بناڈ الا تھا كدوه اينارزق خودليس كے اور موسكا بے كرتمبار ارزق بحي

على كانفات كلير عنظافا كر مبازوم ام ا وحما- کاغذات و کھ کر واویلا کرنے لگا کہ تمہاری فیلی ہی آجائے گی تو تم بھی یہاں سے مطے جاؤ کے اور یکھے مرے

عل نے کھا۔" مرف مفتی کا نیس ....مر بی ہمی تو ایں۔"

كبخالگا كەچى ان كوروزانە جلىبيال نېيى كىلاسكتا\_"مىر ى جب بمى شبيازكوفارغ بيشے ديمية تو فورا فرمائش كاورد كرف كلتے " فهباز جب آنا تو جليبياں لے آنا۔" ايك بار توشهاز بجرُك افحا تما كدائك توش اسين سياي لے كر بينما موں اورآب کولا ڈسوج رہے ہیں کہٹس جاؤں گا تو جلیبیاں لے آول گا۔ يرش تو جا محى كمين حيس را اور واقعي ال وان شهبازلهين بين جار باتعار سرجي شهبازي جعاك ازاتي مختلو س كرميرف اتنابولے تھے۔" اس مس خفا ہونے كى لا كوئى بات ند من بيس لاني تو نه لائيس مرجليون كي توين تو نه

ادر پرشہباز ہے ہی ہے میرامندد کھارہ کیا تھا۔اب شہاز مرے اسانسر کے کاغذات رِنظری کا رجے ایک ہے ك بات جوے كمدر ما تھا۔"مفتى چندونوں ميں أف والا ہے۔ سرتی کا کین انظام کروورنہ وہ انین دی کھ کر کہیں جڑک

مس نے کھے دریال مسئلے برسوچ کرکھا۔" فکرنہ کرو۔ سر ی کھی میں رہیں کے اور مفتی کی ایس مرے گا اور سے معاملہ اللہ يرچور وو "بيسب كه كرميرے ذہن نے اس ير می اور سوچنا شروع کردیا تھا۔اب سر جی کوش کی اور کے ساتھ فٹ جیس کرنا جا ہتا تھا۔ وہ سادہ لوح اور نہایت ہی عاجر ےانسان تھے۔ یہاں ایک سے ایک بواشکرابرا تھا۔ میرے ذہن میں پہلے کھامحاب آئے،جن کے ہال مخاش بن می اوروہ میرے کئے برسر جی کوچھت مبیا کربھی دیے مرجھے یقین کی صد تک اندیشر تھا کہ سرجی ان کے مرکے باور چی مم کی چڑین کررہ جائیں گے۔سارا کام ان سے کروایا جائے گا اوربیایا آپ بعول کران کو ہروقت جائے بنا کرکب ان کے ہاتھوں میں پکڑاتے رہیں گے۔ یہ مجھے گوارا نہ تھا۔مفتی کے آنے میں کچے دن بڑے تے اور میں ابھی اسائر کے كاغذات بس الجعاتما\_

شببازے کہا کہ ذراخان قیمر کوفون کرو۔ اگرموجود وال ع الوكه كاغذات آسك الداس تهاري مدوى

144

مابىنامەسرگزشت

ال عيراءو

ضرورت ہے۔ شہباز دور کاریٹ کے بڑا تھا اور فون میر۔ قريب ركما تفار يبلي تووه جي كمورتار بالجراية آب وكاليال ديفاكا اور پر كسك مواآيا اورفون اشاكر كيف لكا-" اب بدندكها كرجاب بحى بنادو-"

مس فنظري كاغذات يروكيس اوركها-" جب خان آئے تو چرینادینا۔ پہلےاے فون و لگاؤ۔''

اس کے بعد میں نے کان این ہاتھوں سے دیا گیے، کیونکہ میں وہ سب کھے ندستنا جا ہتا تھا جو اس کے دھانے سے بهدر ما تھا حالاتکہ ہم سب روزے سے تھے اور جائے بنانے کا سوال بی ندافتا تعاریب باتی ایک ملک ماحول می مو ری تھیں اور ہم اس طریح کی ہاتیں کر کے اپنامن بالا کرتے

محدر بعدخان نازل موكيا اورآت عى شبباز س بولا۔''جھے ہے بھی بحت نہیں ہوسکتی۔''

شبباز بولا۔ ' پھر كيراج سل سے كوكى چز خريد كى

وہ جواب علی کہنے لگا۔"رات کودوس فے روست لے

مباز بولا۔ محرکیا۔ ایک می نے کما لی اور ایک تهاري بماني نے ..... كل ول مول كرخ جا كر و الا \_"

عن نے کہا۔" محراس در یاد لی کا حاوضہ کیا طا؟" جواب من شبباز كا ايكدم قبقيه أكلا جو ايار ثمنك كي چیتیں تک معار کیا .....خان عملایا اور کہنے لگا '' حمواروں کو كونى حق تبين كدا ي فراق يوسد جا ذكر يسي " اور الرايخ آپ بر گهری سنجیدگی اور متانت طاری کرے میری جانب متوجہ ہوکر کاغذات پر بات کرنے لگا۔ بہت کچے مجما کرای سجیدگی کا بوجمد اٹھائے رخصت ہوا، اور اس کے جاتے ہی شہباز کا وہی قبقیدایک بار پھر بلند ہو کرمیرے کان محاث

می اسانسر کے قارم اور دوسرے کاغذات پرعرق ریزی سے فارع موالی تھا کہرتی چھماتے موے ایار منظمیں داخل ہوئے اور ہاتھ میں ایک لفافہ بھی تھا۔ پہلے لفاقے کو نہایت عی احتیاط سے میز پر رکھا اور پھر دونوں ہاتھ فضا میں بلندكرك يرمرت موكراعلان كرنے لكے" بين نيب ي یاس موکیا- ش شیف ش یای موتیا " محردوباده احتیاط ے وہی لفا فرا شایا اور کن میں ملے سے اور کی کی کور کی ہے

ہم دل سے ان کی کامیانی پرخوش منے۔ ہارے خیال ش جس اظمینان سے وہ محریر بیٹھے تھے، کہیں میں اطبینان وبال جان ندين جائے؟ يهال متوسط طبقے سے تعلق ركھنے والے زیادہ وریک یا کتان سے لائے میے ڈالرخرچ نہیں کر عظتے۔سب سے پہلے کوئی نہ کوئی روز گار ڈھونڈ نا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ سرتی کی بی کامیانی میری اٹی کامیانی تھی۔

ال پراہنا تھا ماسینہ پھلا کر ہولے۔" آپ نے اینے بعائی کو بھے کیار کھا ہے۔ اپنارعب بی ایبا تھا کہانے یاس کرنا ى يزا؟"

من نے یو چھا۔" اس موئی انسٹرکٹرنے آپ کو یاس کیے کر

افطاری کرے فارغ مو فے توش نے آج اپی شف كالثرس ديكها۔وه كيلنگ سب-وے كے جنوب ش أور تؤ لیک سے پہلے کسی ایوسٹریل ایریایش کوئی ملینکل فیکٹری تھی جال محصرات بسيكيورتي كاروى جاب كرني مي -سبدا كرآد ع كفيز بر بحد زائدكابس سے فاصلہ تفاہ يس بحر ے تیار ہوا۔ وردی چڑ حانی۔ اے قدے بری ویکن ہث سيكيوم في والى جيكث بهني محرى كے ليے محصيندوج بنائے اورسب کی دعا کاس سے باہر مخرے سمندر میں اتر کیا۔

آج رات كوديد حرارت منى تمي تعارايك بنكام تعاجو سرد ہواؤں نے اٹھار کھا تھا۔ زین اور درختوں پریوی برفیں مواول کے زورے اڑتی چرنی تھیں۔ مواجھے بوری قوت ے روکی اور میں اپنی طاقت استعال کرتے آگے کی جانب قدم اشاتا تعار بواميري جيث يسمس ري تعي اورميراخون جنے لگا تھا۔ میں نے اسے باتھوں سے جیکٹ کو س کراسے بدن پر لیینا اوربس اساب پر کمژااس اعرجرے میں آئی بس کا

دوتین بسیس تیدیل کرے میں ایک اعدسریل امریا میں جااترا فيكشريال بندمتي اورجوكاعالم تعاييش ماحول اورموسم كى شدت سے خاكف مكى سے يرعدے كى طرح اسے اردكرد و يكمنا تفار جار جانب برفيل اثرتي بحرتي تحيل بهوا كال كازور تھا جو ذرا سے توقف کے بعد دماڑنے لگنا تھا۔ میں اسے چرے پر برقی برفوں کوصاف کرتا تھی سرکوں برارد کر خاموش زدہ فیکٹریوں کی عمارتوں کے تمبر قریب سے جا کرد کھر ما تھا اورآ کے بوج جاتا تھا۔ در کوئی انسان نظر آتا تھااور نہ کوئی گاڑی آتی جاتی دھتی تی معوفان مجھے مہیں دور پیٹنے کے لیے اپنازور

**اكتوبر2016ء** 

145

مابىنامىسرگزشت

لگار واقی اور شرب بروای ہے مدروز کے ایکھی سے آیا دودانے کو لے کا اورالارم سے کوڈی اراد کرےگا۔اس نے جھے پیروائز رکانام اورفون نبر بھی دے دیا۔ يورو كوير حتاجلا جار باتما\_

كحفر الركور عقد ميري جانب كموم كر بولا-" بر مريلريس سامان كى قيمت وسطيس ۋالر باور بير طريل كائف كرفيل "

ش نے یو جھا۔" وہ کون کرے گا؟" کہنے لگا کہ ایک فون آئے گا اور تم کوفون کرنے والا ایک کوڈ وے گا۔ سروائزر كوفون كرما موكا اور جبتم ال كوكود بنا كركو جواب من وه مهمیں ایک اور کوڈ دےگا۔

میں اب اینے آپ کوزیروزیروسیون مجمانے لگا تھا۔ يس في وجماك مركباكنا موكار

وہ بتانے لگا۔ "حميس محراك فون آئے كا اورتم اس ے سروائزر والا کوڈ ماگو کے اور اگر وہ سی کوڈ دے تو تہيں اس جاني سے كيث كھولنا ہوگا۔" وہ أيك اور ماني مجھ تنماتے ہونے بولا۔اب میں ایمنا شروع ہوگیا۔ مجھے یقین مونے لگا کہ اب کی بارہمی کوئی شاکوئی ستلہ کمڑ ا ہوگا۔ مجھے ايان كى حد تك يفين تها كربيسب من ندكرسكول كاربرفاني رات میں ایک وحشت ناک فیکٹری جس کی صدی ہمی جمعے اند مير عي د كلا كي شدي شيء من اس كوسنجالون كا ياس خفيدمشن كوسرانجام دول كا\_ من سخت مخص مي تقا\_اب كوئي فراركاراستدمى ندتما\_

ات من مفال كرف والا أصح ميث جه عدو فرال تک دور ہوگا جہاں سے دہ اعرار اے تھے۔اس فاصلے ہے فیکٹری کی وسعت کا اعدازہ لگایا جاسکتا تھا۔ انہوں نے دو محنول ميں برق رقاري عصفائي كا كام شروع كرديا۔مسر را ان کو ہدایتیں ویتا رہا۔ میں خاموش کھڑا ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتارہا۔

جو کام ان جار بندوں نے دو محفوں میں نمثایا، وہ ہم دت آدى چو كمنول من مي نيمنا سكة تقد باره جيمسرراان جارول کوکیٹ سے باہردھیل کرخود بھی میری جانب رحم بحری نظرول سے دیکتا ہوا عائب ہو گیا۔اب میں اکیلا باہر کھڑا سنسناتي مواول كے شوركوئ رہا تھا۔اب میں تھااور تنہائي تھی۔ اس مردرات مي اتى يدى قيكثرى مي اكيلا بينا مي سوج ربا تھا کہ اگر جھ سے کوئی علمی ہوگی۔ تو کیا ہوگا۔ جتنے براسرار اعداز من مجمع بدايت وي في حي اس كا مطلب تما كدكوكي بوا

(40 1360)

146

وہ ایک بہت بوی عارت تھی جس کے گین کے سامنے میں کھڑا تھا۔ یبی وہ جگہ تھی جہاں جھے آج اور آگی دو راتوں میں ڈیوٹی سرانجام دین تھا۔ میں چھددیر میں سائیڈ کا حجوثا دروازه كموليا ندر كمزا تعاجبال اندعيرا حجمايا تعااور دور ایک داسے کے ساتھ دائیں جانب فیکٹری کے ایک صے ہے كى كرے كے شيشول سے اعدركى روشى باہر يرد ربى مى۔ ميرے وہال يخينے سے بہلے كوئى اعرب باہر لكلا اور جھے تيزى ے اندرآنے کا اشارہ کیا اور پرخود کی دروازے سے اندر عائب ہوگیا۔ باہر کی ہوائیں کی کوجھی مکفے نددی تھیں۔ میں مجمی ایک دروازے سے اندر داخل ہو اور ایک سکون اور طماحیت کی کیفید عل آتا چلا کیا۔اعدحرارت سے دودفتر کرم مور ہا تفاادر تیز روشنیوں والے بلب جہت سے بورے ہال کو روٹن کردے تھے۔ کی میزیں اور ان کے بیچے کرسیاں کی س ۔ ایک شفے کی د بوار باہر کے طوفان کوایے سفے مردو کی محى اوريس بابرا عرمر عي اثرتى برفول كوثيفول يرحمله ور موتے ویکتا تھا۔ میرول برفاعیں اور کم وٹرر کے تھے۔ ایک يرًا حال فما كمرا تها حس بي سيورني كاردُ-"مسررا"" ميرا انظار كرد باتحارات كوس كارب تصاور مشررااي كلائي ريندى كمرى و يمية مو في اولا \_" تحيك نائم يرآئ مو-" ص نے اثبات میں ایناسر بلایا۔

پھر جھے فیکٹری کے وہ حصور کھائے جہاں مجھے پیڑوانگ كرناتهي- يهال آرام يون كالوني انظام ندتها كيونك مجمع بر محفظ بعدان حصول على جاكرايك كارون كرنا تهاجس ے اس کارڈ برٹائم اور تاریج حبت ہو جاتی تھی۔ وہ کارڈ بعد ش چیک موتا اور میری پٹرولنگ کا جوت موتا فیکٹری کیاتھی، لا محدودهم كے بوے بوے بال تنے جہال كريس كري ميں، الجن بلحرے يزے تھے فتلف معينيں خاموش كمرى تھيں۔ باوری دن کی مشقت کے بعد بیسب معینیں اب آرام کردہی تعیں ۔ المل خاموتی میں مرف مارے قدموں کی اور بولنے ک آوازی تھیں۔ بھی بھی کی بوائلریا کسی جزیشرے اجا یک و بلا ديين والى آواز الحتى اور بحروبي ممل خاموثى جما جاتى \_ مسٹررا کوئی کورین سل کا کرخت آ دی تھا جو جھے سے قدرے حاكماندا عدازش بات كرر ما تعار جمع سيرون وزني جابون كا مجماديج بوئ بولاكه بروائزرم سات بح في جائ ا اور وہ ان جابول سے فیکٹری سے باہر اور اندر کے سب

مابىنامىسرگزشت

# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

# Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



# aksociety com



ابراهيم جمالى الطاف شيخ

آسمان کی چادر میں ٹکے ہوئے، قدرت کی صناعی کا شہکار یه چاند تارے اس عالم ہے کراں کی خوبصورتی میں تو اضافه کرتے ہی ہیں ساتہ ہی ساتہ ہماری دنیا کی بقاو سلامتی کے لیے بھی بہت کچہ کر رہے ہیں۔ ان کی افادیت پر مختصر مگر جامع تحریر ایك جہاڑی کی معلومات کے مطابق.

# خوش ذوق قارئین کے لیےمعلوماتی تحریر

آسان پر جیکنے والے اربوں ستاروں میں ہے تقریباً 100 اہم ستارے ایے ہیں جوہمیں روز مرہ کی نیوی کیفن ، یعن سندر میں راستہ الاش کرنے اور تعلیم کے دوران کام آتے ہیں۔ان میں سے نصف سے زیادہ ایسے ستارے ہیں جن کے نام عربی زبان کے ہیں۔ یعنی ان ستاروں کوعربوں نے ونیامیں متعارف کرایا۔ بدیات ویکر ہے کہ بدعر بی نام الكريزوں سے يونانيوں كے ہاں يا يونانيوں، روميوں اور جرمنوں سے ہوتے ہوئے جب الكريزوں تك يہي او خاصى



عد تك عنلف مو <u>حكر تنه</u> حتى كر بم ايشن اورعرب بمي على صداير لطركا ليخاجهامت عن يزايوها يركا\_ محسوس تبین کرتے کہ بینا معربی الفاظ کی بکڑی صورت ہیں۔ ایے بی ستاروں میں سے ایک کا م Achernar ہے جو آسان پرزیادہ چیکنے والے ستاروں میں آٹھویں تمبر پر ہے۔ میں نے قصدا اس ستارے کی انگریزی اسپینگ کھی ہے جو ہاری ایشرانوی کی کتابوں میں درج ہے۔ طاہرہاس مم کا نام د کھے کر میلی نظر میں میں محسوس ہوتا ہے کہ بیا تکریزی کا نام بيكناس نام كے لفظ كى ادا يكى سے ايداز ، موتا بكريہ لفظ" آج تار" یا " آخر تار" ضرور ماری کی ایشیائی زبان معلق ركمتا إوربيحقيقت بحى بكر" آخرنار" ساره عربی زبان کا'' آخرالنم'' یعن'' ندی کا انتہائی سرا'' ہے۔اس

> مستاره" آخرالنمز" مارے سورج سے سات گنا برا ے۔ ذرا تصور عجمے کہ وہ کس قدر برا ہوگا اور آسان کی وستول مل تررباب كين بم سيزياده فاصلي برمون ك سب وہ ہمیں سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ذرابی محلی تصور مجيد كديرستاره بم سي كنف فاصل ير موسكا بي؟ سورج بم بات فاصلے برے كماس كى روشى بم تك آ محد من يس المرائع ہے۔ آخر النم ستارہ ہم سے 144 توری سال کے فاصلے پر ہے۔اب آپ ریجھ چے ہوں کے کہ نوری سال کا صرف ایک سینڈ 300,000 کلومیٹر کے برابر ہے۔اس حاب سے آپ خودسو جے کہ 144 نوری سال کا فاصلے س قدرطويل موكا

کی اصل اسپیلگ اس طرح می Akhir an nahrجو

بعد عن Achernar بوگی۔

یس بیاں بیمی بناتا چلوں کرتقریباتمام سارے اور ارے کی نہ کی چڑے کرد کردی کرتے رہے ہیں۔ حی طرح جاتد، زين كاطواف كرتاب اورزين سورج كرو کروش کرتی ہے۔ سورج اسے تمام سیاروں کے ساتھ اپنی كبكشال كے مركز كے كروكروش كرتا رہتا ہے۔ كى سارے اورستارے ایے محور پر بھی گروش کرتے رہے ہیں۔ چند سارے جاند کی طرح جھوٹے ہیں جوایے مدار میں کردش نہیں کرتے۔ دیگر سارے مختلف رفار کے ساتھ مو کردش رہے ہیں۔ ہماری زمین لٹو کی طرح 1000 میل فی مھنے کی رفارے محوثی رہتی ہاوراس طرح کول محوضے کے سبب اس كا وسطى ، يعني خط استوا والاحصة قطبين (Poles) س مجھ زیادہ باہرنکل آیا ہے جو سیارہ اورستارہ جس قدر زیادہ رفارے اے کرد کول کومتارے گا ای حماب ہے اس کا

اس حباب ہے آخرالنبر (Achernar) ستارہ جو مارے سورج سے تقریباً آٹھ گنا بڑا ہے اور ہم سے 144 نوری سال کے فاصلے برموجود ہادرسورج سے 3000 منازیاده روش ہے۔وہ اس قدر تیز رفارے ایے کرد محومتا رہتا ہے کہ اس کا خط استوائی نظر Equitorial) (Diameter قطي قطه (Polar Diameter) ے دگنا ہو کیا ہے۔

اگر ان ستاروں کی رفتار، وزن، سائز، بھڑ کی ہوئی آگ (جس کے ساتھ وہ کول اور آ کے دوڑتے رہے ہیں) كے بارے ميں صرف سوجا جائے تو دماغ چكرا كررہ جاتا ہے۔ سی سیب ہے کہ ایک گور ابور پین ، انگریزیا امریکن جے ہم خواہ کا فرکہیں لیکن اگر اے سائنس اور علم فلکیات کے موضوعات برمعلومات حاصل ہیں تو وہ قرآن کو ہم ہے بہتر مجهسكا باوراكروه اسلام قبول كرليتا باتوه مزيد پخته ایمان اور یفتین کے ساتھ اس کا نتات کے خالق کی عیادت

اور بیان کے گے آخر اثمر (Achernar) ستارے کی طرح ایک اور اس سے بھی زیادہ اہم اور روش ستارہ سری (Sirius) ہے۔ اس ستارے کو آخر النم ستارے کی طرح بغیر دور بین کے دیکھا جاسکتا ہے۔ بیانتہائی روش اور چکدارستارہ ہے یہ آخرالنبر کے مقابلے میں ہم سے کم فاصلے پر موجود ہے۔ تینی یہ ستارہ ہم سے صرف ساڑھے تھ توری سال کے قاصلے پرے جب کہ آخرالنمرکا قاصلہ ہماری زعن ے 144 نوری سال ہے۔اس لحاظ ے سرس جیستاروں کوہم" پروی ستارے" کہتے ہیں۔

دور جا الميت مس عربول كے بال بيستاره داوتا كامقام رکھتا تھا۔ اس ستارے کی بوجا بھی کی جاتی تھی۔ بیستارہ سورج سے 25 گنا زیادہ روش بے لیکن آسان پر کینوپس اور آتشیں ستاروں سے کچھ کم چکتا ہے۔اس سیرس ستارے کو Dog Star بھی کہا جاتا ہے۔ پیفک سمندر میں رات الماش كرنے كے سلسلے ميں بيستارہ جہازيوں كے ليے مددگار ٹابت ہوتا ہے۔ بیستارہ مصراور بونان میں خاصے قدیم زمانے سے جاتا بیجاتا جاتا ہے۔مصریوں کا سےعقیدہ تھا کہ دریائے نیل میں آنے والے سلاب سرس پیدا کرتا ہے۔ اى طرح قديم يوناني اس بات يريخة يقين ركحت تنع كه ملك الل كرى اور ختك موسم اس ستار يه كے ظاہر ہونے برآتے

مابسنامهسرگزشت

148

ک الرف اشاره کر کے کیل کے کداس سے زیادہ میدووسرے مستارے دوش نظر آرہے ہیں۔

بی ہاں آپ کا اشارہ زہرہ اور مشتری کی جانب ہوگا۔
دراصل بیستارے نہیں بلکہ بیارے (Planets) ہیں
جو سرس ستارے سے قو کیا ہمارے روش ستارے (سورج)
سے بھی بہت چھوٹے ہیں گین ہمارے بہت قریب ہیں۔ان
کی اپنی روشی نہیں ہے۔ یعنی بیہ سورج ، سیرس ، آخر النہر،
کیونیس اور بیت الجوس ستاروں کی طرح ہیلم اور
ہائیڈروجن کیس کے بالنہیں ہیں جس طرح سورج کی روشی
ہائیڈروجن کیس کے بالنہیں ہیں جس طرح سورج کی روشی
ہائیڈروجن کیس کے بالنہیں ہیں جس طرح سورج کی روشی
طرح مشتری اور نہرہ بھی سیارے ہیں۔ یہاں تک کہ عطارہ
طرح مشتری اور نہرہ بھی سیارے ہیں۔ یہاں تک کہ عطارہ
استے ہیں کین یہ بھی ستارے نہیں بلکہ سیارے ہیں۔
آتے ہیں کین یہ بھی ستارے نہیں بلکہ سیارے ہیں۔

Sirius کا اصل نام لا طین زبان میں ہے کین ونیا بحر میں مشہور ہونے اور قدیم زبانے ہے استعال میں آئے کے سب ونیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تقریباً پہاس نام میں اے مرکا ویا دھا اور لبدھا کہا جاتا ہے۔ان دوتوں الفاظ میں اے مرکا ویا دھا اور لبدھا کہا جاتا ہے۔ان دوتوں الفاظ کے مختل ایک ہیں تعنی ہران کا شکاری سوئیڈن، ناروے اور ڈنمارک کے اطراف میں اس ستارے کو Lokabrenna کہا جاتا ہا جاتا تی اسے Aboshi کہا جاتا ہے۔ جایاتی ا

اسلام فی بیستارہ الشعری علم نجوم، جادواور تونے تو کئے کے لیے بھی کارآ مہ سجھا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے باشندے اس ستارے کی ہوجا کرتے تھے کیوں کہ اس کے طاہر یا طلوع ہونے کے ایام میں دریائے نمل کا فیضان شروع ہوتا تھا۔ اس لیے وہ لوگ یہ بیصتے تھے کہ یہ سب اس ستارے الشعری کے ظاہر ہونے کا فیضان ہے۔ وور جالمیت ستارے الشعری کے ظاہر ہونے کا فیضان ہے۔ وور جالمیت میں عربوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ انسان کی قسمت پراثر انداز ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ ستارہ عربوں کے معبودوں میں شامل تھا۔ خاص طور پر قربیش کے قربی قبیلے خزاء کے ہاں یہ ستارہ بوجا کے حوالے سے خاصا مشہور تھا۔ قرآن پاک کی ستارہ بوجا کے حوالے سے خاصا مشہور تھا۔ قرآن پاک کی سورہ التجا کی آ ہے۔ نبر 49 ہے۔ منہوم: اور یہی شعری کا رب

ہے۔۔ اللہ تعالٰی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تسمتیں شعر ٹی ستارہ نہیں بنا تا بلکہ اس کارب بنا تا ہے۔ بیس پہلے بھی بیان کرچکا ہوں کہ مختلف زبانوں اور ملکوں بیس اس ستارے سکے کی مختلف نام بیل میں کے کہ عرب ملکوں میں اشعر کی کے

اكتوبر 2016ء

ہیں اور کی سے مقید وہی رکھتے تھے کہ اس تارہے کے ہودار ہونے پر چند بفتوں کے لیے سربز علاقے خنگ ہو جاتے ہیں اور کی مرد کر ور ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے جذبات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہر حال ان معاملات ہے ہم جہاز یوں کا کوئی واسط نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ آسان بدلیوں، دھند، کہراور آلودگی ہے پاک صاف ہواور سیرس جیسے چیکتے ہوئے ستارے نظر آتے رہیں جنہیں دیکھ کر ہم راستے کا درست تعین کرسکیں۔ ظاہر ہے دوسری صورت میں بھٹکا ہوا مسافر خوف کی زندگی گزارتا ہے۔

یہ سرس سارہ ایا ہے جس کے حوالے سے کی روایات اور کمانیان مشہور ہیں۔ ابریل کے آخری ونوں میں جب بيستاره نظرول سے اوجمل موجاتا ہے تو كئ قو مس مخلف الريقے سے خوشی اور عقيدت كا اظهار كرتی ہيں۔روكن ہر سال 25 ایریل کے دن ایک کتے کواس ستارے پر قربان كرتے تھے۔وہ كتے كوذئ كركے اس كا كوشت اكر بتياں اورشراب لا کردو بیگو د یوی کے سامنے رکھتے تھے تا کے گندم کی فصل كوكسي هم كا نقصان نديني- پديفك سندر دنيا كاوسي ر ین سندر ہے۔ جہاں پیفک سمندر میں سینکڑوں میل تک زين كا كوني عزايا يزيره نظرتيس آتا۔ وہيں كئي مقامات ير جريول كے مجوع بيں۔ جال جال يہ جريرے موجود یں وہاں دس میں نہیں بلکہ سینکٹروں چھوٹے چھوٹے جزائر ال - ایک جریے سے دوسرے جزیرے تک آ مدورفت کا ذريعه كشتيال اور جهازين - پييفك سمندر هي ان جزيرول يرآتے جاتے كشتول كے اخدارات كى تاريكى اور جارول طرف اتفاه سمندر من جن واضح اورزياده بيكدارستارول كي مدوے داستہ تلاش کرتے ہیں ان میں سیرس ستارہ بھی شال ہے۔ان ستاروں کے ذریعے ونیا کے عرض البلد کی معلومات بمی حاصل ہوتی ہیں۔

علم فلکیات کے طلباء اور جہاز چلانے والے نیوی کیٹرزکے لیے یہاں یہ بھی لکستا چلوں کہ اس ستارے سرس کی محتوز کے وض البلد کے ماتھ 17 ڈگری جنوب میں بالکل بھی ہوتی ہے۔اس لیے یہ ستارہ ہررات فی جزیرے کے اوپرے گزرتا ہے۔

سیرس آسان پرسب سے زیادہ چیکنے والاستارہ ہے۔ اس کی چیک کیوپس ستارے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر میں آسان پرموجود اس ستارے کی طرف اشارہ کرکے کہوں گا کہ بیسب سے دوئن ستارہ ہے تو آپ یا تھیتا دوسرے ستاروں

مابىنامىسرگزشت

149

علاوہ اس کے چود وسرے عربی نام ہیں۔ مثلاً جزوم الجوزاء کراتی مینی ہے جو یہ کے زمیر سوں میں صاف نظر آتے ہیں۔اس مے شالی ملکوں میں رہنے والے یہ بچھتے ہیں کہ آرکورس ستارہ سب میں زیادہ روش ہے جب کہ

آر کتورس کا درجہ چوتھے نمبر پرہے۔ ہم ستاروں کی روشن کے متعلق تفصیل اس حوالے ہے بیان کردہے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ سورج کے علاوہ ویکر ستارے کون سے ہیں جوہمیں زمین سے صاف اور واضح نظر آتے ہیں۔ یہ بات دیکر ہے کہ زمین سے ہمیں واضح اور صاف طور برنظرآنے والا بیں تمبرستارہ ہواوراس میں سب ے زیادہ آگ روش ہو۔ وہ سب سے بڑا ہو۔سب سے زیادہ روشن ہولیکن زمین سے زیادہ فاصلے برموجود ہونے کے سبب ہم تک اس کی زیادہ روشی نہیں چیچی ہو جتنا کہوہ روتن ہے۔

خُلُا آخرالنبر (Achernar) ستارے کا موازنہ ہمارے روشن ستارے (سورج) سے کیا جائے تو سورج نمایاں رہے گا۔اس کی روشی بہت زیادہ ہے دیکر ستاروں من بی آخرانیم آخوی نبر برروش بی کین حقیقت به ہے کہ آخرالنهرستاره سورج ہے 3000 گنازیادہ روش ہے۔ لیعنی اس ش بہت زیادہ آگ روش ہے۔ بیسائز اور وزن کے لحاظ ہے بھی سورج ہے آٹھ گنازیادہ ہے۔وراصل بہام سے بہت زیادہ فاصلے ہر ہے۔ سورج کی روتنی ہم تک ساڑھے آتھ منٹ میں بھتی ہے جب کہ آخرائنم ستارہ ہم سے 144 توری سال کے قاصلے یر ہے۔اس فاصلے کو ذہن میں رکھ کر قدرت کی اس بے انت کا تناہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو انسانی سوچ سے بعید رین ہا کرسورج اجا کک عائب ہو جائے (مثال کے طور پر فرض کر کیجے) تو اس کی روشی ساڑھے آ تھ منٹ تک موجودر ہے گی۔ کیونکہ اس میں سے تكلنے والى روشى كى آخرى شعاع كوزين تك كيلنے بي اتنا وقت کھے گا اور آگر آخر النجر ستارہ بکا یک عائب ہو جائے یا بجه جائے تب بھی وہ ہمیں 144 برس تک نظر آتارے گا۔ یعنی بیستارہ موجود نہ ہونے کے باوجود 144 برس تک اے مارے ہوتے ، پر ہوتے و عصر ہیں گے۔

ابغور میجیے کہ ہمارا روثن ستارہ (سورج) موسم کرما من جيب آباد ك لوكول كوتجلسا كرد كدويتا ب اوربية خراكنم جیے ستاروں کے مقالبے میں کچے بھی گرم اور روش نہیں ہے۔ ا کرسورج ، آخر النہرستارے کی طرح 144 توری سال کے فاصلے یہ ہوتا بلکہ ایک توری سال کے فاصلے برہمی ہوتا تو

الكلب الأكبر، الكلب الجيار، الشحرى، القوروغيره وغيره-Sirius كى سائنس فكشن يس بحى استعمال موتار با ہے۔ انگلینڈ نوی کے سات جہازوں کا نام HMS Sirius رہا ہے۔ امریکا کے ایک جنلی جہاز کا نام بھی اس

ستارے پر ہے۔لاک ہیڈ والوں کے ایک ہوائی جہاز کا نام مجمی لاک میڈسیرس ہے۔جایان کی مشوبھی موٹرز ممنی نے 1980ء میں اینے ایک ایجن کا نام مشوبھی سیرس رکھا تھا۔ نارتھ امریکاکی ایک ریڈ ہو مبنی کا نام سیرس سیلائٹ ریڈ ہو ہے۔ہیری بورٹرک کابوں اور قلموں میں ہیری بورٹر کے دادا کا コクシスリーテー

ببرمال اس ميس كوئي شك نبيس كرجميس ايي وحرتى ے جوسب سے زیادہ روشن ستارہ نظر آتا ہے وہ میں الشعری یعنی Sirius ہے۔ منح کے وقت ایک بے حدروثن ستارہ نظرا تاہے جوال قدرروش موتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی جب كونى دوسرا ستاره نظرتبين آتا اور برطرف منح كااجالا حجمايا موتا ہے اس وقت بھی بیستارہ صاف اور واضح نظر آتا ہے۔ سره فس اے دباؤ تارا کیاجا تا ہے۔

سنده سے تعلق رکھنے والے ایک جہازی طالب علم في مجھ سے يو جھا تھا كەسب سے زيادہ روش نظرآنے والا ستاره Sirius كهيل وباؤ تاراتونيس؟

وراصل تعلمي الاحيل جب جنا كانك من كماغرر اسرار الله (بعد میں كيدث كالح بنارو كے يركيل سے) Astronomy کے پیڈیس الشعری ستارے کے متعلق یر حاتے تھے تو میں بھی ہی جمتا تھا۔ چٹا گا تک میں ہروقت بادل اور بارش ہونے کے سب رات کی آؤث ور کلاس ش آسان پرستاروں کی ترتیب کا جائزہ لیماممکن ٹبیس تھالیکن بعد میں جہاز پر جا کرمعلوم ہوا کہ الشعری کو درست طریقے ہے و یکھنے کا مقام دنیا کا جنوبی نصف کول ہے۔ جہال بھی، آسریلیا میں آسان کے بلندر بن مقام بروہ صاف اور واضح تظرآتا ہے۔ ہارے ہاں شالی نصف کول میں برستارہ یا کتان مصرحی کرر کی اور بونان میں بھی نظر آتا ہے لیکن بہت نیچے کی جانب جنوب میں افق کے بالکل قریب دکھائی ویتا ہے بلکہ دحرتی کے جارے نصف کول میں سب سے واس Arcturus ستارہ ب جو چوتے غمر پر ہے۔ اول، دوم اور سوم بالترتیب اس طرح میں سیرس، کیوپس اور Alpha centouri ہے جارہے

اكتوبر2016ء

ماستامهسركزشت

جهاز کھنڈ

ہمارت کی 28ویں ریاست۔ اس قیام 2000 میں ممل میں آیا۔ اس کے شال میں ہمار مشرق میں مغربی بنگال، جنوب میں اڑیہ اور مغرب میں اڑیہ اور مغرب میں اڑیہ اور مغرب میں اڑیہ اور مغرب میں ارتبہ 74677 مرائع کلومیٹر اور 2001 می مردم شاری کے مطابق آبادی 32 ملین ہے۔ صدر مقام رائجی ہے۔ بید یاست معدنی اعتبارے مالا مال ہے، میں کا نیز کے بڑے برے بڑے و خائر موجود ہیں۔ آبادی کی اکثریت زراعت پیشہے۔

اگرہم جہازیوں سے پوچھاجائے کہ سندر میں راستہ طاش کرنے اوراس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ستاروں کی توہم میں ہے سب ستاروں کی توہم میں ہے سب کے کہ السعد الدائح ستارے (Dabin) فنب الدجاجۃ ستارے (De neb) کلب الرائی ستارے (Achernar) اور آخر النہ ستارے (Achernar) اور آخر النہ ستارے (Signt) کے بہتر اور آسمان زہرہ مشتر کی ،عطارواور سرطان سیاروں کی Calculation کی Signt کی اے۔ خاص طور پر Calculation

مرسله: واحد خان ولا بور

Work نہرہ (Venus) سارہ کو عرصے کے لیے شام کے وقت نظرا آتا ہے لیکن بعدیش سورج کے کردہ کروش کرنے کے دوران ایسی پوزیش میں آ جاتا ہے کہ ہمیں وہاؤ تارے کی شکل میں شبح کے وقت نظر آتا ہے۔ شام کے وقت ایک اور روشن سیارہ مشتری سیارہ اپنے سفر کے دوران ہمیں چا ند کے بالک قریب ہوتا ہواد کھائی ویتا ہے۔

یہاں زہرہ اور مشتری کے متعلق پیدسطریں لکھنا ہے گل نہ ہوگا۔ بیسیارے ہمارے نظام ممنی کا حصہ ہیں اور ہماری زمین کی طرح کو شخص کے ساتھ ساتھ سورج کے گردہمی گردش کرتے رہتے ہیں۔ زہرہ سیارے کو ہماری زمین کی بہن کہا جاتا ہے کیونکہ زمین اور زہرہ سیارہ تقریباً ایک جنتے ہیں۔ زمین کا قطر 13000 کلومیٹر اور زہرہ کا 12000 کلومیٹر اور زہرہ کا 12000 کلومیٹر ہے۔ زہرہ وزن میں ہمی لگ نہیں نے برابر ہیں۔ زہرہ برموجود علاقے ہمی زمین کے برابر ہیں۔ زہرہ برموجود علاقے ہمی زمین اللہ تعالمی ساتھ ہمی اللہ تعالمی ساتھ ہمی زمین کے برابر ہیں۔ زہرہ برموجود علاقے ہمی زمین کے برابر ہیں۔ زہرہ برموجود علاقے ہمی زمین کے برابر ہیں۔ زہرہ برموجود علاقے ہمی زمین

رگزشت <u>51</u>

مس محن أيك فنهات ولي ستاريد كالموح نظرة والسيل یہ بھی بنا تا چلوں کہ آخر النمرستارہ کی قدرت کے کارخانے میں کچھزیادہ فاصلے پرنہیں ہے۔ دوسرے ستارے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہیں۔ ذراغور کیجیے کہ بیکا تنات کس قدر وسیع ہے اور اس میں موجود کروڑوں، اربول ستارول اور ساروں کا سائز اوران کی رفقار کس قدر ہے۔ بیتمام ستارے اورسارے لو کی طرح کھوم رہے ہیں اور اسے محور پرانتائی تیز رفار سے گردش بھی کررے ہیں۔ قدرت کا ایک ز بروست اور ائل ضابط ہے جس کے بیعظیم الثان سورج، چاند،ستارے اورسیارے پابند ہیں۔انسان اٹھی سے وقت، ایام، تاریخوں بصلوں اور موسموں کا حساب رکھتا ہے۔ کیونکہ رب یاک نے سورج کے طلوع وغروب اور اس کے مختلف مزلوں ہے گزرنے کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے۔اس میں کوئی فرق بیں آسکتا عقل دیگ رہ جاتی ہے کہ انتہائی بوے سائز کے ہونے کے یاوجود بیک قدر تیز رفتارے گردش کرتے رہے ہیں اور کس قدر فاصلہ طے کرتے ہیں۔ سورہ رحمٰن کی آیت قبر 5 میں خالق کا تئات رب اللعالمین نے ارشاوفر مایا ے لینی سورج اور جاندایک حساب کے پابند ہیں اور ان کے علاوہ دیگرستار ہے بھر دغیرہ سب تحدہ ریز ہیں۔ بعنی تھم ك يايند بيل \_ سوره الح من بحى الله تعالى في يمي بات ارشادفر مائی ہے کہ بیرسب اللہ تعالی کے عکم کے پابند ہیں۔ ان کے لیے جوضابط طے کیا گیا ہے بیاس سے ذرہ بھی اوپر نے بیں ہوتے۔

ہم منح کے وقت نظر آئے والے سارے کاذکر کردہے سے ۔ جے سندھ میں وہاؤ ہارا کہتے ہیں۔ دراس بیستارہ نہیں بلکہ زہرہ (Venus) سیارہ ہے۔ سیارے کی شناخت سے ہورج کی طرح اس کی اپنی روشی نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے۔ وہ آئینے کی طرح سورج کی روشی کو منعکس کر کے ہم تک پہنچا تا ہے۔ جس طرح چا تدکو کئے کی طرح سیاہ ہواد اس پر سورج کی روشی پڑتی ہے تو وہ ہمیں چکتا ہواد کھائی دیتا ہاوراس کے جتنے صعے پر روشی پڑتی ہے وہ صعہ ہمیں روش نظر آتا ہے۔ اس کا باقی حصہ سیاہ رہتا ہے۔ ہر مہینے کے تین ون ایسے ہوتے ہیں جب چا تدکی پشت ہماری طرف ہوئی ہے اور وہ الی صورت ہیں جب چا تدکی پشت ہماری طرف ہوئی ہے اور وہ الی صورت ہیں آگ ہو گئی رہتی ہے۔ مقالے میں سورج بھی ایک ستارہ ہے کین اس کی اپنی روشی

151

ال المناز كار منا مستور المنائل المن المنائل كالمائل المنائل المناز كار منا مستور المناز وجن موجود به جب كه ذهره المنار كار منا مستور به والمن آسيجن اور المناكر في والى كيس نائز وجن موجود به جب كه ذهره سيار ب ير 95 في معد كار بن وائي آكسائية ب- المار بي المناجك المناز المناكلة بير المناكلة بير موجود والى من كرى بي كوري بير في بير المناكلة المناكلة بير المناكلة المناكلة

وینی (زہرہ) سیارہ ہماری زمین سے تقریباً 42 ملین کلومیٹر دور اور سورج کے خاصا قریب ہے۔ سورج کے سب سے قریب عطار دسیارہ ہے۔ اس کے بعد زہرہ اور اس کے بعد ہماری زمین ہے۔

زہرہ (ویس) سارہ زین سے زیادہ سورج کے قریب ہونے کے سب سورج کے گردہارے 225 دن میں اپنا ایک چکر کھل کرتا ہے۔ بی ایک چکر ہماری زیمن شرابنا ایک چکر کھل کرتا ہے۔ بی ایک چکر ہماری زیمن سیارہ کی اپنی محوری کردش کی رفتارا تھائی کم ہے۔ اس قدر کم کے دہ اس قدر کم کے دہ ایک چکر (یعنی دن اور رات) ہمارے 243 دنوں میں کمل کرتا ہے۔ یعنی اگرز ہرہ سارے سے طلوع آفاب کا کے بعد سورج طلوع ہوگا۔ دوسری ہات سے کہ زہرہ سیارہ کے ایک سمت میں گردش کرتا ہے۔ اس لیے وہاں سورج مخالف سمت میں گردش کرتا ہے۔ اس لیے وہاں سورج مغرب سے طلوع ہو کرمشرق میں غروب ہوتا ہے۔ انگلینڈ امثار اور بورپ کی اطراف میں اس سیارے کو مارنگ امثار اور اور بورپ کی اطراف میں اس سیارے کو مارنگ امثار اور ایورپ کی اطراف میں اس سیارے کو مارنگ امثار اور ایورپ کی اطراف میں اس سیارے کو مارنگ امثار اور ایورپ کی اطراف میں اس سیارے کو مارنگ امثار اور ایورپ کی احتار کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بیرشام کے دفت نظر آتا ایونگ امثار کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بیرشام کے دفت نظر آتا

ہندو جوتش میں اسیارے کو 'شکرا'' کہا جاتا ہے۔ شلی اسکوپ کی ایجاد سے قبل مغرب میں اسے Wandering Star (آوارہ ستارہ) بھی کہا جاتا تھا۔ ہمارے روشن ستارے جے ہم سورج کہتے ہیں۔اس

كروز ين سيد ويار عروق كرية بن اود مارى

رور میں میں ہو بیار سے ارول اور ہمارے ماہمنامهسرگزشت

152

مورن کے میں ظام کا حدیث جائے جائے ہیں۔ ان کی دواقسام ہیں۔ ایک میں حاری زمین، عطارد (Mercury) زہرہ (Venus) اور مرئے (Mars) شائل ہیں۔ ان سیاروں کی زمین ہماری دھرتی کی طرح سنگلاخ اور سخت و خوس پھروں کی شکل ہیں ہے۔ دوسری قسم کے سیارے مثلاً مشتری (Jupiter) سرطان، نیپچون اور پورانس دراصل مخلف کیسوں کے بال ہیں اگر وہاں پھر اور لوہا موجود بھی ہے تو نہاے۔ قبیل مقدار میں ہے۔ باتی کیس ہی کیس ہے۔

مشتری سیارہ سورج سے فاصلے کے لحاظ سے یانچویں تمبر يرب\_ يعنى عطارد، زهره، زمين اور مريح كے بعد مشترى ہے۔مشتری سیارہ سورج کے گرد ایک چکر ممل کرنے میں تقریا بارہ سال لگاتا ہے۔ ویکر ساروں کے وزن سے مشتری کا وزن ڈھائی سوئی صدریا وہ ہے۔ رات کے وقت آسان برجا عداورز بره کے بعدسب سے زیادہ چکتا ہوا۔ یارہ یم مشتری ہے۔روشی اور حیکنے کے لحاظ سے پیتیرے تبریر ہے لیعنی اوّل جاند، دوم زہرہ، سوم مشتری! البتہ ہے بات دیگر ب كدمال كے چندون ساكى يوزيشن ميں آجا تا ہے كدمري ارواس سے زیادہ روش اور جلکا ہوانظر آتا ہے۔معمولی مقدار میں میلیم کیس اور پھروں کے علاوہ مفتری ساہ ہائیڈروجن کیس کا حامل ہے۔اس کا قطر 143000 کلو منرب معنى يدهاري زمن سے كياره كنا برا ب\_بدايے مور كردانوى طرح كروش كرتا ب اور مار يمنى نظام كا تيز رين Rotat كرنے والا ساره ب\_ بدايا ايك چكر در من من مل كرا ب يني مشرى سار بريائج مفن كادن اور يانج كفظ كى دات موتى ہے۔

مرخ سارے کا قطر ہماری زغن کے نسف کے ہرا ہر
ہودن میں زمین کے وسویں جھے کے ہرا ہر ہے۔
مرخ ،سورج سے زیادہ فاصلے پر ہونے کے سبب اے سورج
کے کردا پی کردش کھل کرنے میں دو سال کا عرصہ لگ جاتا
ہے۔لہذا مرخ پر کو کہ چارموسم ہوتے ہیں لیکن وہ تین تین
مہینوں کے بجائے ہر موسم چھ مہینے کا ہوتا ہے۔موسم سرا
اختائی سرد ہوتا ہے اور وہاں منفی 140 ڈگری سردی رہتی
ہے۔موسم کر ما میں درجہ حرارت 20 ڈگری رہتا ہے۔اس
لیے کہ بیسیارہ سورج سے پچھ زیادہ فاصلے پر ہے اور دوسری
بات یہ کہ اس سیارے کے کر دفضا الی ہے جوسورج کی پش کو
بات یہ کہ اس سیارے کے کر دفضا الی ہے جوسورج کی پش کو

# www.palksociety.com

# اكتوبر كى شخصيا

#### صائمه اقبال

شمسی کلینڈر کے دسویں مہینے سے جڑی ان اہم شخصیات کا مختصر مختصر تذکرہ جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دے کر اپنی اہمیت کا احساس دلایا، جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ ان کا ذکر برابر کرتے رہنا چاہیے تاکه معلومات حاصل کرنے کے شائقین اپنی پیاس بجھا سکیں۔

## ایک ایسی تحریر جے سب سے زیادہ پسند کیا جارہا ہے

قاریمن، اواکویرشرون او چکاہے۔ کیلنڈر کے حماب پرانی روی تقویم میں اکتوبر آشواں میں اواکرتا تھا۔ اگتو (Octo) بیانی زبان میں آشو کہا جاتا ہے۔ اس او دنیا کے بوے صے میں خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ پاک و ہندگی گا متاز شخصیات کی یاد یں اس او سے بڑی ایس۔ پہلا قائلِ متاز شخصیات کی یاد یں اس او سے بڑی ایس۔ پہلا قائلِ احرام نام جناب لیافت علی خان کا ہے، جو کم اکتوبر 1895 کومظفر گرمی پیدا ہوئے۔ وہ ترکی کی است کہا جاتا تھا۔ قیام کومظفر گرمی پیدا ہوئے۔ وہ ترکی کی است کہا جاتا تھا۔ قیام کی سازی نظر میں جدوہ پہلے وزیر اعظم بنے۔ اس عظیم خض کو 16 کوراولینڈی میں شہید کیا گیا۔ ان کے ل سے اگئی سازی نظر میات بری ہیں۔

اگلانام ہے پاکستان کےدوسرے گورز جزل خواجہ ناظم الدین کا۔ لیافت علی خان کی وفات کے بعد اُنھوں نے بی وزیر اعظم کا منصب سنجالا۔وہ 199 جولائی 1894 کوڈھا کا من پیدا ہوئے۔ بنگال کے وزیر اعلی بھی رہے۔ 22 اکتوبر مل 1964 کو 70 سال کی عمر ش ان کا انتقال ہوا۔ جہوریت کے لیے لاز وال جدو جد کرنے والی نصرت بعثو کی بری بھی ہر سال 23 اکتوبر اس کی ایک انتقال میں کے لیدری میں اس کا انتقال میں کے لیدری سال 23 اکتوبر اورنائی جاتی ہے۔ طویل ملائٹ کے لیدری سال 23 اکتوبر اورنائی جاتی ہے۔ طویل ملائٹ کے لیدری سال 23 اکتوبر اورنائی جاتی ہے۔ طویل ملائٹ کے لیدری

2011 میں دبئ میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بے تحاشہ مم دیکھے۔ شوہر ذوالفقار علی بعثو کی بھائی ، پھر تحریک بحالی جہوریت کے دوران قید و بندکی صعوبتیں۔ دونوں بیٹوں (شاہنواز بھٹواور مرتضی بھٹو) اور بٹی بے نظیر بھٹو کے آل کا کرب بھی انہیں۔ سہارا۔

اكتوبر2016ء

153

ماسنامهسرگزشت

مالات کی وجہ اے اُسی میرہ جوڑتا ہا۔ 27 آ تو یہ 2006 2006 کو 91 میں کی عرض ان کا انقال ہوا۔ پہنو کے متاز اداکار بدر منیرکا من وفات بھی 11 اکتوبر 2008 ہے۔ 1940 میں پیدا ہونے والے اس اداکارنے اپنے کیریم چارسوے زاید قلمیں کیں۔ آئیں پہنو قلموں کا سلطان رائی کہا حاتا تھا۔

به أن شخصيات كامخضرساتعارف تها، جن كاذكر پهلي بمي ان صفحات ميس آچكا ہے۔اب ہم ماہ اكتوبر كى ديكر معروف شخصيات برتفصيلي نظر ڈالتے ہیں۔

## ☆معراح محمدخان

ان کاتعلق اس قبیلے سے تھا جو پاکتانی سیاست بیں کیاب بی نہیں، نایاب ہے۔ ایے ستھرے تھرے مرے، سچے، امسول پند لوگ اب کہاں جو مقعد کو افتد ار پر مقدم سجھتے ہوں، نظریات کے لیے جان لڑا دیں، تشدد اور صعوبتیں کمیں

مر بارندها نین معراج عمد خان
کی کہانی آیک معنوں شن
یا کتان کی سامی تامن کی
گی واستان ہے۔ اس
ش اس زمانے کی مجمی
تشک ملتی ہے، جب
تمریت کے خلاف
روش خیال طلبا آیک
پیپنٹ فورم پرا کھٹے ہوئے

اورایک ملک گیرتریک چلاگی۔انہوں نے ساست میں قدم رکھا اور اپنی قا کدانہ صلاحیتوں سے پی پی کو متحکم کیا گر جب اصولوں پر آنج آئی تو بلاخوف و خطر سرکاری عہدہ چیوڑ ااور بھٹو سے الگ ہو گئے۔ بعد میں ضیا آ مریب میں ہم نے انہیں متحرک دیکھا۔ یہاں تک کہ وکلا تحریب کے زمانے میں ہمی جب جب وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے،انہوں نے جائی کا ساتھ دیا۔ بحق تو رہے کہ معراح محمد خان اپنی مثال آپ تھے۔ان جیسا کوئی نہیں۔ان کی برابری تو فقل ان کے قابل احر ام بھائی، کوئی نہیں۔ان کی برابری تو فقل ان کے قابل احر ام بھائی، جناب منہاج برتا کر سکتے ہیں جنہوں نے میدان صحافت میں جناب منہاج برتا کر سکتے ہیں جنہوں نے میدان صحافت میں خان نے میدان سے اس کی اور قربانی کا وہ پر جم بلندر کھا جو معراج محمد خان نے میدان سے اس سے شی افراد کھا تھا۔

انبول نے 19 اکور 1938 کوناگ ہون بھوستان

مابسنامهسرگزشت

بیں آگے کوئی۔ان کے والد تاج تھے خان طبیب تھے۔ بال كوه شائل مواكرتے تھے۔ يجين آبائي گاؤں قائم كنج، ضلع فرخ آباد من كزرار موسيلي اسكول سے ابتدائي تعليم حاصل کی مجرحامعد لمیدو الی کارخ کیا تقسیم مند کے وقت ان ك والدكوك ين تحدين 49 من مندوستاني حكومت ن ان كى زين اورمكان صبط كرليا تو باقى خاعدان لا مور يهنيا\_ وال سے بدور بعدر من كوئد علے كئے وال سينديمن اسكول، کوئٹہ میں زیر تعلیم رہے۔ 56ء میں پنجاب یو غور ٹی سے میٹرک کیا۔ پھرالیں ایم آرس کالج ، کراچی میں واط الیا۔ کھر كروش خيال اورعلى واوني ماحول في تربيت كى كالح من وہ بہ طور مقرر مشہور تھے۔ 57ء میں وہ لیکٹل اسٹوڈنش فیڈریشن کےدکن ہے۔ 58ء شام کی صدر، آئزن باور کی باكتان آمر كيموقع براحجاج كامنعوبه بنايا لويهلي كرفاري عمل من آئي- كراجي من "اعركالجديث باذي" بنائي كي الو توجوان معراج محد خان اس كے نائب صدر يے محصد باؤى ک" کال" رابوب خان کےخلاف ہزاروں طلباس کول برنکل آئے۔ تصادم اوا۔ مارشل لا کورٹ نے انہیں ایک سال کی سزا

الزامات كوت شهر بدركرديا كيا-ايك برس كوئدش كاموشي كالزامات كوتت شهر بدركرديا كيا-ايك برس كوئدش خاموشي الزامات كوتت شهر بدركرديا كيا-ايك برس كوئدش خاموشي اور يوغورش آرڈ سنس كے خلاف بحر پور آواز الفائى ۔ پولو كراؤنڈ كراچى ميں كوشن سلم ليك كا پهلا جلسه منعقد ہوا، تو خت كيور في كا يہلا جلسه منعقد ہوا، تو خت كيور في كا ورائج بر جرو ميل كا يہلا جلسه منعقد ہوا، تو دال كا يہلا جلسه منعقد ہوا، تو دال كا يوان كي قيادت ميں موجود تھے۔ اس واقع كے بعد وہ ملك كيرليدرين كي رجونو بحي واقع كے بعد ان كا پيغام ملك كونے كونے كي ايك كيا الي بار كرم مراج ميا حب كوشم بدرى كي مزامنا كي گا گرتم كيا۔ اب ركنے والى بين تحى آخرشد يداختياج نے كومت كو جور كوريان كي مراب الله باغ كے ورميان كرديا۔ طلبا كے وقد اور نواب آف كالا باغ كے ورميان خراكرات ہوئے اوران كے مطالبات تعليم كر ليے گئے۔

64 ء میں صدارتی انتخابات ہوئے، تو انہوں نے آمریت کے خلاف از سرنو تحریک شروع کی۔ وہ قاطمہ جناح کے ساتھ شخص کرایک سازش کے تحت این ایس ایف میں وراڑ ڈال دی گئی۔ دراصل اسے چلانے والی کمیونسٹ بارٹی آف باکستان دوحصول (چین نواز اور روس نواز) میں تعتیم ہوگئی ۔ 66 میں انہول نے والفقار علی بیموگؤ این ایس ایف

کین سالمه آنے تیل پر حساک اب اتنابی سیاست کا حراج بدل کیا تھا۔

98ء میں ان کی جماعت کا عمران خان کی پارٹی
دو کیے انساف ' سے الحاق ہوگیا۔ معراج صاحب تحریک
انساف کے سیر بیری جزل ہو گئے گر 2003 میں ان کی اور
عمران خان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ دونوں کی سوچ مختلف تھی۔
عمران خان کی طرز سیاست سے وہ متفق نہیں تھے۔ کو وہ
نوجوانوں کے لیے ایک اور جگ اڑنا جائے تھے، کر اب
بیار یوں نے انہیں کھیر لیا تھا۔ 21 جولائی 2016 کو 77
سال کی عمر میں بیسچا ، کھر ااور اصول پندسیاست دان انتقال
کرایا۔

☆طارق على

کیاالیہ ہے ...آج نہ ہمیں آسے قری قائدین کا خرہ نہ ہی تھی دانشور کی پیچان۔ ٹی دی چینئوں پر چاراد کوں کو اکٹھا کرنے والے اکٹھا کرکے چینئے چلانے دالے پیشکوئیاں کرنے دالے صحرات ہمارے ہاں دائے عامہ کے فمائندے می آگر مطالعے کی عادت رہی، نہ مباحثوں کا چلن۔ ایسے جس آگر پاکتان کی آگریت طارق علی کو پیول کی ہو، تو جرت کیمی گر عالی دنیا جب بھی کی پاکتانی اسکالری رائے جانتا چاہتی عالمی دنیا جب بھی کی پاکتانی اسکالری رائے جانتا چاہتی عالمی دنیا جب بھی کی پاکتانی اسکالری رائے جانتا چاہتی عالمی دنیا جب بھی کی پاکتانی اسکالری رائے جانتا چاہتی عالمی دنیا جب بھی کی پاکتانی اسکالری رائے جانتا چاہتی عالمی دنیا جب بھی کی پاکتانی اسکالری رائے جانتا چاہتی

عراور به باک ضرور بین مراوان باتھ ہے ایک مرود بین مراوان باتھ ہے ایک جانب افغانستان اور عراق میں ہونے والے مطالم پرامر یکا پرائری تنقید کی و دومری طرف پیوٹن کو بھی والی دیوری طرف پیوٹن کو بھی والی دیادتیوں پر عالمی میڈیا میں کھل کر آواز افغاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پرعالمی میڈیا کو آئیے میں اس کا منافقانہ چیرو ۔۔۔ وکھانے ہے بھی نہیں چو کتے۔ طارق علی تنقیل معنوں میں آیک ہمہ جہت انسان ہیں۔ نو جوانی میں وہ آیک ایکوسٹ کے طور پر امجرے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر ان کی قیادت میں تکلنے والے جلوسوں اور ریلیوں میں شرکت کیا آف ریدیو جسے معتبر جرائد ایک کتب تعییں جن کا چرچا دنیا مجرش ہوا۔ ان کے مضامین کا جہا وار اندان کی سائع ہوتے ہیں۔ جب امریکا اور برطانی کی ورسگاہیں گارجین، کا و شرخ اور اندان کی اور برطانی کی ورسگاہیں میں شائع ہوتے ہیں۔ جب امریکا اور برطانی کی ورسگاہیں میں شائع ہوتے ہیں۔ جب امریکا اور برطانی کی ورسگاہیں میں تو خصوصی طور پر آئیس مرکز کیا جا تا ہے۔ آئ

کے کو آئ میں دولیا ہوا ہوئے اور الفقار علی ان کے ذہن میں یہ خیال اجا کر ہونے لگا تھا کہ ذوالفقار علی ہوئے ہوئے ہیں۔ نو مبر احتماد وہ اپنی جدوجہد کو مزید موثر بنا سکتے ہیں۔ نو مبر 67 میں وہ با قاعدہ میٹیز پارٹی کا حصہ بن گئے۔ معراج محمد خان کی جامع و مر بوط پالیسیوں، طلبا کے جذبے اور بعثو کی کر شاتی شخصیت کے طفیل پیٹیز پارٹی منظم و مضبوط ہوتی می اگر اس نے مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل کی ، تو اس کا ایک سب معراج محمد خان کی قیادت بھی تھی۔ اس زمانے میں ایک سب معراج محمد خان کی قیادت بھی تھی۔ اس زمانے میں ایک سب معراج محمد خان کی قیادت بھی تھی۔ اس زمان شروع ہوا اعلان کیا۔ جب مشرقی پاکستان میں فوجی آ پریشن شروع ہوا تو معراج محمد خان نے اس کے خلاف اسٹینڈ لیا اور آ واز بائد

میں نیاز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، تو پہلے وہ مشیر مقرر ہوئے۔ پھر در میر برائے پیک افخیر زینائے گئے، مگر نیپ کی حکومت کے فاتے اور بلوچتان بیں آپریشن کے بعدان کے اور بھٹو صاحب کے اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بالآخر انھوں نے 72ء میں استعفیٰ دے دیا۔ وہ پنیاز پارٹی ہے استعفٰ دینے والے پہلے رکن تھے، جس پر بھٹو صاحب فاصے ناماض ہوئے۔ دونوں کی مائیں جدا ہوئیں۔

7 میں انہوں نے ایک جماعت "قوی محاف الدی انہوں کے ایک جماعت "قوی محاف الدی الدی انہوں کر ایک ماہ بعدی انہوں کر فار کر لیا گیا۔ انہوں "معرین کے مطابق ذوالفقار علی مجنو کی ان جی پالیسیوں کی وجہ ہے 77ء کے انتخابات اس جمہوری پارٹیوں کو" پاکستانی قوی محافظ بی بعاضوں کے ساتھ الحاق کرنا پڑا، جس کا نتیجہ مارشل لا پڑتے ہوا۔ اینے ایک انٹرو پوش معراج محد خان نے انکشاف کیا تھا کہ مارش لا نافذ کرنے معراج محد خان نے انکشاف کیا تھا کہ مارش لا نافذ کرنے کے بعد ضیا الحق نے انہوں جیل سے بلوایا، پیشکش کی کہ وہ کرائی میں مہاجروں کی ایک جماعت بنا تیں، عوام میں بیٹو کے خلاف بات کریں محرانہوں نے صاف کہ دیا، جناب میں کرائے برکام نیس کرتا!

ال می اللہ اللہ میں انہوں نے ایم آرڈی کے پلیٹ فارم سے بھالی جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی۔ ایک بار پھر کر قارم سے بھالی جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی۔ ایک بار پھر کر قارم و کے۔ 88ء کے انتظابات میں وہ لانڈھی کی نشست سے کھڑے ہوئے، محر طالات سازگار نیس تنے۔ انگشن سے ایک روز قبل ریٹائز منٹ کا اعلان کرویا۔ بعد کے زمانے میں ان کی جماعتوں سے انتھادینا، ان کی جماعتوں سے انتھادینا،

ماسنامسرگزشت

155

ہے، وہ مکلی منب میں وکھائی ویے ہیں۔ جب اوروں کوآئینہ دکھایا، تو اپنوں کی غفلتوں پر کیے مجریا نمیں باز دے نظریات کی ترویج کرتی رہیں۔ الدیمیں

خاموش رہ کتے تھے۔ 1970 میں ان کی کتاب Pakistan: Military Rule or شاکع ہوئی جس میں انہوں نے People's Power شاکع ہوئی جس میں انہوں نے

مشرتی پاکستان کی علیحد کی پیشگوئی کی تھی۔ اس
کتاب پر پابندی عائد کر
دی گئی۔ بعثو دور میں ان
کی دوررس نگاہوں نے
د کید لیا کہ فوج پی پی
حکومت کا تختہ الث دے
مونے والی ان کی
مونے والی ان کی

Pakistan Survive? کویکی پایندی کا سامنا کرنا

پڑا۔

Shadows of the اور خوب کصے۔ Shadows of the کھے اور خوب کصے۔ Pomegranate Tree کھی کاوش تھی، جس میں اسلائی اور سیحی تہذیبوں کے درمیان تصادم کوموضوع کیا۔ اسلائی اور سیحی تہذیبوں کے درمیان تصادم کوموضوع کیا۔ The Book of Saladin میں صلبی جنگیں اور مسلاح الدین ایوبی کی کہائی بیان کی۔ اس کتاب کا بہت چرپا The Stone Woman سلات الدین ایوبی کی کہائی بیان کی۔ اس کتاب کا بول عامل میں سلم کھر کے پھیلاؤ کو منظر عثمان انہوں نے سلی میں سلم کھر کے پھیلاؤ کو منظر میں انہوں نے سلی میں سلم کھر کے پھیلاؤ کو منظر میں انہوں نے بین الاقوائی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے فلم میکر کتابوں نے فلم میکر کتابوں نے فلم میکر کے بین الاقوائی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے فلم میکر کتابوں نے فلم میکر کے متعلق کھیا۔

طارق علی 21 اکتوبر 1943 کو لاہور بیس پیدا ہوئے۔تقییم سے بل پنجاب کے وزیرِ اعظم کا عہدہ سنجالئے والے سرسکندر حیات کے وہ نواسے تھے۔معروف سیاست وان سردار شوکت حیات ان کے ماموں تھے۔ ان کے والد مظہر علی خان کا شارا ہے وقت کے متاز صحافیوں بیس ہوتا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے پاکستان ٹائٹر کے ایڈیٹر رہے۔ انگریزی

مرك ماحول في طارق على كى تربيت كى \_ بعاوت كا جذب ورافت ش طا-مطالعه اورصلت يارال كااثر بحى ربا\_ يحر تعلیم نے فکری دروا کیے۔مظلوم ان کی جدو جدد کامحور بن کیا۔ وہ گور منٹ کالج لا مور کے طالب علم تھے، جہال ان کی تقریروں کا طوطی بول<sup>©</sup> تھا۔ ابوب آمریت کے خلاف طلبا فريك شروع موكى تووه براول دست من شامل تق\_انبين خطرہ تصور کیا جانے لگا۔ جب حکومت نے تحریک کیلئے کے لیے طاقت کا استعال کیا تو اندیثوں کے پیش نظر والدنے البيل تعليم كى غرض سے برطاني بجوا ديا۔ آكسفور و جيسى تاريخي درسگاه سے انہوں نے اکتباب فیض کیا۔ ادھرسیاسیات، فلف اورمعاشیات کےمضامین برمعے۔وہاں کی طلباسیاست میں جلدي اس مرجوش ياكستاني نوجوان كاؤ نكا بحية لكا\_آكسفورو یونین کا انتخاب لڑا اور صدرین گئے۔ وہ پیمنصب سنجالنے والے پہلے پاکستانی تھے۔وہ تحریکوں کا زمانہ تھا۔لیف کے فظريات كاشمره تفا\_ الكثوازم عروج برتما- برطانيه ان مركرمول كامركز تفااورآ كسفورة يوشن كاحدراجم ترين آدي مجما جاتا تقا-ان عي يرسول شنان كارسل اور ايرورد معيد جے متاز دانثوروں سے تعلق بدا ہوا۔ برٹرینڈر وال فاؤیڈیٹن کے کن بھی رہے لیون ٹرانسکی کے نظریات نے انہیں نوجوانی میں گرویدہ بتایا۔ اس کی کتابوں کوجم کر پڑھا۔

اس کے افکار کوآ مے بوحایا۔ سیاست دانوں میں سیلکم ایکس، ہوگوشاویز، فیڈل کاستر د سے دوئی رہی۔ انہیں ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا بعاشائی نے اپنی پارٹیوں میں شمولیت کی چیش کش کی تھی محر انہیں اپنی آزاد حیثیت بیاری تھی۔اس وفت طارق علی لندن میں تیم ہیں۔

ثهصبيحهفانم

ان کی مسکراہٹ کو جادوئی قرار دیا جاتا تھا، ان کی آئیس سلور اسکرین کی آئیس سلور اسکرین کی آئیس سلور اسکرین کی گولڈن کرل کہتے ، گران کی کامیابی فقط حسن کی دین ہیں تھی، اس میں ذہانت اور ہمت کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ 50 کی دہائی میں وہ فلم بینوں کے دل کی دھڑکن بن گئی تھیں۔ ہرسوان کے حسن وہ فلم بینوں کے دل کی دھڑکن بن گئی تھیں۔ ہرسوان کے حسن کے چہہے ہوتے۔ پرستاروں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یوں قوان میں اسکاروں کے ساتھ

(2002 1930) متاز اردوشاع اورادیب ۔ وہ آمر: ہم مل پیدا ہوئے۔ 1957ء میں انہوں نے یا کتان جرت کی انہوں نے ابتدائی تعليم اينے والد شفق صن ايليا كى سرپرتى ميں حاصل کی۔ اردو، فاری اور عربی میں ایم اے کیا۔ آٹھ برس کی عربی پہلا شعر کہا۔ 18 برس کی عمر میں قلفے يركتاب كےمصنف تنے۔ تاریخ ،فلسفہ، نداہب عالم یر ان کامطالعہ بڑا گہرا تھا۔ وہ اردو کے منفر داور صاحب اسلوب شاعر تھے اور بین الاقوامی شہرت کے حال تھے۔ شاعری کوانہوں نے مکالے میں تبدیل کردیا۔ مشاعروں میں اِن کے سامنے کسی اور کا چراغ مشکل ہی سے جاتا تھا۔ لیکن کثر ت شراب نوشی نے ان کی صحت کو ہر ہا د کردیا۔ کلام کا واحد مجموعہ ''شاید'' نے عوامی پذیرائی حاصل کی، دوسرا مجوعة " يعنى" كے نام سے مرتب كيا - كراجي ميں انقال كيا\_

سلور چویلی تمل کی قلم ''آخوش' بین وہ اپنی صلاحیتوں کے اوج پردکھائی دیں۔اس قلم کے ہدایت کار مرتضی جیلائی تھے۔ 1953 میں وہ انور کمال پاشا کی قلم'' غلام' میں نظر آئیں، تو ان کی حقیقت پستدانہ اوا کاری نے قلم بینوں کو بے حد متاثر

مرسله: اصغرعلی سید، لا مور

سیا۔ ظم '' ممنام'' کا بھی بہت چہا ہوا۔ اس دور بس اداکارہ میم آوائی اور بینا شوری بھی میدان بیل بیس بحرصبیر خانم کو'' کمنام ''نے آگلی صف میں لا کھڑا کیا۔ انور کمال پاشا کی قلم معمر فروش' نے کامیائی کے کئی ریکارڈ قائم کیے۔ اس قلم میں بھی صبیحہ خانم نے یادگار دول کیا تھا۔ اس کے بعدان برقلموں کی بارش شروع ہوئی۔ ہرکی کی خواہش تھی کہ آئیں تھم میں

البترجس فلم نے آئیں امرکردیا، وہ دلا بھی ، تھی۔وہ
ایک نا قابل فراموں کروار تھا۔ اس فلم بی سد جران کے
ممقابل تھے۔اس کا ایک گیت ' واسطای رب داتوں جاوی
وے کیور ا' لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔ یہ گانا منور سلطانہ کی
آواز میں ریکارڈ ہوا تھا۔فلم ' محصرا' بی ان پر قلمایا جانے والا
گانا ' دلا تھم جایار وا تظارہ لین وے' آج بھی لوگوں کے
وہی میں تازہ ہے۔اس گیت کے چیچے زبیدہ خانم کی آواز

کام کیا، گرستوش کار کے ساتھ ان کی جوڑی بہت سمبور ہوئی۔ وہ یاکتانی فلم انڈسٹری کی پہلی خاتون تھیں جے پرائیڈ آف پر فاتون تھیں جے پرائیڈ آف پر فاتون تھیں جے برائیڈ ایوارڈ فے انہوں نے اردواور پنجائی دونوں زبانوں کی فلموں شی اپنالو ہا منوایا۔ اس زبانے شی مسرت نذر بھی اپنے کیریر کے وہ جو دج پر تھیں۔ لوگ ان کے دیوانے تھے، گرشمرت کے میوان میں صبیحہ خانم جمیشہ ان سے چند قدم آگے ہی نظر میں۔

مبیعہ خانم کا اصل نام عقار بیلم تھا۔ 16 اکتوبر
1935 کووہ پنجاب بیل پیدا ہوئیں۔ان کا تعلق گجرات کے
ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والدین نے محبت کی
شادی کی تھی۔ان کی زعرگی پر لکھنےوالے قلم کاروں کے مطابق
ان کے والد محرطی ماہیا گی پریم کہائی مجرات میں لوک واستان
سے شہورتی ان کے والد کا تعلق دیلی ، والدہ کا امر تسر سے تھا۔
ان کی پرورش میں ان کی وادی کا کروار کلیدی رہا۔اوا کاری کی
ملاحیت پیدائی تھی۔قامیس دیکھنے کا بھی شوق تھا۔ لا ہور نے
ان کی صلاحیت لو والد بخش۔و ہیں آئیس النے پر پر قارم کرنے کا
موقع ملا۔

1948 میں سیالکوٹ کی ایک سنیما میں ہونے والی

تقریب ش انہوں نے اللہ کیت اللہ کیت اللہ کیت اللہ کیاں پردیاں '' اللہ کیا۔ اس کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا۔ اس کے کارکردگی کو بہت سراہا گیا۔ اس کے نظروں میں تغییر رائٹر آئیں جنہوں نے آئییں آئی ورائٹر اللہ کی نظروں میں آئی جنہوں نے آئییں آئی گئی کار نے کی پیکش میں کام کرنے کی پیکش میں کام کرنے کی پیکش



کے بیان کے کیریش ' ٹرنگ پوائٹ' تھا۔ نقیس طیلی تی نے انہیں صبیح خانم کا نام دیا۔ اب مسعود پرویز کی نظران پر پڑی، جو ایک قلم ' بیلی' بنا رہے تھے۔ 1948 میں ریلیز ہونے والی اس قلم کے ساتھ انہوں نے قلم گری میں قدم رکھ دیا۔ اس قلم میں سنوش کمار نے مرکزی کردار جھایا۔ اس زیانے میں انور کمال پاشا اور ان کے ساتھی لا ہور

اس زمانے میں انور کمال پاشا اور ان کے ساتھی لا ہور کی قلمی صنعت کو سنسالنے میں جٹے تھے۔ انہوں نے اس باصلاحیت اوا کارہ کوفلم دوآ تسویش کاسٹ کیا۔ اس فلم نے

اكتوبر2016ء

157

مابىنامسرگزشت

ساحنا ہے۔ پکران کے ایکشن مربی یا بندی لگ کی مستقبل ریب میں ان کے ایکشن سے یابندی بننے کا امکان نظر میں آتا-بيكها جاسكان كده ورعدور عرور رياس

آيك زمان غي محرحفظ كوياكتاني كركث كاستعتل كها جاتا تھا۔ آمیدی جاری تھی کہ مصباح الحق کے بعد کرکٹ کے تنول فارمينس من حنيظ عي قيادت سنعاليس مع\_ في 20 مس توقیادت البیس ف مجی می محر مرحالات نے پلٹا کھایا،حفیظ کو كيتانى سے ہاتھ دھونا يزاراس كے باوجودا بي صلاحيتوں كے بل يروه ياكتاني كركث ميم كاستقل حدب ريد تمام فارمیس میں این جو ہر دکھار ہے۔ برفارمیس میں بھی تسلسل

تمی مر پر ایشن پر اعتراضات کا سلسلہ شروع موا\_ان كى بيلنك ہمی لڑکھڑانے کی۔اب طالات كا رخ بدل ريا تھا۔دراصل حفظ کے میم کا متعل ركن مون كي وجه ميرسي كسده بولنك اور ينتك تے ساتھ فیلڈنگ ہی کمال کرتے ہے، محر 🔤

گذشتہ ایک یوں سے ان میں وہ پھرتی نظر نہیں آری۔ بولنگ ير يابندي كے بعد بي باصلاحيت كملازي محدود موكيا ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ انہیں کھ عرصے ریست کی

17 أكور 1980 كوركودها من بيدا موت وال مر حفظ کا ریکارڈ متاثر کن ہے۔ انہوں نے 20 اگست 2003 كوبنك ديش كفلاف اسي تميث كريركا آغاز كيا-50 مقابلوں میں انہوں نے 22.98 کی اوسط ے3,452 رزینائے جس می نو نی مال شال میں۔اس فارمیث میں انہوں نے 52 وکٹیں بھی لیں۔ون ڈے کاسفر انبول نے 3 ایریل 2003 کوزمیادے سے شروع کیا تھا۔ اس فارمیٹ میں ان کی صلاحیتیں کھل کرساھے آئیں۔170 مقابلوں میں انہوں نے ملاحیتوں کے جوہر وكھائے۔38.22 كى انتهائى مناسب اوسطے يا في برارونز وافع، جن من كياره فيريال شال تيسارس فارميث من انبول في 129 وكيس أين نام كير وه ايك زيروست آل ماؤالمر فق كي تعافي في دفيا كي تبراك آل راؤندر

تحي خواتين كومنبوط رول ديه جات مهم كيزو داور بهانی، یاک داش، انجمن، محبت، تهذیب، اک کناه اور سی من انہوں نے یادگار کر مکٹررول نبھائے۔" ویور بھائی" میں انہوں نے وحید مراد کی ہمانی کا کردار اتن مہارت سے کیا کہ لوگ اش اش کرا تھے۔"اک کناہ اور سی" کونا قدین ان کے كيرير كى ابم قلم كردائة بين فلم سات لاكه، فكوه، د بور بھائی، اک کناہ اور سی کے لیے انہوں نے بہترین اداكاره كاايوارة حاصل كيا\_

ان کی ایک جہت گلوکاری بھی ہے۔ وہ فی وی سےنشر ہونے والےموسیق کے کی پروگراموں میں وکھائی دیں۔ کی كيتول كوانبول في اين آواز دى ان كا كايا موالمي نغية "فيك جُك جيمرا باراوطن سيحدمقبول موا\_

اسكرين براو صبيحداورسنوش كى جوزى مشبورتنى بىء آف اس من وه ایک دوسرے کے بے صدقریب تھے۔ ال قربت كانتي شادى يرشخ مواسنوش بهلے سے شادى شده تے، اران کی کیل ہوی نے اس رشتے کوعزت دی البتہ سنوش کمار کے انقال نے ان پر مجرے اثرات مرتب کیے۔ وہ خود کو جامحسوں کرنے لکیس۔ بالآخروہ بجال کے پاس امریکا یلی کئی۔ وقا فو قاوالی آنے کی کوشش کی محراب یماں عالات سازگارنیں تھے۔ وہ بدشکایت کرتی نظر آئیں کہ مارے بال سينتر آرشتوں كو وہ عزت نيس دى جاتى، جو ہندوستان میں دی جاتی ہے۔

的多公

سيدهے باتھ سے آف اسپن کرنے والا قابل مجروسا بواره نتى كيندكا سامة كرت والم يراعماد مل بازه الغرض ایک محدداد کرکڑ ... مرکزکٹ عجیب کمیل ہے صاحب، اوراس ہے بھی جیب ہے قسمت۔آج کا ہیرو،کل کازیرو۔آج جس كردما ول كالميرا كل وه تها كمر انظرا تا ب\_ إج جس ك شان مس تصيدے يرم جارے بيں ،كل اے يكسر بعلاديا

ياكتاني كركثر محد حفيظ كى كباني بش قسمت كى كارفرمائي واضح نظر آتی ہے۔ البیس بروفیسر کے عرفیت سے پاکارا جاتا ہے۔جب اچھا کھیلتے ہیں، او اخبارات لکھتے ہیں: پروفسرنے مخالف فيم كوكركث كاسبق بعلا ديا\_اكر براير فارم كرين اتو كها جاتا ہے: پروفیسر صاحب خود کرکٹ کاسیق بحول مجھے۔ آج کل وہ آؤٹ آف قادم ہیں۔ روز بنانے کی سلسل تا کا می کا

كبلاتے تھے۔65 كى 20 مقابلوں ش يحى ان كى كاركروكى تھیک ٹھاک رہی۔انہوں نے بطور اوپٹر ایک طویل عرصے يرقارم كيا\_اس يوزيش ش ان كى كاركردكى خاصى الحيى رى، مر پاکتان گذشتہ ایک عشرے کے دوران الحجی او پنک جوڑی بنانے میں ناکام رہا، جس کا براہ راست اڑ حفیظ کی رفارم پر بڑا کرنا۔ الله انہول نے ناصر جشید کے ساتھ 2012 كي إيشياكي على 224 رزكي بالنرشب كا ريكارة بنايا تفاهراييا كم بن موا، جب أنبيل كى مستقل كعلارى كاساته

کھے اہرین کاخیال ہے کہ اٹی مہارت اور قابلیت کے وسلے وہ جلد کم بیک کریں مے۔ یہ بہلاموق نیس ہے، جب الميل مشكلات كاسامنا كرنا يزار ماضي ش بحى كزاوت آيا-انبين فيم على الركارات وكعاديا حمياء كروه الني صلاحتول كي قوت ہے لوٹ آئے۔2003ورلڈ کے ش ان کی کار کردگی اوسط درہے کی رہی تھی،جس کے بعدو متیم سے باہر ہو مے مر ڈومیٹ کرکٹ یں اچھی کارکردگی کے بعدائیں دوبارہ موقع ویا کیا ہے میں والی آنے کے بعد انہوں نے آسریلیا کی فل في رائي ملى خرى منائى الكلندش ويسدا فررك ظلاف دوسری نجری دائی۔ اچھی کارکردگ کے باوجود پر مخص وقت آیا۔ وہ تیم سے باہر ہو گئے۔خیال کیا جار ہاتھا کہابان کا کیروتمام ہوا مگر پھروہ پودی طاقت سے کیٹے۔اس باران کی کارکردگی میں تسلسل نظر آیا۔

مرى لنكا كے خلاف ايك عى سريز على تمن لكا تار خریاں ان کا بڑا کارنامہ تھا۔ انہوں کے 122، \*140, اور \*113 رز كى يادكار انظر تحييس معياح الحق نے ان کے کیریکوسنجا لئے میں کلیدی کردارادا کیا۔وہمصباح كةري لوكول عن شار موت تق يحرشايد قيادت كاعزاز ابھی اُن کی قسمت میں ہیں۔ آج حفظ فیم کے سینئر کھلاڑ ہوں ش شار ہوتے ہیں۔ امید کی جاری ہے کہ وہ ایک طویل وصفيم كالمائندگاري ك-

☆نمراشد

يلا ساقيائ جال يلاكه ش لاؤل بمرخرجول بيخردك رات يحظ كبيل نظرات مجرحون بیسویں صدی میں اردوشاعری اے اوج پرنظر آئی۔ ملے تحریکوں نے فکری شاعری کے لیے واہ صوار کی ماشعار انقلاب كنتريه بيخ ويجرجه بير وجحانات في شخاب و

کھے کے شعرا کوجنم دیا۔ تربات کا دور شروع ہوا کیلم کی قوت ابر كرمائے آئی۔اى زمانے مى ن م داشد كے نام ك بازكشت سنائي دي \_ كے خرتمي كه جلد به شاعر اردو مي افسانوي حيثيت التيادكرجائكا\_

راشد کوع مدجدید می نظم کاسب سے بواشاع کہاجاتا ہ۔موازندان کا فیض احرفیض سے کیا جاتا ہے،جن کے اشعارزبان زوخاص وعام موئے \_ کھ صلعے تو انہیں فیض سے مجى يواشاعركت إلى موازندايك الكموضوع ي، تابم يه طے کدوہ ایک عبد ساز حالق کارتے، جس نے پوری سل کو متاثر كيا\_ داشد كم أكست 1910 كونسلع كوجرانوالا كے قصب وزيرآباد ش بيدا موئے شار وين فطين طلبا ش مونا تھا۔ کور نمنٹ کالج ، لا مور میں وہ زرتعلیم رہے۔ کی زمانے میں وہ علامہ شرقی کی خاکسار تریک سے متاثر تھے۔خاکساروں

کی طرح وردی چین کر مارچ کیا کرتے تھے۔ حيان شاعرى مسان كآمة رواي طقول من مليلي محادي-ان کے معروں میں بغاوت كا آيك تما\_ ايك نياذا كقه تعارجلدوه اردو شاعری کو اس کے روائی وصب سے تکال



كرين الاقواى وهارے ميں شامل كرنے والے تے۔1942 ندمرف راشد بلکاردوشاعری کے لیے محی اہم سال تفاتح يك ياكتان كاآغاز موجكا تعاقبتيم كمامكانات اجرنے لکے تع اورایے میں ان کا پہلا مجوعہ" اورا" شائع موا۔ اے کھ ناقدین اردو آزاد تھم کا بہلا مجوعہ می کتے جي \_ايك مندوستاني فقاد كمطابق أوراً " بي جديدشاعري کی پہلی کاب تھی۔ "ماورا" سے اردوشاعری میں انقلاب بیا ہو کیا۔راشدنے اسلوب،موضوعات اور پیش کش کی سطح پرجو تجربات كي تع ، في الله ان كالليد كر في ا

اردوهم بہلے سیدمی لکیر برجل رہی تھی۔موضوعات زیادہ تر خارجی مظاہر سے عبارت تھے۔واقعات،موسم یا حب الولمنی سے متعلق تظمیس کھی جاتی تھیں۔انہوں نے داخلیت کو موضوع بنایا ۔ انسانی نفسات کی برتبی اشعار می کھلے لگیں۔ راشر کا نام کو فی لگاتماان کی تقییل رویف و تافید کی

الم يول عد أواو كل - في يداور على أبيك تاريد فلیقات کی تھوں پر قاری کو توجہ کرتیں۔ان کی کردنت وسیح مطالعے کی دین تھی۔ انہوں نے خلائی دور کے انسان کی زعر کی اورعقا كدكوبهى موضوع بنايا-ان كى مغربي ادب يرحمرى نظر نے دشمنوں کی آ تکھیں خرہ کردی تقین ۔

راشد کے تین مجوعے ان کی زعر کی میں شاکع ہوئے تهے، ماورا، ایران میں اجنبی ، اور لا انسان، جب کہ گمان کامکن ان كى موت كے بعد شائع موا۔ بركماب قابل مطالعيدان كى نظم "حن كوزه كر" كوايك شامكاركها جاتا ہے، جوايك كليقي من كاركا الميدييان كرتى ہے، جوكوز وكرى كى صلاحيت سے محروم ہو گیا ہے اور اسے محبوب سے ایک نگاہ الفات کامتمی ہے۔ ال علم يرآج بحى بحث جاري بـــ

راشد کے حامی انہیں فیض سے بداشاع مشہراتے ہیں۔ كها جاتا ہے كہ فيض كے موضوعات محدود تقے، سياست ان كا محور، پراتھانی ایروچ، جسنے کیسانیت پیدا کردی تھی۔ یہ موقف بھی افتیار کیا جاتا کہ اُن کے ہاں راشد والی وسعت میں میں البتداس بات کوظراعداد میں کیا جاسکا کوفیش نے يوعالمي شهرت حاصل كى ، و وكى اردوشا عركونصيب نبيس مولى \_ راشد کی زندگی کا آخری زماند مغرب می گزراران کے انتال ے بی جیب کمائی بڑی ہے۔ 9 اکتربر 1975 كولندن ش ان كا انتال موا كما جاتا ، أنحول نے وصیت کی تھی کرائیس وفانے کے بجائے جلایا جائے۔اس ممن میں کھ فکوک میں ظاہر کے جاتے ہیں۔ان کی آخری رسومات کے وقت مرف دو افراد موجود تھے، راشد کا اگریز بيكم شيلا اورساتي فاروني في محتر يروب على عبدالله حسين كاذكر بھی ملاہے۔ان کی بیگم کی موایت مرفش ندر آتش کی گئے۔اس سلسلے میں ان کے بیٹے شہر یار سے بھی مشورہ نہیں لیا گیا، جو ٹرینک میں سمنے کی وجہ سے برونت الل کدے تیں بھی سکا

راشدے جڑے منازعه معاملات اس محکم ان سے اُن کے ادبی قد پر کوئی حرف نہیں آتا۔ بے خنک وہ نقم سے سر تاج تھے۔جدیدشاعری کے بنیادسازوں میں سرفیرست۔

☆ جلال الدين اكبي

اس کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور تشمیرے وکن تک میل گئے۔وہ مندوستان کی تاریخ کا سب سے بدا بادشاه تما - چىدكىت موريا ادرواج كاراشوك يدا

باوشاه شبنا مول كاشبنشاه دراوان يطرش يبلياس سا کوئی حکران کرواہ نہ ہی مستقبل میں کسی کے آنے کی آمید۔ مغل دور کا عروج وہی تھا، جب جلال الدین ا کبر تخت سنبالے ہوئے تھا۔اس کا کہا پھر پر کیر تھا۔اس کے جلوے

اكبرمظيه سلطنت كاتيسرا فرمال رواتهابه وه بإبراعظم كا يوتا اور بهايول كابيثا تقار بهايول فنون لطيفه بش دلجيس ر كلف والا باذوق بادشاه تعا\_البدوه اعتثاركا زمانه تعا\_ بايركى قائم كرده حکومت ارزری تھی۔ جایوں کا تخت چین میا۔ اے جلاولمنی كانتى يرى بهى افغانستان كارخ كيا، بمى سنده كاره وادو كے تھے يات ميں تعا، جال أس كى حيده بانو سے شاوى مولی۔ اکبرای کیطن سے 1542 میں عرکوٹ کے مقام پر پيدا موار موس عى ميدان جنك على سنبالا - مايول كى وقات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً چودہ برس تھی ۔وہ اس وقت اپنے



ےروشی پھوٹی میرم خاب نے کلانور ش اینوں کا آیک چبور ا بنوا کر ا كبركي رسم تخت فيني اداكي اورخوداس كاسر يرست بنا-اس ك تخت تشین ہوتے ہی وہ راجا اور نواب جو بے دلی سے ہمایوں ے آن مے تھ، خالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔اے بغاوتون كو كجلنا تفاراس من عن بيرم خان كا كروار كليدى ربا\_ اس کی فوج نے ولیری سے مقابلہ کیا۔ عاول شاہ سوری كوككست دى-1556 كك نوجوان اكبرنے ديلي ،آگره ، منجاب، كواليار، اجمير اورجون يورفح كرفي \_سلطنت تيزى ے تصلیے گی۔ 1562 میں مالوہ پر بھی اس کا جمنڈ الہرار با تھا۔جلد مجرات محی اس کے زیر تسلط آگیا۔وشنوں کی دیواریں ڈھتی کئیں۔ اس کی فوج کا جلال خافین پر ہیت طاری کردیتا۔ آنے والے برسوں میں اس نے بنگال، کا بل،

مشمير سندهاورا ثريب مي في كرياي السطرف دكن اس كي

اكتوبر 2016ء

نامسرگزشت

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ي چم ايرار با تقا-

وہ غرر ہونے کے ساتھ و بین بھی تھا۔خود ناخوا عمدہ تھا، مر اس کے دربار میں اس عبد کے بیدار دماغ موجود تھے۔اس کے ذہیں قطین وزیر تورتن کہلائے۔بیہ تھے،راجامان عكمه، راجا توورل، ابوالفسل، فيفي، بيربل، تان سين، ملا دويبازه ،عبدالرحيم خان خانال اورفقيرعزبيالدين-ابوالفعنل اورقیقی کواجی علیت کے باعث خاص مقام حاصل تھا۔ان بی نابغرروز گار تحضیات کے هیل وہ پھاس برس تک معدوستان کا

كخرفيلي فاص متازع تمريدات بشدورتولك مورے ہے اُس نے دین الی کے نام سے ایک ٹیا ذہب شروع كالداسلام، مندومت، مسيحت، مكماورزرتشت ندب كى تعليمات كو يجاكر كالك نيادي تصور قائم كيا، جس بس بھائی مارے کو تصوصی اہمیت حاصل تھی۔ اس ندہب کے فروغ کے لیے اکبرنے فتح پورسکری میں ایک عمارت کی تغیر کی جس کا نام عبادت خاندر کھا۔اس عبادت خانے بی تمام تراب کے لوگ اکٹے ہوتے اور بحث ومباحث کرتے۔اس کا موقف تھا کرف کی ایک فرہ کاور شکل ہے۔ اُس فرہب على تصوف، فلسفه اورفطرت كومركزى حيثيت حاصل تعى غرور منوع تها بحبت اورشفقت ترجيحتى \_بيابك روحاني فلسفه تعا\_ وین الی کے باعث البرمسلمان امرا اور بزرگان دین كى نظرون ميں تو ناپنديده مخبرا، تحرال كى حكومت متحكم ہونى كى دراصل اے اعداز ، تماكم مندوستان يس مندوول كى اکثریت ہے۔اگراے خود گھنبوط بنانا ہے، تو ال اکثریت كرول جيتے مول ك\_اس نے مندؤس كومراعات ديں، مندو اورمسلمانوں کے درمیان رشتوں کوفروغ دیا، راجیوت کمرانے کی جودهابائی کواچی ملکه بنایا بیاس کی سیاسی زندگی کا اجم ترین فیصلہ تھا۔ جودھا بی ہے جہا تگیرا لمعروف شمرادہ سلیم پیدا ہوا۔ كتے ہيں،اس كى بدائش كے ليے بادشاہ نے صفرت سليم چشتى ك درباريس حاضري دي محى \_ تاريخ بين شفراده سليم اورانارهي کی کہانی یوی مشہور ہے۔اتار کلی کوجےت کے جم میں بوارول ش چنوا دیا حمیا تھا۔ البتہ مؤرخین کی اکثریت کے مطابق اس قصے من بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہاور حائق چمیانے کے لیے اس رومانوی کمانی کورواج دیا گیا۔

اكبراينے انساف كے ليے بھی مشہور تھا۔ ابی زندگی میں اس نے فن مصوری کے ابتدائی درس کیے مصوروں کو کئی

یا کتان اورچین کے باہمی اشتراک ہے تیار کیا جانے والا جیث طیارہ۔ یہ طیارہ ایمی متھیار ول سمیت مرصم کے روائی اور فیرروایی ہتھیار وں کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیم وزن طیارہ ہے،جو برقسم کے موسموں میں پرواز کا بل اورکثیرالقاصدخصوصیت کا حامل ہے۔ یہ طیار ہ 106میل کی رفارے پرواز کرسکتا ہے اور کسی بھی رفتار اور بلندی پراپنے ہدف کوسو فیصد نثانه بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس طیارے میں جدیدترین فلائٹ کنٹرول سٹم نصب ہے اور اس میں ابوائل کاجدیدرین سنم نصب کرتے ک بھی منجائش رکھی گئے ہے۔

اس طیارے کوہائی اورلوگریڈ Low) (Grade ليز رگائيذ بم ، يَن ثريش بم (penetration Bomb) اوركلسفر بحول ہے بھی سلح کیا جاسکتاہ، نیز اس طیارے کو بعارت میں تیاری کے مراحل سے گزرنے والے ایں ی اے پرجی برتری حاصل ہے۔

2003 میں ہے ایف 17 تھنڈر جیٹ کی ببلی با قاعد آزمانتی پرواز کامیاب رہی۔ آزمائی پرواز چین کے موسے ی شوال میں کی ائی \_ پہلی پرواز 8 منٹ پرمحط می \_ پرواز کے دوران 6 اول ميزائل جي ج ايف 18 تفتدر کے یروں کے نیچنصب تھے۔ فائٹر جہاز میں جدید ترین شکنالوجی استعال کی حمی ہے اور بی انف 16 سے بہتر طیارہ ہے۔ اس کی محدود بیانے پر تیاری جون 2004ء میں شروع کی گئ جب كه پروژكيش 2006ء ميں شروع مولى۔ 2004ء میں یا کتان کے دو یا کلوں نے چین کے شہر چنگ د و میں پہلی مرتبہ ہے ایف 17 تھنڈر جیٹ طیارے کی آزمائش پروازیں كيں جس سے اس طيارے كى اعلى كاركردكى کاایک مرتبه پھریقین ہوگیا۔ 🖊 🎤 مرسله: حد نق مدیق ، کراچی

**اکتوبر2016ء** 

161

ماسنامهسرگزشت

سولیات مهیا کس برشای کتب خالے شل ایرانی اور مندوستانی مسودول کا ذخرہ مح کیا۔ شاعی خوش تو بیول کی حصلدافزائی کی معمار، سک تراش ملک کے ہر صے سے جوق درجوق دارالحكومت آئے۔

اكبركا انقال 27 اكتوبر 1605 كوموا\_اس كى موت كے بعدال كے بنائے ہوئے ذہب كاكيا ہوا؟ دراصل عوام مي تويد فلسفد سرايت عي نبيس كرسكا تها- بال شهنشاه كي زعركي میں تی دربار یوں نے اس کی بیروی کا اعلان کیا ، مرحقیقا اے مانے والے تھوڑے تھے۔اس کی موت کے بعد تو ان کی تعداد آئے میں تمک کے برابررہ می تھی۔ نورتوں میں شامل راجا مان علماس كے بيروكاروں ميں شامل تيس موا فقط بير بل آخر تك ال برقائم را-جلديدمث كيا، كون كدنداواس كى كونى مقدى كاب مى مندى كوكى دىمى روشما اوروارث\_

**☆حمودالرحمان** 

قانون کے شعبے میں قدم رکھے والے بر مخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جج ہے۔ اگروہ اینے صوبے کا چیف جسل بن جائے او كيا عي بات ہے۔ اگر ذين تطين ہے، قدرت بھی ساتھ ہے، تو حمکن ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے۔مصنف اعظم بنانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ البت ياكتان كى تاريخ عن ايك چيف جسس ايے بھى

كزرى، جن كى شرت كى وجه فقط ال كاعهده نه تحاء اصل وجدتو وه ريورث ی جی کے تذکرہ کے بغیر پاکتان کی سای تاریخ اوحوری ہے۔ہم یات کردے ہیں می تومر 1910 كوينديس بيدا ہونے والے جناب حمود الرحمان کی۔ان کا شار

ايخ عبدے كے متاز ماہرين قانون ميں ہوتا تھا۔

1937 میں انہوں نے لندن سے قانون کی ڈگری لی۔ 1938 ميس كلكته ما كى كورث مين وكالت شروع كى فقط دويرس بعدوه كلكته كار يوريش كوسلمقرر موئ -1943 مى الهيس وی میرمنتب کیا گیا، تو یہ طے ہوگیا کہ اس مخص کامستقبل ورختال عد 1947 تا 1947 و حوست بال سيد وي

وكل ربية 1948 عن الأون كالتيم المسلط عن قائم كرده التي ثرائي ول كے سامنے انہوں نے مشرق ياكستان كا كيس مور اعداد على بيش كيا\_ 1950 تا 1953 وواشيث بيك آف ياكتان وهاكا كوانوني مثيرر بـ 1953 ش وہ مشرقی یا کتان کے ایڈووکیٹ جزل مقرر ہوئے۔اب یہ واستح نظر آربا تفا کدوہ تیزی سے رقی کے مراحل لے کریں ك\_1954ش وه وهاكا بالى كورث ك في موك اور 1960 تك اس حيثيت مي خدمات انجام دير-اس عرص ش وہ ڈھا کا بو نیورٹی کے وائس جانسلر بھی رہے۔

1960 ش وہ سریم کورٹ کے بچ ہو گئے۔ تومیر 1968 میں چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ وہ پاکتان کے سالویں چیف جسٹس تھے۔عیدہ سنجا لئے کے تین برس بعدوہ سانحہ ہوا، جس سے جزی محقیق ربورٹ کے باعث حود الرحمان كا نام باكتاني ساى تاريخ كاانوث معدين حما 1971 مي ياكتان اين ايك بازو عدوم موكيا مشرق باكتان اب بكليديش تعار

میجی خان کی معرولی کے بعد و والققار علی بیٹوسویلین چیف مارسل لا اید مشریر سے - انہوں نے سی سیت کی جزلول كويرطرف كرديا في جيب كافصوصي فوجي عدالت كي جانب سے دی منی سزائے موت منسوخ کردی اور قوم سے خطاب من وعد و كيا كم شرقي ياكتان كى عليحد كى اور بتصار ڈالنے کے ذے واروں کے تھن کے لیے ایک آزاد میشن تفكيل دياجائكا

1972 میں اس الست کے اسباب کی جمان بین کے لیے جو کمیش بنا، جسٹس حمود الرحمان اس کے چیئر مین مقرر ہوئے۔ اس میشن نے عن سوے ذائد کواہوں کے بیانات قلم بند كرتے كے بعد يكى ريورث 1972 اور دوسرى ر بورث 1974 میں چش کی۔ ربورٹ اتی حساس می کہ ب نمیں سال تک ممل طور برخفیدر بی- کتنی بی حکومیل آئیں كئيں ، مركوكي اے مظرعام برنبيں لايا۔ كواس دوران مخلف طنوں کی جانب سے اس کی اشاعت کاسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا۔ ہاں، اس رپورٹ کے کھ مبید صے بعض بحارتی اخبارات میں شائع ہوئے۔ برویز مشرف کے دور میں اس وقت كوزيروا خلمعين الدين حيدركى سريرابى مين ايك مينى نے رپورٹ کا از سرنو جائزہ لے کر اس کے ایک صے کی اشاعت کی سفارش کی۔ یوں 2003 میں ایک حصہ منظرعام برآبادهائ يكينت وورن كالاجري ش دكود باكاراس

على كمرائي على بيدا بواية أن بد 36 مالدلو عمان موسيقي كي ونیا کا جاتا ماتا تام ہے۔ اس کا شار ایٹیا کے ان 100 گلوکاروں میں ہوتا ہے، جن کے گیت سب سے زیادہ "و ان اود" كي جاتے بيں كى امريكى اور بھارتى كلوكاراس

کے ساتھ پرفارم کر کھے میں کی اعزازات اس کے جے میں آئے۔اس کے اسٹائل کومعروف مندوستانی فن کارجنی سنگهه، باوشاه اوروفآرنے اینایا۔ ابتدا مستمجماجاتا تھا کہ وہ ہندوستائی نوادفنكار ب، مرجلد به غلط فیمی دور ہوگئے۔وہ



یا کتان مجی آیا کوک اسٹوڈ ہوش پر قارم کیا۔وہ ایل جزوں کو تیں بھولا تھا۔ نی نی سی کوائٹرو یودے ہوئے اس نے کہا کہ شعرا میں عالب، اقبال اور فیض ہے متاثر ہے اور اے خوتی ے کہ ال کا تعلق ایک ایے خطرے ہے، جہال ایے عظیم

موسیقی کا شوق روجر و بود کووراشت میں ملا مے سی ش اینے والدین کے ساتھ امریکی ریاست کیلی فورنیا جابسا تھا۔وہ زمانہ خاصامشکل تھا۔ خاندان نے بہت جدوجہدگی۔ ابتداش وه چھوٹے موٹے بیٹازش برقارم کیا کرتار ہا۔اس ک مال کوکینر جیے مودی مرش ہے جو لوٹارا اسکل کےان ونوں مل موسیقی بی نے اس اوجوان کوحوصلہ دیا۔ وجرے وميرے اے شاخت کھنے گی۔ پھر وہ وتت بھی آیا، جب روجرایک ستارہ بن کر چکا۔ میوزک جارث پراس کے گانے ٹاپ بر ہوتے۔اس کا یا کتانی کس منظر، جدوجہد اور ریب موزك كاحتزاج سےأيك نياذا كقد سامعين تك بينجاجوأن کے دلوں میں گمر کر حمیا۔اب وہ ایک اسائل آئی کون تھا۔مغربی میوزک میں مقالے کی سخت فضا ہے، جہال خود کو مواناس كلاكارك بدى كامياني مي-

اب تك اس كے يا في ميوزك الم ريليز مو يك ہیں۔ پہلا اہم''وج پردیبال دے'' تھا، جو بہت معبول موا بعدي بيانشه بار ، برار كال، دى رب اسار اور روح ریلیز ہوئے ،جنہوں نے کی ریکارڈ بنائے۔

سابق نا قابل اشاعت ك زمر على ركما كيا ب-البدجو ھے شائع ہوئے ،وہ مجی انکشافات ہے جرے ہوئے تھے۔ میش نے جزل کی اور اُن کے رفقا پر ابوب خان کو اقتدارے بٹانے کی سازش بر کھلی عدالت میں مقدمہ جلانے کی سفارش کی تھی۔جزل کیجی خان سمیت 115اعلی فوجی افسران کی کریشن کوستوط و حاکا کا سبب تھمراتے ہوئے ان کے كورث مارشل كى سفارش كى كئ تقى \_ ريورث بيس بعثور بحى تقيد کی تی تھی۔ساتھ می مجیب، چھ نکات، ان کی تیاری اور بیرونی سازشوں کا تذکرہ تھا۔ جزل نیازی اور دیگر افسران کی بدعنوانی اور بدكرواريول يرجى روشى ۋالى كى تى \_ يەجى كهاكىياك. تى اچى کوئے جزل نیازی کو بھارتی فوج کے سامنے ہتھیارڈ النے کا

کے اقتال کے قوی اخلاج میں شائع ہوئے گئے گئے

ال ، راورث کے آٹھ حصول میں سے مرف دو حص

"اوین" کے مجے تھے، باتی حصول کوحساس قراردے کرحسب

تحمین دیا تھا۔ رفیعلہ جزل نیازی کا ذاتی تھا۔ 31 كور 1975 كوراجي ش جسل حود الرحمان كا انقال موا\_( كي ويب سأئش يران كاس وفات 20 ومبر 1981 (رج)

### الم يوميميا

يا كستان مين صلاحيت كي كي تبين، بس ان جول كوتن آورورخت بنے کے لیے سازگار ماحل میسرنہیں محمود بھٹی كوبحى "فيشن آئى كون" في كالياس كى فضا دركار تقى ا عمران طاہر کوایے جوہرساؤتھ افریقا جا کردکھانے تھے، ای طرح بوسميا كاستاره امريكاش جكنا تعاراس منفرد كاكارك گانوں میں کہیں جود کے خلاف احتجاج ہے، کہیں وطن سے دُوري كاعم ب، كيس كرائي كى يادي بي- وه اين بم عصرول منفرد ہاوران ممتاز ہے۔

مشرتی موسیقی کے ماندمغربی موسیقی بھی مختلف اصناف میں اللہ عبدان على ميں سے اليك صنف ريب ميوزك ہے۔ بوہیمیا ای میدان کاراجاہے۔ویےوہ راجاکے نام سے بعى معروف ب\_اصل نام توراجر ويود ب\_اس طرزموسيقى میں روحم کوخاص اہمیت حاصل ہے ۔ تیز موسیقی کے ساتھ ایک کہائی بیان کی جاتی ہے۔ دیپ موزک کی تاریخ سو برس يرميط بــ كه ناقدين اس كى جزي افريقي موسيقي كوقرار

ور 15 اکتر 1979 کوراتی کے ایک نیم موسلا

مابىنامسركزشت



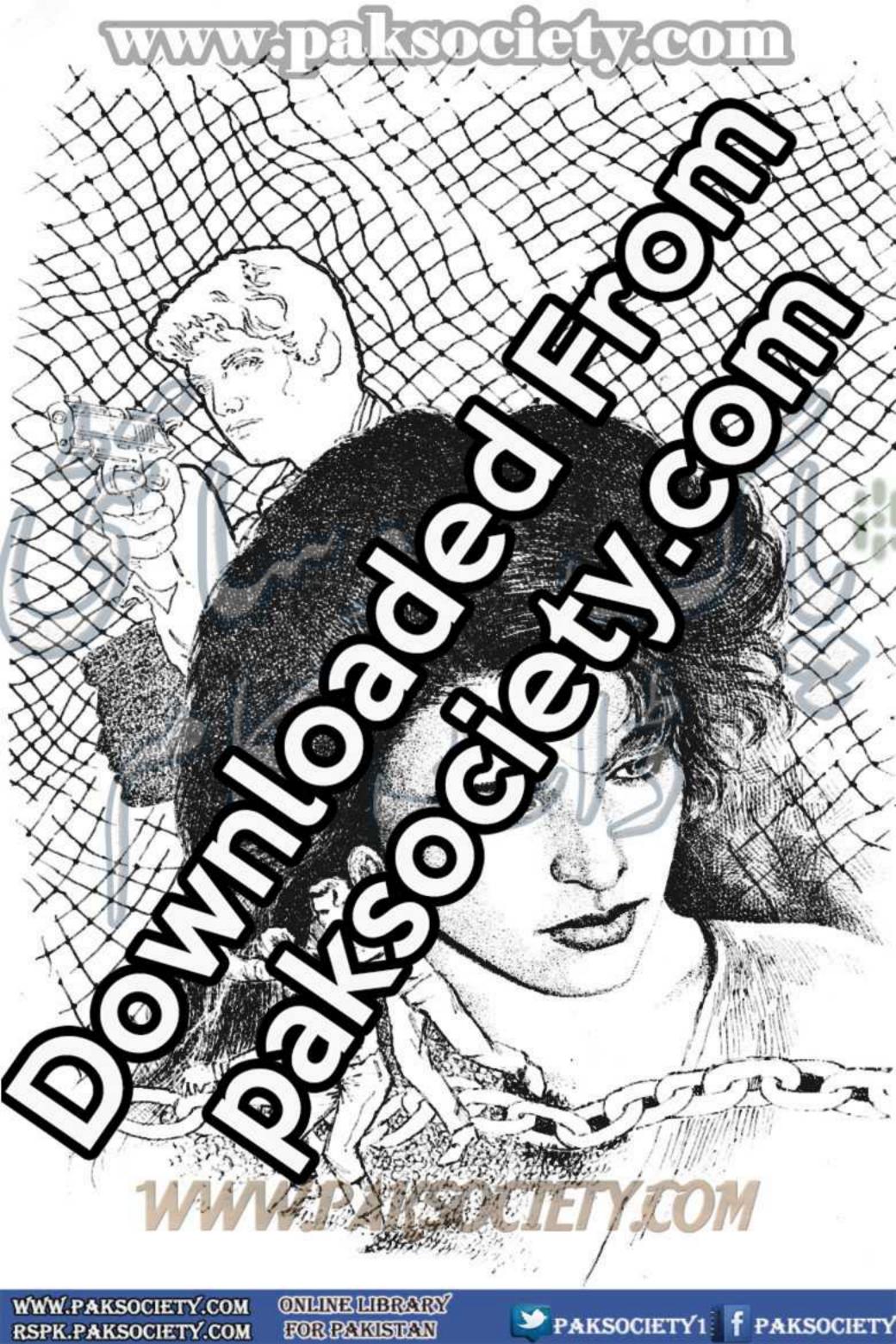

، گزشته اقصاط کا خلاصه ر مرى عبت سوياه مرے بيائى كا مقدر مادى كالوش ميت كے ليے ويل سے كل آيا اى دوران س نادرالى عظرا كامواد اور يكراكو الى اناش بدل كيا-ايك طرف مرشدعلى ، في خان اور في و شاجعي وهن تقوق دومرى طرف مغير، يريم اوروسيم جير جال فاردوست \_ پر بنامول كاليك طويل سلسارشروع جوكيا جس كى كريال سرمد يارتك بلى كي فان نے جھے مجوركردياك مجھے ديود شاكے بيرے عاش كرتے موں كے من بيرول كى عاش ش كل يا - على شملا كمرى التي لين بها تو بابر يس بم يحيك كر جه يهوش كرديا كيا - بوش آن كي بعد على فودكوا لا ين آرى كاتو يل على يايا كر غى ان كوان كى اوقات منا كرفكل بما كا - جيد يك بينياى تعاكر في خان في تحيرايا - ش في كرش زروكى كوز في كرك بساط اليدين شرك لى - ش دوستول كدرميان آكرني وى ديدر باتها كدايك فبرنظر آئي مرشد نے بهائي كورائے سے بنانے كى كوشش كى تھى بم ماسمره يہنيے و بال وسم كے ايك دوست كے كمر عن شمرے۔اس دوست کے بیٹے نے ایک خانہ بدوش لڑک کو پتاہ دی تھی وہ لڑک مبروتی۔ وہ بیس پریف کیس تک لے کی محروباں پریف کیس نہ تھا۔ کرال زرو کی بریف کیس لے ہما گا تھا۔ ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے مطلق و یکھا کہ پی لوگ ایک گاڑی برفائر تک کرد ہے ہیں۔ ہم نے حمل آوروں کو ہمگاویا۔ اس گاڑی ے کرال زرو کی ملا۔ وہ ورحی تھا۔ ہم نے بریف کیس لے کراے استال پہنانے کا انظام کردیا اور بریف کیس کوایک کڑھے میں جمیادیا۔ واپس آیاتو و خان نے ہم يرقادياليا - يستول كے زور يروه مجياس كر مع تك لے كيا مرض نے جب كر مع من باتھ والاتو وہاں بريف كيس تيا۔ است من میری ادادکوانکی جنس والے کی گئے۔انہوں نے فتح خان بر فائر تک کردی اور میں نے ان کے ساتھ جاکر بریف کیس حاصل کرلیا۔وہ بریف کیس لے کر علے گئے۔ ہم واپس عبداللہ کی کوچی برآ گئے سفیرکودئ بھیجنا تھا اے ائر بورٹ سے کا آف کرے آرے تھے کہ راستے میں ایک چھوٹا سرا یکسیڈن ہو گیا۔ وہ گاڑی متازمن تامی ساست دان کی بنی بنی کی وہ زیروی میں این کوشی میں لے آئی۔ وہاں جوش آیا اے دیکورش جاک افعا۔ وہ میرے بدترین وشنول على سے ایک تھا۔وہ راج کورتھا۔وہ یا کتان على اس محر تک كس طرح آياس سے على بہت كھ بحد كيا۔اس نے مجود كيا ك على مرروز نسف ليشر خون اےدوں۔ بحالت مجوری على راضى موكيا ليكن ايك روز ان كى جالا كى كو يكرليا كروه زياده خون لكال رہے تھے على في واكثر يرحما كيا تو زس جھے چے تی چریرے سر بروار موااور ش بے موش موکیا۔ موش آیا توش اطریاش تھا۔ یا تو بھی اخوامور بھٹی میک تھی۔ وہ لوگ بمیں گاڑی ش بھا کر ۔۔ آگ برص تھے کہ ماری گاڑی کودو طرف سے مجرایا گیا۔وہ فتح خان تھا،اس نے ڈیوڈ شاکے اشارے پر جھے تھرا تھا۔ ش اس کے ساتھ ڈیوڈ شاک ہاس پہنیا۔ ڈیوڈ نے ٹرامراروادی علی چلنے کی بات کی۔اس نے ہرکام علی مدوسینے کاوعدہ کیا۔سعد بیاک توریکی سے آزاد کرانے کی بات بھی ہوئی اوراس نے بحریور مدد یے کاوعدہ کیا۔ ہماری فدمت کے لیے ہوجانا ی توکرانی کو مقرر کیا گیا تھا۔وہ کرے ش آئی تھی کداس کے مائیکروفون سے فتی دل جی کی آواز سالی دی" شامی شہار ملک کی ورے کوچٹرانے آیا ہے۔" وو وشاکا جواب س تھی ایا کوئلہ او مالک بر کردیا تھا۔ اس دن کے بعدے ہوجا کی ویونی اورتا دی گی۔ یں ایک جماوی کی آویں بیٹر موبائل پر باتھ کر کو اقعا کہ کی نے بیجے ہے وارکر کے بدوش کر دیا اورکل میں بیچا دیا۔ مجھے پاتھا مرسك لا يكافون لكاموا ب- كى فائرك شروع مولى اورش في كركما" كورموشيار سادى كول كرجير ..... "كر جلداد وراره كما اورسادى كى جح سائی دی چرفتی دل نظر آیا۔اس کے آدموں نے بوے کور کے وقاداروں کوشتم کرنا شروع کردیا تھا۔ش اس سے نسد رہاتھا کہ کے خان نے آگر کھے ادر سادل کوفتانے بر لے لیا جمی راج کورا کیا۔ اس نے کوئی چلائی جوجة کی گردن عل کی۔ علی نے ضعے علی پوراپستول راج کنور پرخالی کردیاجة مرچاتھا۔ اس كى لاش كويم نے چنا كے والے كيا اورايك يكى كا پٹر كے دريد سرحدتك كنچے و بال سے شہر و بال پنجا ى تھا كرديو كى كال آكى اس نے تعفيه كرانے كى بات كى اور كال ك كى يم بنظ ين بينے يا تي كررے في كيس پيك كريس بدوش كرويا كيا اور جب ور آيا تو من قديم تاك قديش شانے جھے كما كدي فاضل كى دوكروں كوكل ير المول على ايك ايما كرايما ويا كيا تھا جوفاضل ے 500 مفردور جا تى ي زبراجيك كر دیا، ش تھم مانے پر تیار ہو کیا فاضلی نے مرشد کی جعلی فافقاہ پر مطے کا پر وگرام بنایا۔ ہم نے فاضلی کے دمیوں کے ساتھ ل کرحملہ کیا۔ حملہ کامیاب رہا فاضلی مارا كيا اور جھے سائے نے وس ليا كرسانے كا زير محد بركاركرند اوا - قاضلى نے جوكر الحيد بينا يا تھا اس كا النا اثر بوا اور وہ وكرے ميں جيے سائيا تياز ہر ے مارا کیا۔ یس مرشد کی خافتاہ سے نقل کروستوں کے پاس پہنچا جرراجاسا دب سے ملتے جیب کے ذریعے ان کے علاقے کی طرف جل بڑا۔ راہتے ہی وه علاقہ بھی تھا جال پرٹ شانے ہیرے چمیا کے تھے۔ عن اے حاش کرنے کے لیے وزیر پڑ حاتھا کہ فائر ہوااور عبی پسل کریے گرای تھا کہ فتح خان کی آوازآنی کرتم فیک قراعد مجروہ محصقد کر کے لے جاا۔ رائے میں اس کے ساتھوں نے غداری کی محرمری مددے کے خان کے پاب ہو کیا گرا سے جاکر على نے فتح خان كو كولى ماردى اوروائي و بال آيا جان كا ڑى كر كے كيا تھا۔ و وائش يزى تى \_ائيى عن اے د كيوى ر باتھا كر يوليس والے آگے اور جھے تھانے لے آئے۔وہاں سے دشوت دے کر چوٹا گھررا جاصاحب کے لل مہنجا محروبان کے حالات بدل بچے تھے۔ میں واپس ہو کیا کہ راستے میں ایک مورت اوردونوجوانوں نے بھے مجرلیا اور مرے سریر کی جزے وار مواسی بے موش مورکر بڑا۔ موش آیا توشی شرخان کی قیدیس تھا۔وہ لوگ جھے افغانستان كراسة بمارت لي عربها جا كرواركي ويووكي كارعم بيكن اس فرووشاه كي لك كركما" يا" توش جران ره كياس فراي من فراب ش بحی ایانیس مویا تھا ڈیوڈ نے اوشا کو کی وہیں قید کردکھا تھا۔ وہیں میری طاقات ایک بیالی ہے ہوئی جوانیس کا کار تدو تھا اس نے جھے ایک موبائل ون ویا جس سے ٹل نے ایمن سے یا تھی کیں مراس کاراز کل حمیا اور شانے اے ل کردیا۔ دودن کے بعد تاریک وادی کا سفر شروع ہو حمیا۔ ہم سے بطے جار ب تے کہ باسوکا ور پسلا اور وہ ایک کھٹٹ گرنے لگا۔ہم سب برف ہوٹ پہاڑوں بر چ سے کے لیے ایک می دی عی خودکو باعد مع ہوئے تھاس لیے مرا توازن برااور می آتے کی سمت گڑھا کرزی نے سنجال لیا۔ کرا نے ہاسوکوری پھیک کر بھالیا۔ ماراسفرجاری رہا۔ ایک جگہ برقائی آدمیوں کے ایک خول ت محرايا-ان عن كرتكانورات بحك كيااورايك رعك عن في كي كياجورف والله وى كي يرف والي ساقات مولى يرف والرف محتيق وبا كريه اوش كردياجب اوش آيا تو يرسدس يرتيمان سيلس كيسياى كمزيد التي كون في كرفاركر كودوى كحران رياك كي قيدش منهادياء وبال ایک بعد و کردن نے کے قرار على مدوى اور على يرق والے كے كي كم طابق سامرا كافرى ك مدكر نے كے ليماس كوال قرعي كاكيا۔ 166 اكتوبر 2016ء

FOR PAKISTAN

عى فرق كوالدراة تارى كرانا تروع كروي كرويا ف يحقل الأون كالرف عربا في الوار الدول ما يراكا يرود ووكا اوراس نے زیراب کیا" اعلان جگ " میں نے فوران سامیرا کی فوج کوسطم کرنا شروع کردیا۔ فوج کورسد کی اشد نرورت رہتی ہے۔ رسد کے لیے مناسب انتظام کیا۔ایک روز معائد کے بعدوالی اوٹ رہاتھا کہ ایک نے کے منہ یوف والے کا پیغام ملا کررات سے پہلے فعکائے براوٹ آیا کرو۔رات باہرنہ كر ارنا\_ش رويرك ساته علاقے كود يكينے كے ليكا تو بهاڑيوں كے درميان جھے كھوا يے كول پھرنظرا ئے جنہيں اسلى كے طور يراستعال كرسكا تھا۔ ابھی شناہے و کھد ماتھا کہ خونو اراسار نے کھرلیا اور ش رو بیر کے ساتھ ایک بہاڑی عارض کس کیا۔ بھراساراور بندر نما جانور کے علاوہ ہاران سے بھی لم معروى كرافى تع بم يخريت والى سايراك ياس آكاء سايران كباكريهت يرابوا ب- مى مومرد چنديايول كرساته ير عكر عش وافل موااور جھے جکڑلیا۔ جھے طرح قراروے کرآبادی سے تکال دیا گیا۔ سامرا بھی تیل تھی کہ بیمرے طاف سازش ہے۔ اس لیے اس نے تغد طریقہ زادراہ کے علاوہ ایک رجر کو جی ساتھ کردیا۔ پھر چھے رویول کی جے جری طرح علاقہ بدر کیا گیا تھا۔ ہم ایک ٹیلے برآ گئے۔ ساجرانے ریک کے ساتھ مجھے ایوں کو بھی جیجا تھا۔ ایک دن آر گون کے ساہوں نے حملہ کیا اور رو بیر کوا شانے کے ۔اس کی طاش میں مجھے تھے کہ ۔ . . ساشا ملی جو کیرٹ کی بی تھی۔ کیرٹ کومز اے موت دی گئی اورساشااس کی موت کا دیے دار جھے شہراری تھی۔ پر بھی اے ہم نے ساتھ رکھلیا۔ ہم سبل کرآ رگون برحملہ کرنے کے لیے چھایہ مار جگ کی تیاری کررہے تھے کے قرنوں کی آواز گوئج آتھی۔ آرگون والوں نے اعلان جگ کردیا تھا۔ گوکہ علی سامیرا کے قلے میں جانبیں سکتا تھا تحر برف والے کی خطا بی تھی کہ میں سامیراکی مدوکروں ، میں نے اسپنے ساتھیوں کو تیاری کا تھم دے دیا اور چھاہے مار جنگ پر تیار ہو گیا۔ آرگون کی فوج نے آگر سامیرا کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا تھا۔ہم نے فوج کے حقب میں کھڑی تصلوں کو آگ دی جس کی وجہ ہے فوج کو كافى نقصان پہنا۔ اب من نے فیصله کیا كه آرگون من داهل موجاؤں اور من اسے ساتھوں سمیت شمر من داهل موممیا۔ ایک حکد دیکھا كه ایک مرد رسای تشدد کرد ہے ہیں۔اس مرد، عورت اور یے کو بھا کراس کے گھر مہنیا یا تھا کہ ساہوں کے دوسرے دستہ نے مکان کو بھر کر کھر والوں برتشد و شروع کردیا۔ حملے کائن کریش نے لائح ممل تہدیل کردیا۔ ایز ارث نے نیا دستہ تیار کرا دیا بھرہم خفیدراستے سے اعرواطل ہوئے اور بیاث کے کل ر قایش ہو گئے۔ اندر کا کی معلوم ہوا کرریناٹ اینے آ دموں کے ساتھ دوفائے میں جاچھیا ہے اور ڈیو ڈشاباس کے عراہ معدمی جلا کیا ہے۔ اس کے تعاقب میں ہم کالے تو ایک جگر صیل ٹوئی ہوئی تھی جس ہے ہارین اعمرا کمیا تھا۔ہم ایک درخت پر چر ھے ہوئے تھے کہ دیکھا کرتل نے ڈیک بچھا كر جلتي بيتى روشي بيدا كردى \_ كويا مصوى رن و بيا ديا تھا - بلى ايمار ك باتھ سے كوئى جزيجوث كركري اس كى آواز سے باران بحر ك اور ورخت یوں بلاجیے کی چراس سے تحرائی ہوا بمار پرمغبوط ندر کا سکا اور نے کرتا جلا کیا محراس کا قسمت اچھی تھی کہ بگل شاخوں میں انک کیا بارہم تے جل کر کے باران کو بھا دیا۔ وہاں ہے ہم والی ای محارت میں آئے رویر اعد کے حالات یا کرتے ملی فی ہم ایمی معد برنظریں جائے كر ي تحدو كما كداك باتدا ويرك ي على كورت كى لاش كو بابرلا يا جار باتفار حالات علين موسك تحد كونك ايرث رويرى عبت على بابرقال ميا تھا۔ای وقت میدان میں کرنل اور پاسونکل آئے۔وہ ہماری طرف آ رہے تھے انہیں دیکے کرٹیل بھی پریٹان ہوا ٹھا تکر حوصلے سے کام لیا اور میں ایک یا تھروم میں جیب کیا۔ کرال باکرنے آیا تھا کہ تیدی مورت با بر کے نگل بہرے دار کوڈ انٹ کروہ لوگ ملے گئے۔ میں رو برک طاش میں معد میں مس كيا اورروير كواش مى كرايا اس دوران ويووشاك ايك كن مى باته لك كل شرك كالما ايك كري شيد موكيا تفاكرويو شاف الكياس بم اعد ميكا عن الركرية اليامو محي وي كريابر الما المري والما الما كالما المراحي المراحي المراح الالمحاور لوگ آ کے ہیں۔ان کے ہاس می آئی اسل باوروہ مارے آدیوں کو اررب ہیں۔ ڈیوٹ ٹا باہر لکلا تھا کہ ٹاعن نے اور وہ مارے آدیوں کو اررب ہیں۔ ڈیوٹ ٹا باہر لکلا تھا کہ ٹاعن نے اور وہ مارے آدیوں کو اررب ہیں۔ ڈیوٹ ٹا باہر لکلا تھا کہ ٹاعن نے اور وہ مارے آدیوں کو اردب ہیں۔ ڈیوٹ ٹا باہر لکلا تھا کہ ٹاعن نے اور وہ مارے آدیوں کو اردب ہیں۔ جاتوے اے ختم کردیا۔ ڈیوڈ شالوٹا تو شامن مر چکا تھا۔ ڈیوڈ نے ہا سوکھم دیا کہ جھے کولی مارکر ہا برآ جائے ای وقت سنوپ کی طرف سے کسی نے ہاسو ر فائرکیا۔ باسوای کمرے کی طرف دوڑ کیا۔ على سلوب براتر اوسائے والی محارت سے فائز تک موری تھی ۔ بعد على باجلا كراس محارت على سفير تھا۔ سفیرتے بتایا کہ ماری پوری میم دادی عی آ چی ہے، ہم سب کورا جا عردراز لے کرآئے ہی اور سامرا جلد حلے کے والی ہے۔ عی نے اے والی سامراك ياس مج ديااورياث كوية فات محرا تكالے كے ليكل بيات في قال دالے دو الدوق ك درم مكوالے تھ كرية فاتے ميں گرا كران سب كوخوفز ده كرول كاليكن عين وقت برزي عمودار موكل \_اس نه جميل كن ك نشان بر ليا تفاراس وقت سفيرامداد فيي بن كرا حميا \_ اس كما يحى نے زي كوشاند منا ديا۔ وہاں سے ہم كلے اور ساميراكى مدوكرتے ميدان جك ين ينجے۔ جك شروع موكى اور ش نے ساميوں ك ساتھ ل کررینات کو ملت وے وی۔ اور برف والے سے استدعاکی ایمیں والی ماری ونیاش میں ویاجاتے۔ راجاعم ورازای ونیاش و محد ہم سب برف والے کے قارش جا کرمو مجے ۔ آگھ کلی تعانستان کے قارش تھے۔ اس قارے باہر کل کرویکھا۔ حد نظر تک برف بی برف تھی۔ سفیر، عبداللداوروسيم كوعارش جور كرش راسته عاش كرنے بابر لكلاتو كيولوكوں نے قيد كرايا -قيد كرنے والے دياست خان كوكى سے ملنا تھا۔ ہم نے يجان لیا کہوہ ایڈین بندہ ہے۔ ریاست خان کو هیقت کا پاچلا کہوہ تا وانتھی میں ایڈین کا ساتھ وے رہا ہے۔ وہ عبت وطن تھا اس نے میراساتھ ویا اور اس بقرے ک خوب دھنائی کی اوراے اظریاش دیکی ویا۔ پھر ہم سب پیدل کی آبادی کی طاش ش کلے۔ ایک چھوٹی س آبادی نظر آ گئی۔وولوگ مہمان نواز تے۔انہوں نے ایک گاڑی جو مرجاری تھی اس میں میرے ساتھیوں کو بھیج دیا کروہ جا کر محرے گاڑی لے آئیں۔ میں ای آبادی میں تھا کہ امداد شاہ نای بندے سے ملاقات ہوگئی جوگاڑی لے کرآیا تھا۔اس نے مجھے ساتھ لے لیا۔ہم ریاست خان اوراس کے دستوں کے ساتھ مال بڑے۔امداد شاہ نے دھو کے سے بھے اور یاست خان کوقید کرلیا اورتشد و کرنے لگا۔ بحرض نے سیلے خود آزاد کیا اور پھران سب برقابد یالیا۔امداد شاہ کو لے کرہم آ کے بوجے۔ ریاست خان کواستال میں داخل کرایا اور سے سفر برکل بڑے۔

مارنامه کرشت (۱۳۶۰ کا ۱۹۶۳ کا

يكل بحدورا كيف حالات كالجويرا عاما قا اس لے باہر مل کر گاڑی میں آ جھا تھا۔ لائٹ بند کروی محى اى وقت سوك كى دائى جانب سے دو بندے آتے موع تظرآئے۔ س نے ان براوج بیس دی۔ بیعام شارع تھی اس کیے کوئی بھی بھی بھی گزرسکا تھا لیکن جب وہ موك ے الر كر كر كى طرف آنے كے تو عى موشيار ہوگیا۔ان کا طلبہ می کھاایا تھا کہ مرے اغر بحس نے جنم لے لیا اور میں نے ان پر نظرین تکادیں۔ وہ مشکوک انداز میں آگے بوضے مطے آ رہے

تے۔جب مر کے نزد یک منے تورک کے اور کری نظروں ے جائزہ لینے گئے۔میری المعیس ان برمرکوز تھیں۔میں ویکنا چاہتا تھا کہوہ کرنا کیا جاہ رہے ہیں مجھی گھر کے اندر ے ناصر شاہ لکلا۔ اس سے پہلے اس کا سار نظر آیا تھا اس ليے وہ دونول فزد يك كى ايك ثونى ديوار كے چھے جيب معے۔نامر شاہ باہر آکر کھڑا ہوا تھاکہ مرجس بھی باہر آ میا۔ال نے باہرآنے یہ ناصر شاہ کوسرزنش کی تھی کہ ناصر اندر جانے کے لیے مرکیا۔وہ دونوں انہیں اندر حاتے ہوئے و معتقد ہے گر و بوار کے بیچھے سے لکے اور سوک کی طرف بر معتبط مع ان كا انداز مكوك تها من ن سوچا کہ یا ہرنگل کرائبیں روکوں۔ای خیال سے پنچے اتر اتھا اورسزك كي جانب بزهتا جلا كيا-

م تيز قدمول ب سرك پر پنجا تعاليكن وه دونول تظرمين آئے۔ من إدهراً دهر و كيدر ما تعا كه دور ہوتى تيل لائث نظر آئی۔وہ ریڈ لائٹ کی بائیک کی می۔انہوں نے جفار ہوں میں بائیک چھیار می می ای برسوار مو کرفرار مو کئے تے۔ان کا ارادہ کیا تھا۔ کس مقصد ہے آئے تھے، پیش بھی جھ جیس مایا ۔ چھ دریک میں وہیں کھڑا ان کے بارے میں سوچتار ہا مجروا کس ملیث آیا۔

والبي كے وقت بھى وہى دونوں ميرے د ماغ پرسوار تھے کہ وہ کیوں آئے تھے۔جس طرح وہ دونوں مکان کا جائزہ لے رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ رکی کررہے الساماري ياس ناصراورا مدادشاه تع الهيل وه دونول ان كے ساتھى تونىس؟ الجى مكان كا جائز و لے كر مح بي اور بعد میں وہ ساتھوں کے ساتھ حملہ کریں گے۔اس خطرے کا تدارک ضروری تھا۔ میں نے اس سلسلے میں سب کو ہوشیار کرنے کا سوجا اور برآمدے میں پہنیا بی تھا کہ خیال آیا کدامداد شاه اور ناصر بھی ساتھ ہیں۔ انجی تک وہ دونوں مفکوک ہیں۔ ان پر احماد کیس کیا جاسکتا۔ پار جب

بين ابر مشاتها وروه ووثول البيني مركي كرري شيق ناصر شاہ ہا ہرآ گیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ انہی اجنبیوں کی دجہ ہے وہ بابرآیا ہولیکن مرجس کی مداخلت پروہ واپس چلا گیا تھا۔اگر وہ دونوں ای کی الاش میں ہیں تو یہ خطرناک بات تھی۔ مرجس نے ایک بات اور بتائی تھی کدان دنوں علاقے میں جرائم عام مورے ہیں۔جب پید کی آگ تیز ہوتی ہےاور ذرائع كم موجات بين توجرائم كا منينا جرت كى بات نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ دونوں جرائم پیشہ ہوں اورا پی جیب مجرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کررہے ہوں۔ دونوں ہی وجر اوش میں رہے کی تلقین کردے تھے۔ میں نے فیصلہ کرلیا کران دونوں کی ہابت سب کوئیں بناؤں گا۔اس خیال کے آتے بی میں نے خواکوار اعداز میں اعد قدم رکھا۔ مجمع و ملتے بی وہم نے چکار محری" جب اکیلا ین معانے کے۔ چا براور چا برنی رات اچمی کنے لگے تو ایک بی بات ول من سر کوئی کرتی ہے۔"اس نے کھ او قف کیا پر شعر پژها''لوچاً ندچمیا بدلی خیماِ کی . شاید کرتمهاری یا دآ گی<u>۔</u>" "يادا آرى بيكن تهارا اندازه غلا ب عجم مرشد بدی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ "میں نے بس کر جواب ديا\_

"اے تو میں بھی شدت سے یاد کررہا ہوں۔ پاکر لیں اےرہ رہ کر اٹھ رہی ہوگی۔ایک وہی تو ظالم ساج ینا ہوا ہے ورندسادی کب سے دی جانے کا خواب و میرونی ے اور میں اس کے خواب میں رنگ جرنے سے قاصر

" تم آج بی دی ملے جاؤ مری طرف سے پوری آزادی ہے "سفیرنے ہا تک لگانی ا

ال بال مل محى اجازت دے رہا ہوں۔" میں

" چلا تو جاؤں لیکن کیا کروں کہ دہاں اسکیلے میں ول نہیں گلے گا سفیر تمہارے بغیر جانہیں سکتا اور میں سفیراور تمهارب بغير جانبين سكتا اورتم مرشد كاخاتمه كيے بغير جانبيس سكتے \_لينى كەبم سب ايك الجمى دوركا كولاين يكے بيل جو سلچه کرنبیں دیتی اور جمیں اپنی اپنی بیویوں کی گالیاں کھاتے رمنارد ےگا۔ وسم نے اسے محصوص انداز میں جواب دیا۔ "الله تعالى فشرخور بي كودية ب شكر اورموذي كودية ہے تکر۔اس لیے گالیاں شیریں وہن تمہاری قسمت میں لکھا جاجا ہے۔اللہ کا مرے کے مونا گالیاں ویے کے فن سے نابلاہے۔ مغیرے محراتے ہوئے جوٹ کی۔

168

اكتوبر2016ء

مابىنامەسرگزشت

ہے۔ بن این نے آپر افغہ کیا اور برایا اگر بند کرے میں یہ بات سجونیں آر بی تو چلیں۔ باہر چاعد نی میں بیٹد کر فیملہ کر کہتے ہیں۔''

" ہاں ہاں کیوں تیں۔" سفیر نے کہا اور آھے کی طرف بڑھا۔ اس کیوں تیں۔" سفیر نے کہا اور آھے کی طرف بڑھا۔ اس بڑھا و اور باہر کی جانب چل پڑا۔ باہر تکلتے ہوئے میں نے سرکوشی میں کہا" ابھی کچھ دیر پہلے دو بندے رکجی کرنے آئے ہوئے تھے۔ میں نے خودد کھھا ہے۔"

"اس کا مطلب ہے کہ آئے کی رات اہم ہے۔ ہمیں سوتے ہوئے بھی جا گنا پڑے گا۔ "سفیرنے بھی سرگوشی ہیں جواب دیا۔ اس کی پیشانی پرفکر کی کیسرا بحرآئی تھی۔ "یالکل۔" میں نے کہا۔

"آپ آرام سے سو جائیں۔ میں ساری راے آکھیں بند کیے جا کاربوں گا۔"

''مرف تم نبیل میں بھی جاگوں گا۔'' میں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ کیا۔ جھے جو کہنا تھا میں نے اس کا تروکل مغیر اور دہیم کے چروں پر دکھے لیا تھا۔وہ آج کی رات جاگئے پرآبادہ تھے۔ جھےوالی مڑتے دیکھ کروہ دونوں بھی مڑ مجئے تھ

ورواز ہ پار کر کے اندر داخل ہوتے ہی وہیم نے کہا۔ '' دوستوں مج سورے ہم یہاں سے نکل پڑیں گے اس لیے سب فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ جا کیں گے۔'' '' ہم تیار ہیں۔'' مرتجس پولا۔'ین ناصر کا چھرہ

مذبات عارى نظرآيا-

ناصر اور الدادشاه کے دل ش کیا ہے یہ انجی تک ظاہر میں ہوا تھا۔وہ انجی شکوک کے دائرے سے باہر میں لکلا تھا۔ میری نگامیں اس کے چیرے پر ہمہ وقت مرکوز رہ رہی تھیں۔

" تو پر آؤ۔ اب آرام کرنے لیٹ جاتے ہیں۔ فرر کے وقت لکانا ہے اس لیے ایک نیند لے لینا ضروری ہے۔ "سفیرنے کہااور چٹائی پرلیٹ کیا۔

''آپ اور شہاز صاحب اندر سوجا کیں اندر بیڈ بھی ہے۔ہم یہاں چنائی پرسوجا کیں گے۔''ناصر نے کہا۔ ''اصل میں جھے بیڈ پرسونا اچھانہیں لگنا۔ بیڈ پرروئی کا گدا ہے جو جھے پہند نہیں ۔ قوم کا گدا ہوتا تو اور بات تھی۔''میں نے کمبل کواپے گرومزید لپیٹ کرجواب دیا۔ ''اس علاقے تھی فرم کے گدے پہند جیں کے جاتے ۔ قوم شندی ہوائیں مزید شندا اور کری میں مزید کرم "یاالله اس مدی سب میر میرون کیده پوشی کرنا - "ویم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی" ہم تو اولی بہرے ہیں ہمیں مونا کی گالیاں سنائی میں دیتیں -" "جے تم گالیاں کہ رہے ہووہ اظہار محبت کا اپنا اعداز ہے-" مفیر بولا -

" نیفیناً جب اطهار محبت میں مونا کوشدت پیدا کرنا ہوتی ہوگی تو وہ بیلن کوتمہاری پیٹے پر بجا بجا کریفین ولاتی ہو گی۔"

"میری طرف سے اجازت ہے کہ جوجانا چاہوہ جا
سکتا ہے۔" میں نے خوشگوارا عداز میں پرانا جواب دہرایا۔
"اورہم سے کوئی بھی اپنی سانس یہال رکھ کرجائیں
سکتا اور ہماری سانسوں کانا م شہباز ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ
کے بغیر جائے گانیں۔" وہیم نے کہا۔
"" تو پیر میں کیا کرسکتا ہوں؟"

تو پیرین میا سرسمہوں؛ ''آپایک بہت عمدہ کام کر سکتے ہیں۔'' ''کیا؟''میں نے جمرت سے پوچھا۔ ''لیں انتام اکام کریں کہ سال وقت پر ما

' دبس اتناسا کام کریں کہ یمان وقت بر بادنہ کرکے سیدھے پنڈی چلیں۔ وہاں گئی کرد کھتے ہیں کہ مرشد کو کیمے دام میں لایا جاسکتا ہے۔''

"ليكن بم توجاى رب بين-"من في بيخ موك

" آپ نے کہا تو بھی ہے لین ہر روز ایک بی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بین ہر روز ایک بی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی تصور ہے۔ بس آپ ہر کام شیل مداخلت کرنے کی روش تیاگ ویں تو شاید ہم وقت پر بھی جا تیں۔ "وجم نے ول میں جع تمام با تیں ایک بی سائش میں کہددیں۔

"اگر تہاری کی مرضی ہے تو اہمی فیصلہ ہو جاتا ہے۔" کہ کر میں نے سفیر کی طرف دیکھا۔وہ بھی پوری طرح ہمہ تن گوش تھا۔ میں نے اسے قریب آنے کا کہا۔ جب وہ قریب آگیا تو میں نے سرگوشی میں کہا" ناصر فرنج سمجوسکتا ہے۔اس نے اقراد کیا ہے اس لیے کچھودیہ ہم باہروفت گزاریں ہے۔"

اچھے دوست اللہ تعالی کا انعام ہیں اور جھے سفیر دوسیم
کی شکل میں بہت ہی اچھے دوست کے ہیں۔ میری ابروکی
شکن کا مطلب بھی بچھے لیتے ہیں۔ میں نے صرف سرگوشی کی
تھی اور وسیم بات کی تہہ تک بھنے گیا۔اس نے اس وقت
او جی آ واز میں کیا ''اتی کی چڑی با شک کی شرورت کیا
ہے۔ سید ھے سید ھے بیاں سے لگنا ہے اور بندی بھنا

اكتوبر 2016ء

169

مابىنامىسرگزشت

بامراشاه الم كوني جواب تيل درا الماموي س ہوجاتا ہے اس رول کے کھے دسرف کری و دوس کرے اس علا گیا۔وسیم بھی اٹھ کر بیڈ پرسونے جلا

حمیا۔دروازے کے پاس سفیرلیٹا۔ محرض اور میرے برابر م مرجس \_ آخر من الداوشاه\_

دروازه بند كرديا تفاتاكه بابركي شيندي جوا اعدرنه آئے۔ارشدصن پیٹر کے بس سے کی مبل کل آئے تع رسب كوايك ايك لمبل ل حميا تعا- محدى دريي كمبل كى ا ار دکھانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے مرجس کے خراثے کو نجے بھر ناصر شاہ کے میں بس انتھیں بند کیے يرا تعار جحے يفين تعاكدا عدوسيم اور دروازے پرسفير بھي سونے کی اواکاری کر رہا ہوگا۔وہ لوگ بھی ہوشار ہول مے۔ہم وتت گزاررے تھے۔

ہر شک کو تقویت میں متی کھ شک بے فائدہ محی ہوتے ہیں۔رات کا ایک پہر بیت چکا تھا اور ہر طرف اس جين تعا۔ مجھے يقين آنے لگا كريم اخدشہ غلط بـاس كيے آتھوں میں آتی ہوئی نیند کو آئے دوں۔ سے سوچے ہوئے میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے نگا۔ مسل بھاگ دوڑ کی وجہ ہے محکن تو تھی۔ و بمن کوسونے برآ مادہ کیا ہی تھا کہ ایکھوں میں نیندار آئی اور میں بےخبر ہو گیا

بد میری سرشت میں شامل ہے کہ میں لتنی ہی گہری نينديس كول ندرمول اكر بلكاسا كفكالجي محسوس مواو الكه عل جاتی ہے۔اس وقت بھی میں ہوا تھا اور میری آ کھ کھل می تھی۔ کرے میں نا سے بلی کی مام روشی میلی ہوئی می ۔ بغیر سرا تھائے میں نے آ تکھیں کول وی اور محسوس كرف كا كوشش كى كرييسي آمث تحى - يورى قوت ماعت ے سنے کی کوشش کرر ہاتھا کہ جھے آواز کے مخرج کا ادراک ہو کیااور میں نے ادھرد کھناشروع کردیا۔صاف یا جل کیا تھا کہ کسی نے دروازے کو بلکے سے دھکا دیا ہے۔ میں نے آ تھوں کو بند کر کے بلکی می جعری پیدا کر لی اور دروازے پر نظرین تکا دیں۔دروازے برآٹو چک لاک لگا تھا۔ایے چانی کے بغیر کھولنا ممکن نہیں تف اور میری ساعت اس بلکی بلک آوازکوس ری تھی جو جائی آنمانے کی تھی۔کوئی باہرے كى اوزارے يا تاريا جانى سے تالا كھولنے كى كوشش كرر با تھا۔میری نظریں دروازے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ بھی دروازے کالاک کھلنے کی کلک سنائی دی اور میں بوری طرح ہوشیار ہو گیا۔

وروازه ملکے ملکے کل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دروازہ کھولنے والا استیاط کے ساتھ دروازہ کھول رہا

" مجے معلوم ہے ای لیے تو میں مول می جیس تفہرا۔ "میں نے قبتہ لگا کر جواب دیا۔ پھر نامر پر نظر ڈالی۔اس کا چرہ بے تاثر تھا۔ س نےسفیر کے برابر میں بیٹے وسیم سے کہا دو حمیس یاد ہے ناوہ جو چوران کی بڑیاتم اور مرجس كرآئ تصوه يراؤوش كمال يروعى بي؟

انتااشاره كافي تعاروه تجه كميا كهي أن بتعيارول كي بات كرر بامول جود وخريد كرلايا تعاادراس يراذ وكحتف حصوں میں جمیادیا تھا۔اس نے اٹھتے ہوئے بیزار کیے میں كما-" آب مى نا ..... المى كرآ تا مول-"

عبدالله بھی میرامغہوم بھے کیا تھا۔اس کے ہونوں پر اس فے مار ہے اس فے سفیرے کہا" یارٹو بھی اس کے ساتھ جلا جا ورنہ بیا کی بڑیا کے لیے پورے ڈش بورڈ کا خاد فراب كرد سكا

"ن یا الے اوے " کتے ہوئے سفیراٹھ کروہم کے بھیے پہلا گیا۔ جمعے پتا تھا کہ جب وہ دونوں لوئیں کے تو ان ك كرون من اسلح عميه مول ع\_اى لياتوسفير كميل كا بل ماركر كما تعا۔

چکے در بعد وہ دونوں والی آئے توویم کے ہاتھ س کانڈ کی ایک بڑیا تھی۔اس نے اے میری طرف برعاتے ہوئے کہا'' خدا کے لیے یہ بڑیا ایک دو محضے بعد ہی كما تيں۔ بت تك ہم سو يكي ہوں مي

میں نے مسکراتے ہوئے بڑیا لے لی اوراسے جب من ركوليا يجمع يقين تما كداس من يحديمي نيس موكا وه خالی بریا ہوگی۔ بریا دینے کے بعد دیم برے ممل بس مس كيا كدروى لك ربى ہے۔ كمبل يس آنے كے بعداس نے ایک پیتول اعدی اعدمیری طرف بردها دیا جے لے کر مس نے کر میں اوس لیا۔ کھودر بعدویم مبل سے تل کر چلا

مرجس اندرے دور لی لے آیا تھا،اسے چٹائی پر بچھا كراوير سے جاور وال دى۔امداد شاہ كليد افعا لايا۔ليكن جب وه لینے لگا تو وسیم نے کہا''تم اندرجا کر سوجاؤ۔''

"ورى بيد .....وه أكريهال سونا جامتا بي توسون دويتم اور ناصرا عدر بيذير سوجاؤ-"

ميرى بات اس نے فورا مجھ لى كه يس ان دونوں کورات بحرخود سے دورر کھنے پر تیارٹیس ۔ دونو ل کے ساتھ اہے بندے رکھنا جاہتا ہوں تا کران برنظررے۔

170

مابىنامىسرگزشت

ے ڈونڈ ٹالا اور ای دی ہے ان دونوں کے ہاتھ ہیر با عرص را یک کوتے میں بٹھادیا۔

ان دونوں کو قابو میں کرنے کے بعد میں نے بوجھا۔"اب بتاؤ جہیں کس نے بھیجاہے؟"

" بی ہم خود آئے ہیں۔ ہمیں پولیس کے حوالے نہ کریں۔اب ہم بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ "ان میں سے ایک نے کیا۔

'' دیکھواگرتم لوگ میج نہیں بتاؤ کے تو خود تہارے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جا ئیں گی۔'' میں نے زم کیج میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔

"اہمی تو ٹریلر ہمی شروع نہیں ہوا اور تم لوگ رونے گلے۔"وہیم نے اپنے مخصوص انداز میں کہا" ابھی تو ہم تہاری پہلے چڑی چھیلیں کے پھر ایک ایک عضو کا تھی سے۔"

''صاحب تی اس بار معاف کردیں۔اب ہم ہیشہ کے لیے چوری ہے تو بہ کرلیں گے۔''ان جس سے ایک نے روتے ہوئے کہا۔

ود تم لوگ چوری کے لیے آئے تھے؟ " میں نے سوال کیا۔

" بی مال ہم لوگ ٹورسٹوں کو اکیلا پاکران سے سامان چین کیے ہیں۔ان کے بی خائب کردیتے ہیں،کل جب ہمیں معلوم ہوا کہ ارشد مستری نے ایک ٹورسٹ پارٹی کواپنا مکان کرایہ پردیا ہے تو ہم نے آپ لوگوں کے ہاں چوری کرنے کی شمان ل۔ہم عرصہ سے بھی کام کرتے ہیں۔اس علاقے کے تمام لوگ جانے ہیں آپ ارشد حسن سے بوچولیں۔"

'' پتا کرلیں گے۔ یہ بٹاؤ کہاس تھیلے کو کوں لے کر آئے تھے؟ کیا اس میں ہمارے سر کاٹ کر لے جانا قما؟''وسیم نے اس کے تھیلے کوافھا کر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ''سرجی یہ تھیلااس لیے لائے تھے کہاس میں سامان کو کے اسامیر سے ''انسی نے جو میرا

مركر لے جائيں مے۔ "اس نے جواب ديا۔

ان کے انداز واطوار بتارہے شے کہ وہ کی بول رہے ہیں لیکن کی کے بارے میں اتی جلدی فیصلہ دیا بھی ہیں جا سکا۔ تعلیلی موجودگی اوران کا انداز عکاسی کررہا تھا کہ وہ لوگ واقعی چور ہیں اور چوری کی نیت سے گھر میں واقل ہوئے ہیں۔ دو جارسوالات کے بعد میں نے کہا کہ انہیں ای طرح ہیں ہو ہے وہ اور میں جا کر لیٹ گیا۔ لیٹنے ای طرح ہیں ہے جا کر سوجاؤ کی سوچیں کے کہان بے قود اسا ایک پٹ کھلا اور کوئی اعد دائی ہوا۔ آبا روشی جی وہ جھے انہی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جی کھی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس دور جی کوئی چاتو ہیں کھلا ہوا چاتو تھا۔ جھے جیرت ہوئی کہ اس دور جی کوئی چاتو استعال کرتا ہے۔ وہ دید ایک اور خص بوحا۔ اس کے داخل ہونے کے کچھ دیر بعد ایک اور خص اندر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں جس ایک بڑا ساتھیلا پکڑر کھا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک کھڑے کمرے کا جائزہ لیتے رہے تھا۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے۔ اس کمرے کی طرف ہاتھ جس جس جس جس تاصر سور ہا تھا۔ جس نے اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھا اور وہیم کا دیا ہوا وہ پستول جو کمر جس اڑس دکھا تھا اس کے دیتے یہ ہاتھ جمادیا تا کہ فور آپستول ہا ہمرالاسکوں۔

ان دونوں نے آئرر والے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ائدر جمالکا تبھی ہمارے کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ساتھ ہی سفیر کی آواز گونجی''اپنے چاقو کو نیچے پھینک دو'''

اگرایک کیے کی بھی دیر ہو جاتی ۔سفیر ہوشیار نہ ہوتا تو عاقوا سے زمی کر چکا ہوتا۔اس نے عقل مندی سے کا تھی کہ مل کوا مے کی جانب پھیلا کر پکرلیا تھا اور ایا اس نے الَّهَا قَاكِمِ اللَّهَا وهُ مُلِلُ كُوا تَارِئِے كِلِّهِ لِلَّارِ بِالْحَاكِمِ عِلَّارِ بِالْحَاكِمِ عِلْقَا اورا ہوا میل ے ارایا تھا اوراے معازتا ہوا نیچ کر عمیا تھا۔ کیونکہ اس کی قوت ممیل نے روک دی تھی۔ میں نے ا کیل کر کھڑے ہوتے تی اس پر چھلا تک لگائی تھی۔اس نے مراحت کرنے کی کوشش کی میں میں اس کے انداز نے بتاویا تھا کے وہ لڑائی بھڑائی کا آ دی جیس ہے۔ ہاں جسم میں جان ضرور تھی جس کی وجہ ہے وہ میری جکڑے نکلنے کی کوشش کے جار ہا تھا۔ ہاتھ یاؤں چلائے کا انداز بتار ہا تھا کہوہ لڑائی کے فن میں کورا ہے۔وہم بھی پہنول تانے کرے سے باہرآ كيا تها\_پيتول ديكه كروه سكتے مي ره مرك تھے۔ان كى مزاحت کی قوت تقریباحتم ہوگئ تھی۔سفیرنے کمبل کے پیچیے ے کائن نکال لی تھی۔ائے ہتھیاروں کے سامنے وہ دونوں بےبس ہو میکے تھے۔ میں نے جس پر چھلا مگ لگائی تھی وہ اب میرے بیجے دیا اٹھنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

سفیر نے دوسرے کو چھاپ لیا تھا۔وہ دونوں اب اس طرح کانپ رہے تھے جیسے انہیں سردی کا بخار سرسری چڑھ گیا ہو۔ان کی حالت دیکھ کرنمیں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ٹر جنڈ بندے ہیں۔وہ تو باضابطہ رونے دھونے لگے تھے۔ سرجس تی نہیں ناصر اور امدادشاہ بھی اٹھا گئے تھے۔ سرجس نے تی بلا شک کی ڈوری کا ایک بنشل کئی

اكتوبر 2016ء

171

مايىنامەسرگۈشت

الريدكرين دوالوك جهان كل مون مكريج ال كايتالكالون كارس جوركو بالموكاروه يهال كم براينت بالركومات هارس

میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی افسر دہ تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی افسر دہ تھا۔ "
نے اس سے کہا'' وہ فکر نہ کرے۔ وہ استے بھی اہم نہ تھے۔ "
مرجس نے جواب دیا۔" صاحب ہی وہ بھا جب اس بھگائے گئے ہیں۔ اس لیے کہ میں جاگ رہا تھا جب اس کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیں تھی۔ کسی نے ان کے ہاتھ کھولے تھے مگر وہ کون تھا اس کا ذرا بھی انداز و نہیں۔ جس نے بھی بیکام کیا ہے وہ اذلی کمینہ ہے۔"

میں نے اس کی چینہ پر ہاتھ درکھ کر کہا'' فکر نہ کرواگر ہمیں جلدی نہ ہوتی تو میں اسے چوہے کے بل سے بھی ہاہر نکال لا تا لیکن ہمارے پاس وقت ہانگل جیس ہے۔ چینڈی پنچنا ضروری ہے۔''

اے اطیبنان ولا کر میں واپس اپنی جگد آسیا۔ اب دوبارہ نیندآنے کا سوال نہ تھا چر بھی میں سونے کی کوشش کرنے نگا تھا۔ بھی دروازے پردستک ہوئی۔ وسیم قریب ہی تھا اس نے اٹھ کر درواز و کھولا۔ سامنے ہی ارشد حسن پیشر کھڑا تھا۔ اس نے وسیم کود کھتے ہی کہا'' آپ کے ہاں سے کوئی چیز چوری تونیس ہوئی ہے؟''

''چوری ..... جیس تو کین یہ بات تم کیوں پوچورے ہو؟'' میں نے آگے ہو ہو کر پوچھا۔اس کے چیرے پر قکر کا پر تو تھا جوماف نظر آر ہا تھا۔'' اندرآ جا کیں۔''

وه اندرآ کر چنائی پر بیٹے ہوئے بولائے نہ گمر ارشد حن پیٹر کا ہے۔اس کی ہراہت جواب دہ ہے۔ ایک ایک قررہ اس کی تحرانی کرتا ہے پھر جمی وہ دونوں ہمارے تحریش تھے۔انہوں نے کیا سمجما تھا کہ میری آٹکھیں بند ہیں۔'' وہ کمی قلمی اوا کار کی طرح ڈائلوگ بول رہا تھا۔ گاؤں قصوں کرائی نہ داند اس اسے میں خش میں انھیں ہو زایں

تعبول كوك ذراذراى بات من خوش بواضح بين اس كاعلم بخو في تفاده من مجدر ما تفاكدات بالكرميات كد كوئى مارك كريس واخل بوا تفا اورات بم في بلاليا تفا اى ليے اب وہ خود كو ميرو ثابت كرنے كے ليے آئميا تفاريش نے اس كا دل ركھنے كے ليے بوچھا۔ " بواكيا سرى"

"ارے جناب! آپ لوگ تو سور ہے تھے گرمیری آپ کوگ تو سور ہے تھے گرمیری آپ کھیں کے میں اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ یہ گھر آپ لوگوں کو دیا تو آپ لوگوں کی حفاظت کی ذیے واری بھی جمعہ کی جہد کی جمہ کو دیا تو آپر دن آٹر اکر بول رہا اس میں میں جمہ کو دیا تو ہو 2016ء

وہ دونوں سے رہے اور تمام کوگ لائٹ بھا کرایل اپنی جگہ جاکر لیٹ گئے۔ جھے اس بات کی ذرا بھی فکر نیس تحق کہ وہ لوگ فرار ہو جائیں گے۔ فیند نے بے حال کر دیا تھا اور جھے خود پر بھروسا بھی تھا کہ اگر دروازہ کھلاتو آ ہث ہے فوراً میری آ تھے کھل جائے گی۔ بہی حال سفیر کا تھا۔وہ بھی بھی کی آ ہٹ پر اٹھ جایا کرتا تھا پھر دروازے کے درمیان وہے نے بستر بچھالیا تھا۔ کمرے سے نگلنے والے کو اس پر ہے ہوکر گزرتا تھا۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے بیس بچھ صدیک مطمئن ہوکر سویا تھا۔ یوں بھی رات آ دھی سے زیادہ گزر چکی مقی اس لیے فکر بھی نہیں تھی کے کیا ہوگا۔

كما تعليا الوكراياوات

میں سورہا تھا کہ مرجس نے آواز دے کر مجھے افغایا۔ میں ہڑ بڑا کرافھا تھا۔اس کے چہرے پرنظرڈ الی تووہ مجھے وکھ پریشان سالگا۔ میں نے پوچھا" کیا بات ہے تم مجھے پریشان سے لگ رہے ہو۔"

اس وقت بھی کمرے میں اندھرا تھا اور ہاہر سے اذان کی آواز آری تھی۔ میں جواب کی اُمید پر اس کی طرف د کھر ہا تھا گاس نے سرگوش میں بتایا کہ وہ دونوں فرارہو کئے ہیں۔''

''کیے؟''میں نے جیرانی سے پوچھااس لیے کہ بیہ نامکن ٹیس لیکن جیرت کی بات تھی کہ وہ وسیم کو پھلا تگ کر گیا اور اسے خبر نہ ہوئی جب کے ہوا کی سرسراہٹ پر بھی وہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر در واز و کھلاتو تھے خبر کیوں ٹیس ہوئی۔ جب کہ میں ملکے سے کھکے سے اٹھ جاتا ہوں۔

انہوں نے کھڑی کھولی اور قرار ہو گئے یہ استیمی کی بات بیسی کی۔ جیرت کی بات یہ تھی کہ ان ہاتھوں کو دیم نے با عرصا تھا اور بیا ہی وہ کی بارکر چکا تھا۔ اس نے کمزور بندھن بائدھنا سکھا ہی نہیں تھا۔ یقینا اس نے بہت مشجل کر گا تھ دلگائی ہوگی۔ الی گا نٹھ جو آسائی سے نہ کھل سکے ... پھر بھی کھل کی محرکھی کیے؟ اس کے با عرصے ہوئے گا نٹھ کو جب تک کوئی کھو لے بیس کیے کھل سکتی ہے؟ موسے کا نٹھ کو جب تک کوئی کھولے بیس کیے کھل سکتی ہے؟ موسے کی کھولے بیس کیے کھل سکتی ہے؟ موسے کا نٹھ کو جب تک کوئی کھولے بیس کیے کھل سکتی ہے؟

172

مابىنامىسرگزشت

تما" رات میں برا محموم کات ہے واپس آرم تھا۔اوان ے کچھ پہلے اس نے دیکھا کہ بدوالی محری محلی اس نے اشارے سے دوسرے مرے کی کھڑی دکھائی "اور اس کھڑ کی ہے کوئی کودا۔وہ سڑک بر کھڑا ہوگیا۔وہ اے روکن كمايك اور حص بابركودا وه دو تصاور جمونا اكيلا اس لي اس نے مداخلت ندکی اوران دونوں کا تعاقب کرنے لگا کہ وہ دونوں جاتے کہاں ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ سڑک پر پنچاورشاه جی کے جربے کے سامنے سے گزرے تواس نے ان دونوں کا چرہ و کھولیا ۔ تھرے باہر جولامیٹ لکی ہوئی ہے اس کی روشی میں اس نے انہیں بیجان لیا اورسیدها كراج كبنيااور جمعا فعاكر بولا .....

وہ پوری تقریر کرنے برآ مادہ تھااور جھے اس کی تمبید ے اجھی ہور ہی می لیکن میں اے رو کنا مجی نہیں جا بتا تھا کہ بیمصوم لوگ چیوٹی چیوٹی باتوں پرزیادہ خوش ہوتے یں کیل وسیم حیب شدہ سکا اس نے کہا'' کیا بولا ....اب

"وی توبتار با ہوں کہ اس نے کہا 'استاد آپ کے تھر ے میکے اور احل کور کی سے باہر کودے ہیں۔ وہ وونو ل چور میں اور ان کا اس طرح آپ کے گھرے لکنا بٹا رہا ہے کہ م ووادي كرك لك بي شي في دواديون كوان ك کر جیجا ہے وہ انہیں پکڑ کر لائے تی ہوں گے۔آپ کوخر كرنا ضروري تفااس ليے ميل بعا كتا موا آيا مول-

' د نہیں' وہ لوگ بچھ جرا کرئیں بھا کے ہیں لیکن چوری كرنے آئے ضرور تھے۔ ہم نے بكر ليا تھا پر بھى وہ لوگ فرارہو گئے۔" میں نے جواب س کہا۔

" پر بھی ان کوسزا دینا ضروری ہے۔ان کی ہمت كيے ہوئى كہ وہ ميرے كمرين داخل ہوئے۔"ارشدحسن يُرجوش اعداز ميں يولا \_

منایداے اُمیر تھی کہ بیں اس سے خوش ہو کراہے کھے اور انعام دوں گا لیکن جلد ہی اس کی سوچ دم تو را گئی جب یں نے کہا'' وہ کچے چرا کر لے جاند سکا تواہے بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ یوں بھی ہم چھ در میں والی کےسفر پر رواندہوجا تیں گے۔"

'' نہ جی نہ ..... میں اے چھوڑنے والانہیں۔اس کی مت کیے ہوئی کہ وہ میرے مرض چوری کی نیت سے وافل ہو۔"

ميرتمهارا اور اس كا معالمه بياس يل يمين شد محميدو ..... بم اب يهال عيان الله الله الله الله المهيل

جورتم الدوائس دي ہے۔ وہ تمہاري وولي الم الحدوالي الي كرنا\_"ميراا تناكبنا جادوجيها كام كركيا\_اے يادآ كيا ہوگا كداصولى طور يرايدوالس كى رقم والس بعى موتى ب-بم اے ما تک بیس رے اس بات پروہ خوش ہو گیا۔

" بی جناب آپ لوگ بوے آدمی ہیں۔ ہم فریوں ر بدایک احمان ہوگا۔ یوں بھی ش اینے بال کام کرنے والے بچوں کواضائی میے دیتا ہوں۔اس کار خر میں آپ کا مجى حصه بن جائے گا۔ "اس نے خوش موكر كما۔

میں نے اسے جواب دینے کی بجائے وسیم سے کہا 'او بھائی راستہ طویل ہے۔ تیاری کرنا شروع کر وو۔ وراصل مجھے ارشد حسن کی مکاری براب معمد آنے لگا تفا\_ کھے در کی واقفیت می چربھی میں نے مجھ لیا تھا کہ وہ ایک مکار اور جا پلوس بندہ ہے اور ایسے لوگ ای مطلب براری کے لیے کچے بھی کر سکتے ہیں اورا سے لوگوں پر بھی بھی مجروسائيس كرناجاب-

مفرنے میرے کہنے میلے ق سامان سیٹناشر ع كرويا تمام بحس بحي كام من لكا موا تما ليكن الدادشاه اور ناصر بالكل خاموش كمڑے تھے۔انبیں و يکھتے ہوئے وہم نے کہا" او بھائی ناصر تم بھی تو ہاتھ بٹاؤ۔

"سامان ب بی کتار"اس نے بنتے ہوتے كها" يس كرون و كما كرون؟"

" سامان سینای کام نیس کبلاتا تم ایسا کرو که بم سب کے لیے جائے علی بنالوں وہم نے بیک کی چین بند کرتے ہوئے کہا۔

''اہمی کیجئے۔'' کہ کروہ کچن کی طرف چلا گیا۔ عاے کا س کر ارشد حن کی آسس جک اٹھی تھیں۔جائے لانے تک ہم سب بوری طرح تیار ہو چکے تے۔ جائے کا کب اس کے ہاتھے لے کریں نے ارشد حسن ہے کہا''اجما جناب ہمیں اجازت ویں۔اگر زندگی من چربھی ادھرآ نا ہواتو آپ سے ملاقات ضرور کروں گا۔" " تى تى ـ"اس فى جائكاب كركما-جائے کی کر ہم سب پراؤہ میں آکر بیٹے محے۔اسٹیز تک پرحسب معمول مرجس تھا۔

راست میں ہمیں ایک بائلک اور سوز وکی کیری بھی ال منی تھی۔اے بھی ساتھ لینا ضروری تھا۔ میں نے وہیم سے كها\_" من اور عبدالله سوز وكي يش بينه جاؤ\_"

و عیوالد کے اہم مرے میں اسے براڈوش ہی ہے ویل على سوزوك سے آر با مول-

اكتوبر 2016ء

173

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مابىنامەسرگزشت

تفا۔ اللہ وق ما تباکدا کرائی۔ دراؤولو پیان لیاتو کیا ہو گا۔ یوں قو سر سری ظر سے جائزہ لے گا گرفتک ہو گیا تو بال کی کھال تکا لئے کی کوشش کرے گا اور پراڈو کے نیچے جواسلیے میں وہ بھی برا کہ کر لے گا۔ گو کہ جس طرح اسٹیکر سے ارشد حسن نے پراڈو کا حلیہ بدلا تھا' یہ مشکل ہی تھا کہ وہ پیچان سکے پھر بھی ڈر اپنی جگہ قائم تھا۔ میں اس کے چیرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا کہ اس نے مرجس سے بوچھا'' گیا ڈی کے کاغذات ہیں؟''

للم مرجس نے ڈیش بورڈ کے خانے سے کاغذات نکال کرآ کے کردیئے۔اس نے کاغذات کا معائینہ کرکے واپس کیااور پھرکہا''کہاں جارہے ہو؟''

" بند ئ "اس فے جواب دیا " کس لیے؟ کس کام ہے؟"

"بیرٹورسٹ لوگ ہیں۔ان کو پہنچانا ہے۔"مرتحس کی بات س کراس نے باری باری سے اعد بیٹے تمام افراد کا جائز ولیا۔

" آپ لوگ کیا ٹریکٹ پر گئے تھے؟"اس باراس نے ڈائز یکٹ جھے یو چھا۔

" بی بال-" بیل نے سر بلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہا اول کے دوران پراڈ وکا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کی دوران پراڈ وکا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کی نگا ہوں کے بدلتے زاونے کے ساتھ میری نگا ہیں بھی زاویے بیل اس لیے کہ دھڑ کا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ اشکر پر شک نہ کرنے گئے کہ یہ بعد بیل گئی ہے۔ اشکر لگ جانے کی وجہ ہے کہیں ہے ہی تبییں لگ رہی تھی کہ یہ وہی جانے کی وجہ ہے کہیں ہے ہی تبییں لگ رہی تھی کہ یہ وہی گاڑی ہے۔ پھر بھی و من کو بی بے وقوف نہیں جستا جاہے وہ گاڑی ہے۔ پھر بھی وہی کے وقوف نہیں جستا جاہے دوگا ڈی کا معامینہ کرتے ہوئے جہی طرف چلا گیا اور ادھر ہے اندر جھا گئے ہوئے توالا" یہ آگیجن سانڈ رکوں ہے؟"

سوال سنتے ہی مرجس کا چرہ تاریک ہو گیا۔ شاید اے اندازہ ہونے لگا تھا کہ کھیل گزنے والا ہے جمی وائی جانب کی سیٹ پر ہیٹھے سفیرنے کہا'' ڈاکٹر غلام حسین نے کہا تھا کہ بیددونوں سلینڈر اور اسپتال میں استعال ہونے والا کھے سامان چنڈی میں ایک آدمی کو دینا ہے۔وہ اسے بدل کر نیادے گا جے والہی میں ساتھ ولا تا ہے۔''

میت بند کرایا۔ میت بند کرایا۔ ہمارانیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ مرجس ہوا کی رفنارے گاڑی ہمگا رہا تھا۔ ایک تو اترائی کی طرف جاتی سؤک دوسرے شریفک بس نام کو،اس لیے رفنار تیز لگ ری گی۔

میں کھڑی سے باہر مظاہر قدرت سے لطف لے رہا تھا۔ ایسے حسین مناظر سے منہ موڑ لیما زیادتی ہوتی۔ ابھی شا۔ ایسے حسین مناظر سے منہ موڑ لیما زیادتی ہوتی رہاتھا کہ چوک گیا۔ کائی نیچ پولیس کا ناکانظر آیا جوابھی کائی دور سے تھا۔ وریانی سے گزر نے والی سؤک پرگاڑیاں دور سے تی نظر آجاتی ہیں۔ وہ لوگ پراؤہ دکی کر ہوشیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سڑک پر پوزیش لیما شروع کردی تھے۔ انہوں نے سڑک کے دریا تک پولیس کی تھولی میں۔ کو کہ وہ تھی۔ ماری گاڑی کے دریا تک پولیس کی تھولی میں وہ چک لاشیں اس اٹسانوں کی طرح شرافت سے بیٹی تھیں گی وگر وہ باتی تھا کہ کہیں وہ گاڑی کو بیجان نہ لیں۔ ایک نظر میں بھلے باتی تھا کہ کہیں وہ گاڑی کو بیجان نہ لیں۔ ایک نظر میں بھلے باتی قدار مرجس کے دل میں ڈراؤ باتی تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس ڈراؤ باتی تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس ڈراؤ باتی تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ اس نے تھا۔ شاید ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ سے ایسا تھی ڈرمرجس کے دل میں جس تھا۔ سے ایسا تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ سے ایسان تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے در مرجس کے دل میں جس تھا۔ کیا ہوگا در مرجس کے در

''بالکل رکیس گے۔اس لیے کہ ہم قانون نہیں تو ڑ کتے۔خیال رہے تم انہیں اپنایا میرا تعارف بیں کرانا۔ورنہ وہ لوگ زیروی چائے کے لیےروک لیں گے۔اس لیے کہ دور بچے لیکن ایک ہوئل نظرا آرہا ہے۔اوروہ اس ہوئل والے سے مفت کی بیگارلیں گے۔'' میں نے نام وغیرہ کو سانے کے لیے جموث کا میارالیا تھا۔

''جیما آپ کہیں۔''مرجس نے رفار گھٹاتے ہوئے کہا اسپیڈ بکل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر پولیس والے اشارہ کریں تورک سکے۔

قریب و پہنے پر پولیس والوں نے ہاتھ اٹھا کررکنے کا اشارہ کیا۔ مرجس نے ہریک پر دیاؤ برحا دیا۔ پراڈ و کے رکتے ہی دو تین پولیس والے آڑ سے نکل کر سائے آئے۔ نئے آنے والوں میں سے ایک کو دیکے کر میرے ہونؤں پر مسکرا ہٹ کی کیر ہی گئے۔ اس لیے کہ بیدوی آفیہ میں بھا جو رکو پکڑا تھا اورا پنے ایک سیابی کو پراڈ و میں نے اس کا جائزہ میں بھی بہلے والی اکر فول نہیں تھی۔ شاید وہ افسران کیا۔ اس میں بہلے والی اکر فول نہیں تھی۔ شاید وہ افسران سے جھاڑ کیا جا کہ اور اپ می اور اپ میں اور اپ می اور اپ میں اور اپ می اور اپ می اور اپ می اور اپ می اور اپ میں اور اپ می اور اپ میں اور

174

والی سوزو کی جس پر با تیک ہے دہ بھی ہماری ہے۔'' اس نے وسیم کو بھی حلاقی لیے بغیر آ کے بیڑھنے کا اشارہ دے دیا۔

بیرئیرہٹ گیا اور ہم دوبارہ ہے آگے بڑھنے لگے۔ پھر سے وہی راستہ تھا اور ہم تھے۔ چہار جانب ویرانہ تھا۔ منگلاخ پہاڑیاں تھیں اور دوڑتی ہوئی پراڈو تھی۔اس ہے وجہ کی تلاثی نے موڈ بگاڑ دیا تھا ۔ سفیر چہرہ شناس تھا۔اس نے اعدازہ لگالیا کہ میرے دل میں کیا تھجڑی پک رہی ہے۔اس نے عبداللہ کی طرف د کھے کر کہا '' یارعبداللہ ذراح کی فون لگانا۔''

" و كوكى خاص بابت بيكيا؟ "عبدالله في ايناموبائل

لگالتے ہوئے ہو جھا۔ الماست کرنی ہے۔ اس کی اس بات نے میرے کان کھڑے بات کرنی ہے۔ اس کی اس بات نے میرے کان کھڑے کر دیئے۔ میں نے اپنا چرو اس کی طرف کرلیا تا کسن سکوں کدوہ کیا کہنا جا ور ہاہے۔

" تم خود د کال کرلونا۔"عبداللہ نے اس کی طرف موبائل بوحایا تھا کہ میں نے ہنتے ہوئے کہا:

" بين سب محتا بول - بيرامود كى اور وجد ، برا

میری بنی نے یک لخت اعد کا ماحول بدل دیا۔ سفیر بولا" ای طرح چرے پر مستقل قائم رہے تو سب کھا چھا گانا ہے۔ جو ہونا ہے دہ تو ہو کر دہتا ہے کر فکر کرنے ہے کیا فائدہ؟"

" يبى تو بن كہنا ہوں۔اس طرح سر جما كر بيشنا دوسروں كے مورال كو بھى ڈاؤن كرنا ہے۔ "عبداللہ بولا۔ اس كى بات پرناصرنے كہا" آپ لوگوں كے ساتھ رہ كراييا لكنا بى نييں ہے كہ ہم ہے موت آ كھ چولى كھيلى ہے۔اييا لكنا ہے جيے ہم سب پكنگ پر نظے ہیں۔"

" بھائی میاں ہمارے ساتھ رہو کے تو آیے ایے راز آشکار ہوں کے کہتم دنگ رہ جاؤ کے۔ابھی تو ساتھ ہوا ہے۔ کچھ وفت گزرنے دو پھرتم بھی ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ کے۔" سفیر بولا۔

. ' جھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔'' ناصر نے کہا تھا کہ میرے موبائل کا تھنی نے اتھی۔

عرب وہاں ہے۔ میں نے موہائل نکال کراسکرین پر نظر ڈالی کسی کا نام نہیں تھا مبرنظر آرہے تھے۔ میں نے موہائل کو کان سے لگا کرکہا'' میلوکون؟''

معنی از بین ہوں۔ ادھرے آواز آئی تو میں ہری طرح آواز آئی تو میں ہری طرح چونک گیا۔ میرے خواب وخیال میں بھی نہ تھا کہ وہ مجھے کال کرے گا۔ جرت کی بات یہ تھی کہ اس کو میں نے میڈ نہریس دیا تھا اسے تو کچھ ہی دن پہلے لیا تھا بھریہ نہراس کے پاس کیسے آگیا۔ میں ابھی یہ سوچ تی رہا تھا کہ ادھرے آواز آئی '' جس سوچ میں ڈو بے ہوئے ہو۔''

" پہلے یہ بتاؤ کے مہیں بینمبر الاکیے؟ کس نے دیا

ے؟" من نے ہو چھا۔

'' ڈھوٹڈنے والوں کوخدا بھی ل جاتا ہے بہاتو صرف موبائل نمبر ہے جو بوی آسانی سے کوئی بھی حاصل کرسکتا ہے صرف جیب میں ہیے ہونا چاہیے۔''

ادهر کی آواز نے میرے ہوتوں پر مسکراہت بھیر

'' بکو ... بیرے پاس وقت کم ہے۔'' بیس نے ہنتے ویے کہا۔

'' بیں تو بمیشہ ہی بکواس کرتا ہوں۔جاؤ میں وہ ہات نہیں بتا تا جس کے لیےفون کیا ہے۔'' کسی روشی ہوئی مجو بہ کی طرح اس نے کہا۔

الله ووبارہ بکوائل کی تو یاد رکھو میرے پال تہارے کم کانبر بھی ہے۔ ش اگر چاہوں تو ابھی تہاری ہوں کا دو تہاری ہوں کہ اس وقت تہارے ساتھ ایک لڑی بھی ہے اور تم وفتر کی بجائے ایک ہول میں بیٹھے ہو۔''

'' بہم اللہ بہم اللہ ..... شرور فون کرولیکن اطلاق کوش ہے کہ بٹس اس وقت کمر پر ہوں۔ آج کورٹ ش بڑتال ہے اس لیے بیس کمیا بی تیس '' دوسری طرف سے قبقیہ کے ساتھ جواب آبا۔

" بین تمباری رگ رگ سے واقف ہوں۔اگر ہڑتال ہوبھی جائے تو تم گرین نہیں رہ سکتے۔ فیر جانے دو ا بیتاؤ کس لیے فون کیاہے؟"

"بي بتائے كے ليے كدا كي اوركيس كا فيصلة تهارك حق ميں ہو كيا ہے۔اب مرف دوكيس رہ گئے ہيں جن كا فيصله ہونا ہے۔لين مرشد كا وكيل حاضرى لگا تى نيس رہا۔جب كداس نے كہا تھا كدوه بدونوں كيس اشا لے گا۔"
دہ تم نے رابطہ كرنے كى كوشش كى تمى؟" ميں نے

م الله الله ي تحلين مرشد كم بال مح وكى جواب عى حين آر ہا۔ايا لكنا ہے كہ وہاں بيٹے لوگوں كومير انمبر دے

ىت

مابىنامىسرگزشت

175

اكتوبر2016ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

كركها كما مي إلى النام كال السيوى و كا جائے -"ايا بحى تو موسكا بكر مرشداي ساى سركريون

> " بنیس اسی کوئی بات نیس ہے۔اس کی خانقا و پر حملے کے بعداس کی بارٹی نے ایک طرح سے اس سے قطع تعلق کر لاے۔اس لے کہ کھا عگرزنے یارٹی کے بھی لتے لے کے تھے۔ یارٹی کو بچانے کے لیے اے مجھ دنوں کے لیے ساست سے دور رہے کا مثورہ دیا گیا ہے۔اگر وہ یارنی کے کس بھی جلے میں نظر بھی آگیا تو سحانی بی نہیں حزب اختلاف بھی اس کے خلاف پولٹا شروع ہوجا کیں گے۔" ' چرالی کیا بات ہوگئ کہ وہ کوشتھین ہوکر بیٹے گیا

''ویسے ایک بات بتا دوں کہان دنوں اس کی خافتاہ میں عام لوگوں کی آمد و رفت بھلے ہی کم ہوگئ ہولین کچھ خاص اوگ وہاں برابرنظر آرہے ہیں۔ یہ بات میرے ایک ووست نے اگل ہے جو محکمہ خفیہ میں ہاوراس پر نظرر کھے

'' کال کمی ہوتی جارہی ہے۔شام میں تمہارے ساتھ جا نے ہوں گا تو یاتی یا تیں می کر اوں گا۔اب کال كاثر بايول-"

" كل ندكرو يس نے تابع لے ركھا ہے۔ اگرتم اكما كے مولا اور بات ہے۔" كهدكراس فون بندكرديا۔

"ککا ہے دوسری طرف وکیل صاحب عے؟"عبدالله نے يو جمار

" بال وى تفا ورنه كى اور سے بى اس ليھ بى بات كرتا مول-" يل في وقد اسكرين سے باہر و يكت ہوئے کہا۔

باتون كاسلسله دراز مور بانفاكه مرى نظريا خيارى میں بیک و بو مرر بر برای اور میں چونک گیا۔ سوک بالکل ويران محى \_ كافي وير .... بعد كوئي ثرك يا بس كررتي ی \_زیادہ تر علاقے غیرآ بادنظرآتے تھے اس لیے پیدل چلنے والے بھی نہ کہ برابر تھے۔سانپ کی طرح لبراتی ہوئی سر کے بریراڈو بھا کی جاری گی۔ پیچے بھی دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آرہی تھی کہ ایکا یک ہی وہ سفید فور وہل ڈرائیونظر آئی تھی جو ہوی تیزی سے ہماری طرف بوحتی چلی آ ربی محی۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ میرے چو تھنے کا سبب مجمداور تعافر وهيل ذرابواب بالكل قريب آلخاطي ای لیے میری نظراس کے دائی کوری سے جماعتی موئی بال

نظرا کی کیا۔ ٹال ہے اعراز ہ اور یا تھا کہ دو کی آٹو چک رائقل کی میں نے این سرکو نیچ کرتے ہوئے جے کر كما" سباية أية سركو جمكالس

ميرى آ وازى كون ختم بھى تيس موئى تھى كە كوليوں كى رور ابث کو کی اور براؤو کی باؤی سے کی کولیاں کرائیں۔ بری طرف کا شیشہ چور ہو کر بھر حمیا تھا۔ کر چیال میرے چرے سے بھی تھرا فی تھیں اگر بر وقت چھٹی حس اشارہ ندد تی تو ہم میں سے کوئی ندکوئی شکار ہو چکا ہوتا۔ بیاتو اللہ کا شکر تھا کہ ہم سب محفوظ رہے تھے۔ کمال تو مرجس کا تھا کہ اس نے سر نیچ کرنے کے بعد بھی اسٹیئر تک پر قابور کھا تھاور نہ ہم کی کھٹر میں پڑے ہوتے۔

میں نے بھائی ہوئی فوروصل ڈرائیوکود کھا جو کافی دور جا چکی تھی۔ مرجس نے بریک دیا کر گاڑی روک لی تھی اور پیٹائی بر ممودار ہونے والے قطرول کو صاف کر رہا تھا۔اس کا چرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے۔اس کی حالت و مکھتے ہوئے سفیرنے کہا" مرجس تم ہٹ جاؤیں "- 8U3/6U8-"

مرجس كى مالت بى الى تى كياس عدد ائونيس موسكا فاعوت است قريب سي كزر ي تو خوف كا عفریت و ہلا ہی ویتا ہے۔ لیکن ناصر کے چیرے پرایسا کھے نہ تھا۔وہ ایسامطمئن تھا جیسے چھے ہوا ہی نہیں ہے۔میری نظریں اس کے چیرے پر کی ہوئی تعین لیکن میں ڈائر یکٹ اس کی طرف و کھونیں رہاتھا بلکہ ک اعموں سے اس کے چرے کا جائزہ لےرہا تھا۔وہ سائ چرے کے ساتھ کر اتھا۔ای وقت میرے موبائل کی عل نے اٹھے۔ میں نے موبائل کو جب سے نکالا اور اسکرین پر نظر ڈالی نمبر دیکھ کر جھے جرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں نے خملنے کے انداز .... میں سؤك كى طرف يدهنا شروع كرديا \_ كا ثى سے كافى قاصلے ر آکر میں نے کال ریسیو کی موبائل کو کان سے لگا کر

"شبازكيے مو ... كائى دن بعد بات كرر با مول اس ليے حال احوال يو جمنا ضروري سمجماء" دوسري طرف سے آتی مروه آواز نے میرے اندر نفرت کی تیزلبرا تھادی تھی۔ "امل تدے كى طرف آؤ ... كى كيا-اس لي كريرى طرف سے بات كرنے كے ليے ميں نے اين وكل كونام وكرد كهاب-" من فرم ليج من جواب ديا-"میں جب سی کوتھندویا موں تو اس سے يو جمتا خرور بول كرمير الخذ كيالكا؟

اكتوبر 2016ء

مابىنامەسرگزشت

' تُحَدَّا أَمِنَا أَمَا أَمَا أَنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ ا كي -' تم كيا تجية الوكه في الني وشمنول كو بحول جاتا محكات تك اس كة دى بكيل مجيل مجي ميس ما صراورا مداوشاه كي

المرام كيا بيضتا ہو كہ ميں اپنے وسمنوں كو بھول جاتا ہوں ..... بين بہى نبيل ..... تم تو ميرے سب سے بوے وشمن ہو - تمہيں كيے بھلا دوں - جيسے تی تمہارے ہارے ميں ميرے ايك دوست نے خبر دى ميں نے تم پر نظريں جما ديں - تم برميرى نظريں گلت ہے ہيں۔''

ورواد بہت خوب ..خانقاہ کی تباہی کے بعدتم نے ٹیم دوبارہ سے تفکیل دے دی ہے۔ کیا سیاست سے کنارہ کشی کرنے والے ہو۔"

"سوفیصد سیاست بی کیار کھا ہے۔اب میرے پاس سیاست سے زیادہ پاور ہے۔" " تقریب مجمد نور مارس میں "میں

''اچما..... بنباؤتم في محصة رجانا جائي۔''من نے بنتے ہو عجواب دیا۔

''بالکل ڈرواس وقت ہے جب میراعماب جہیں ہاہ کر دے اور وہ وقت جلد آنے والا ہے۔اس کا ٹر بلرتم نے د کیے ہی لیا۔اگر رائفل کی نال تعوژی می او کمی رکھنے کا تھم دے ویتا تو ابھی تم برف خانے میں بڑے ہو تے۔'' ''اچما تو بیقا ٹرنگ تہارے گرگوں نے کی ہے۔''

بچا دیدہ رسے ہارے روں ہے ہے۔ ''پنڈی آنے کا انعام ہے ہیں۔ہم ای طرح استقبال کرتے ہیں۔ پنڈی کنچتے ہی اس سے بھی شاندار طریقے سے ٹی استقبال کروں گا۔آڈنڈ کچے۔''

"اورات مال ہے آگا کرتے رہے؟" "اس وقت تک میر لے پاس کے قوت نہیں آئی متی۔اب میں اتنا قوی ہوں کہ تنہیں جوزی کی طرح مسل دوں گا۔"

"بالکل آرہاہوں۔تم استقبال کی تیاری کرلو۔"
"ہاں پیتادوں تبہارے ساتھ میرے دو کتے ہیں جو میری کو کئی تکلیف نہ میری کی ہوگئی تکلیف نہ ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا۔کائی طویل گفتگو ہوئی ،باتی ہا تیں اس وقت ہوں کی جبتم میرے قدموں میں بیٹھے ہو گے۔"اس نے کہ کرکال آف کردی۔

میں ای جگہ کمڑ افکریٹی ڈوپ کیا تھا۔ جھے اُمیدندھی کہ مرشد اتنا طاقتورین جائے گا۔ پہلے تو ڈیوڈ شاکے مل پر

کودر یا آنا۔ آب اے آس کا سیارا آل کیا جو ڈرو شاہ بھی زیادہ قوی ہے۔ اس نے نیٹ ورک اتنا کیے پھیلا لیا کہ گلت تک اس کے آدی پھیل کے ہیں۔ ناصراورا مدادشاہ کی باتوں ہے ہی اعدازہ ہور ہا تھا کہ صرف وہی دونوں اس کے کی کام سے گلت آئے تھے کین اب اعدازہ ہور ہا ہے کہ اس نے بہاں پنج گاڑر کے ہیں۔وہ جمھے پرنظرر کے ہوئے ہیں۔وہ جمھے پرنظرر کے ہوئے ہے۔ اس بات نے قریش ڈال دیا تھا۔ ہماری پوری فیم ایک ہی گاڑی میں ہے۔ اگر اس نے بھر پور حملہ کر دیا تھا۔ ہماری پوری فیم ایک ہی گاڑی میں ہے۔ اگر اس نے بھر پور حملہ کر دیا تھا۔ ہماری پوری فیم آئی۔

"کیا بات ہے۔کیا سوج رہے ہیں۔"سفیر نے اسے آواز دی تو میرے خیالات کا گرداب تھا۔ ہیں نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ سفیر کی آواز نے مرجس کو بھی چوتکا دیا تھا۔ آئی دیر ہیں اس کی حالت شعبل کی تھی۔ سفیر کو میری طرف برحتے و کیدوہ بھی اٹی جگہ سے اشا اور بیری طرف آنے لگا۔ اسے آتے دیورکی کی جگہ سے اشا اور بیری طرف آنے لگا۔ اسے آتے دیورکی کی بات کر تمہیں مکا کہ اس کے سامنے ہیں سفیر سے کوئی بات کر تمہیں مکا تھا۔ ہی نے جلدی ایک تھا۔ ہی نے جلدی ایک وہ میری سوائل میرے اتھ میں تھا۔ ہی نے جلدی ایک وہ میری نے بیا کہ دوم رجس کورو کے۔اور اسے ہیں نے وہ میری کی بات کر تمہیں کے اسے تھا۔ موبائل پر بیپ ہوتے ہی اس اسے اس کے سامنے کی اس کی دوبی سے آواز اسے کی دوبی سے آواز دی دوبی سے دو

مرجس آھے ہوئے ہوئے درک گیا۔اس نے سرموڑ کر چھے دیکھا اور پھر وہیم کے اشارے پراس کی جانب مڑ گیا۔لیکن سفیر آھے بوحتا رہا۔ جب وہ میرے قریب پہنچ گیا تو میں نے کہا'' ابھی ابھی مرشد کی کال آئی تھی۔ بیتملہ اس کے گرگوں نے کیا ہے۔''

" بی تو میں سوج رہا ہوں کہ ہمارے کس وہ آن نے ایسی حرکت کی مرف کولیاں چلائیں اور بھاگ لیے۔" سفیرنے جواب میں کہا۔

" میں وہلانے کے کیے ایسی حرکت کی ہے۔ مرشد کا کہنا تھا کہ وہ صرف خوفز دہ کر کے فرار موجائے۔" ہوجائے۔"

"اس كا مطلب بكدوه بم يرنظرر كے موت

ا مراوع کا کہنا ہے کو و فرون ہے ہم پر نظر رکھے

اكتوبر2016ء

177

ماسنامهسرگزشت

المرابع المراكبات عيا فیر نے یا تیک اتار دی۔ مرجس نے لاکھ کوشش کی كه بي اح بحي اين ساتھ لياون تا كدريان كا مئله آڑے نہآئے لیکن میں نے اے مع کردیا کہ بس ایک دو ون كامعالمي شي جلد المون كا-"

سفیرنے فوراً ہی اپنی گاڑی بوحا دی۔ جب وہ لوگ كافى دوركل كے تب ميں نے اپناسفرشروع كيا۔ اگركوكى س لینا کہ میں بائیک پر چلاس سے پنڈی جار ہا ہوں او تعجب كا اظهار ضرور كرتا ليكن عن في يخطره مول ليا تها صرف اس لیے کہ میرے ساتھی محفوظ رہیں۔ وہ جلدے جلد پیڈی مانی جائیں۔ اور اگر رائے میں وہ کی وشواری کا سامنا كرتے ہيں تو ميں ان كو يا آساني كور دے دول كا۔اى خیال سے میں بائیک برتھا۔

وران سوک صرف آتی جاتی گافیاں ایے میں بانیک کاسفر کھے بجیب سالگ رہاتھا تحریس بانیک دوڑا نے چلا جار ما تھا۔ کافی دورآ چکا تھا۔ پراڈ واورسوز وکی کافی آگ نکل چکی تھیں اور اب نظر بھی نہیں آر بی تھیں۔ چلاس بھی يهت يجيه رو كيا تها- وحوب كي فيش من يا تيك كا سفرايك عذاب بن حميا تفاراب على بيهوج رباتها كه خوا مخاه بالتيك ك باي عرى- اكريس في السيام كاسوج بى ليا تنا توجي سوزوكی ليني جا ہے تھى ورند چيندالي اكر تى تو تبيل\_اى سوچ میں کا فی سفر طے کرلیا تھا کہ احساس ہوا جیسے انجن میں کوئی خرابی آری ہاس کے کم بائلک کی آواز بدل رہی تھی ہمی مجھے ایک چھر اول ظرا یا اور اس نے وہاں رک كر كچه ديرستاليني كي شاني -اكرايش كرم بوجانے كى وجه ے ایسی آواز آرہی ہو وہ خود تھیک ہوجائے گی۔

مول من قطار ور قطار بهت ی جاریانیاں میسی مونی محس ان میں سے ایک پر میں بیٹے گیا۔ وہ جاریا فی ہم کے يير في في من كا ير يول بعي شندك ديما عال كا... بمانا ہوناسونے پرسمام ہے۔وحوب کی شدت کو آیک کھے من فيم محتدك من بدل ويتاب من في عاريانى يرليك كراس يح كى طرف ديكهاجو فجصد كيصة عى بما كا مواآياتها تاكية رؤركے كے۔

" كمانا كماكر جلا مول اس لي صرف جائ ل جائے گی۔''میں نے یو جھا۔

" باؤاس وقت جائے کہاں سے ملے کی اگر کہوتو تیار كرا دول\_" مج ن كمااور اس اعداز من ميرى طرف و محضالًا بعدار أميد وكرش ال كى الت كى تائدش آرة رشروردول كا - بيهوالون كيراح اور دير جكيول يركام

"موسكا بكراس في مواش ترجلا يا مو ايا بحي ہوسکتا ہے کہ اے ان لوگوں نے خردی ہوجنہیں ہم بے موش جھوڑ آئے ہیں۔امداد شاہ کے عائب مونے کی خبر دية وقت انبول نے بتا ديا موكديدكام شبراز كا بـوه س كىسى كلكت كے ند ہوں ان ميں سے كوكى ايك مرشد كاخاص آ دى موجو مجھے پيجانا موليكن اس وقت مندے چوا

ا بی بھی ہوسکتا ہے۔ بات کھی بھی ہو میں نے سوجا ہے کہ پروگرام میں کھے تبدیلی کرلوں۔'' ''کیسی تبدیلی؟''

''تم پراڈو میں رہو کے اور تمہارے ساتھ الداد شاہ اور نامر ہول مے تہارے کھ بیچے وسیم سوزوک میں عبداللہ اور مرجس کے ساتھ رہے گا، میچھ فاصلے سے کور وسے کے لیے۔ میں پلک ٹرانس پورٹ سے آ جاؤں کا۔ال طرح ہم سب الگ الگ ہوں کے تواسے تجرنے میں دشواری ہوگی

"اگرآپ الگ سنر کرنے پر بعند ہیں تو ایسا کریں کہ بانیک اتارلیں۔ بانیک سے سفراچھا کزرےگا۔ "مغیرنے جتے ہوئے کہا۔اس نے بیمشورہ قداق میں دیا تھا۔اس لیے ر باللك برطويل سرآسان نيس ب-الي باللك يراق بالكل عن بين ليكن من في العسوج كركها:

اں بائیک بہتر رہے کی اس لیے کہ باتیک کے مسافر کولوگ نزد کی علائے کا بچھتے ہیں اور پھر جہاں جایا اے یارک کردیا۔"

میں از صاحب عقل سے کام لیں۔ یہ کوئی کلو دوکلو میٹر کا سفر میں ہے۔ اتنا طویل سفر بائیک پر کوئی سیح العقل آدی کرمیں سکتا۔"

"جوكوكي نبيس كرتاوه ش كرتا مول ..... ش پي محيسوچ كريدرسك في المول يول مجموك شي دونول كا زيول كوكور دول كا يسيدى خطره محسوس كرون كاتو يش مس كال دول گا اورتم لوگ الرث ہوجا نا۔"

معجب آپ ضد پراز آئے ہیں توبائیک از والیجئے۔" " جاؤ اتر والواوران سب سے کہنا کہ شہباز کو ایک كام كى وجد س ركنا يرد واب ويم ك لي كبنا كدا س رائے میں ایک کام کے لیے رکنا ہے ای لیے وہ سوزوکی لے جا رہا ہے۔ لیکن سب ایک دوسرے سے را بطے ش

178

مأسنامهسرگزندنه

اكتوبر 2016ء

### ورياكران (River,Rhine)

یورپ کامشہور دریا ، سوئٹزرلینڈے نکائے
اور جیل کاسٹینس (Constance) ہے لے کر
بیسل (Basel) تک سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی سرحد
بناتا ہے۔ جرمنی اور فرانس کے درمیان حدفاضل
کاکام دیتا ہے اور Barisure کے قریب جرمنی
میں داخل ہوجاتا ہے۔ پر نگال کی سرحد پار کر کے یہ
دوحصوں میں تقسیم ہوجاتا ہے اور آخر کار بحرشال
میں جاگرتا ہے بیسل تک اس میں جہاز رانی ہوگئی
ہے۔ یہ 820 میل یا 1320 کلومیٹر کرا ہے۔
مرسلہ: نعمان علی ، سیالکوٹ

اے بغور و کیمنے ہیں۔ یہاں بھی میرے علاوہ دو تین آدمی می شخصایں لیے اگروہ میری طرف د کیر ہے تھاتی تعجب کی بات کیاتھی اس لیے میں نے توجہ نددی اور بچے کو اشارے سے بلاکرسوکا توٹ دیا اور با تیک اشارٹ کرنے لگا۔

میرا سر دویارہ سے شروع ہو گیا تھا۔ قراقرم ہائی دے کی دیرانی ہمرکاب تی ۔ براک تقریبا دیران تی ۔ کافی دیر دیر بعد کوئی گاڑی گررتی تی ۔ ایسے سندان سرک پر درائیو کا اینا مرہ ہے۔ یس آگے بدھتا چلا جارہا تھا۔ ہوئل ہے۔ نظے دو کھنے سے زائد ہو چکا تھا۔ اب شام اتر نے کی کی ۔ میں نے سورج لیا تھا کہ ناران سے پہلے رکنا نہیں ہے۔ اپیڈ بھی بدھا دی تھی۔ آئی جائی گاڑیوں سے زیادہ دوواری بھی نہیں ہوری تی ۔ گاڑیوں کی بیڈ لائٹ کی دواری بھی نہیں ایک باتوں پر میں توجہ نہیں دیا اس مردر کرتی لیکن الی باتوں پر میں توجہ نہیں دیا ۔ کوئکہ کائی در در یا بعد بیگاڑیاں پر بینان کرتی تھی اس لیے سات سے آئی گاڑی کود کھی کرمی اپیڈسلوکر لینا تھا۔ لیے سات سے آئی گاڑی کود کھی کرمی اپیڈسلوکر لینا تھا۔ لیے سات سے آئی گاڑی کود کھی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی دوئی میں اس نے کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی دوئی میں نے بائیک کو حرید کی دوئی میں نے بائیک کو حرید کی دوئی توجہ سامنے کی طرف

می ۔انسان موں قدرت ہے مرانیس سکتا۔انسان سائس

لے تو مرجائے لیکن جو سائس لیتا ہے اے اپنے پھیڑے

کر کے اپنا ایکیا گوا دیے والے بچے درائی اپنے کر کے
لیے بڑے ہوئے ہیں۔ پورے کسر کا بوجھ اتحات والوں
میں شامل ہوتے ہیں۔ قانونی طور پرچھوٹے بچوں سے کام
لیما جرم ہے اور یہ جرم ہمارے ہاں عام ہے۔ میں ول سے
اسے پہند نہیں کرتا۔ انسانیت کی اس تذکیل کوکون پہند کرسکتا
ہے گین میں اسے مجبوری کی دلیل بھی کہتا ہوں ای لیے ایے
بچوں کوئپ دیئے میں میں بھی چھے میں رہاای لیے میں نے
مکراتے ہوئے جواب دیا:

" ہاں بخادولیکن ذراجلدی کرنا۔"

یہ آرڈر لے کر چلا گیاتو بی نے آکھیں بند کر
لیں۔ بائیک کا سفرا سے بی جوڑ جوڑ کو ہلا دیتا ہے۔ اس پر
مرشد کی فکرا لگ۔ مرشد کا نام ذہن بی آتے بی بی نظر
سفیر سے بات کرنا چاہی اور موبائل نکال لیا۔ اسکرین پرنظر
پڑی تو بی جران رہ کیا۔ شکل کا کوئی پائیں تھا۔ چلاس بی
تو موبائل کام کر رہا تھا لین اب بیاں کسی کام کانہ
رہا۔ معمولی ساڈرین کررہ کیا تھا جس پر کیم کھیلا جاسکا تھا یا
پھر نائم دیکھا جا سکا تھا اس لیے بی نے موبائل کو دوبارہ
سے جیب بی رکھ لیا اور آتھیں موند کر لیٹ کیا۔ پکھ دریہ
سے جیب بی رکھ لیا اور آتھیں موند کر لیٹ کیا۔ پکھ دریہ
سے آرام سے داحت لے گی بی سوچ کر بی لیٹا تھا کہ بیکے
سے جیب بی رکھ لیا اور آتھیں موند کر لیٹ کیا۔ پکھ دریہ
سے آرام سے داحت لے گی بی سوچ کر بی لیٹا تھا کہ بیکے

من صاحب فی چائے۔ "اس آواز پریس نے آکھیں کے کول ویں اور اٹھ کر بیٹر کیا۔ ابھی ہیں چائے کاسپ لے رہا تھا کہ آیک ہاں ہی جی جی چائے کاسپ لے اس کا رہا تھا کہ آیک ہاں روف آگر رکی اور اس سے تین آدی اتر سے۔ ان پر سرسری نظر ڈال کر بی نے چائے کا دورہ کو دوسراسپ لیا۔ چائے کیا تی۔ ایسا لگ رہا تھا دورہ کو گاڑھے کلول ہیں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور شکر آئی کہ اس سے مزید دو کپ چائے بن جاتی ۔ اور شکر کا تھا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے تیے ہیں نے چائے ملتی میں ایڈ بی اور دوبارہ سے آگھیں بند کر لیس کافی در تیک ای پہلولیٹار ہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جبی جھے خیال آیا کہ اگر وقت تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جبی جھے خیال آیا کہ اگر وقت میں کر اردیا تو ناران کا بچے دات کا پہلا پہر شروع ہو جائے گا اس لیے چل دیا جائے۔

میں اٹھ کر پیٹے گیا۔ بھی جمری نظر نے آنے والوں پر پڑی۔ وہ لوگ کھانا آنے کے انظار میں بیٹھے تھے لیکن ان کی نظریں ایسے کردش کر رہی تھیں جیسے وہ پورے ہول کا سروئے کررہے ہوں۔ جھے اٹھتے دیو کردہ مب میری طرف دیکھنے گئے۔ یہ کوئی عجب بات تو نہیں تھی۔ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے۔ غیر آباد علاقے میں کوئی انسان نظر آبائے تو وہ

179

مابىنامەسرگزشت

اكتوبر2016ء

على و كانتين سكار فاوج كرنا ي يون بي النافي خرودي الناس وي ثن يوكيا كراس مدني بعلد كور كها كرآب ا قا ے تت عل نے بالک روک کا کر زیادہ وور کیا میں۔وہیں بڑک کنارے بیٹھ کیا تھا کہ جس گاڑی کی میڈ لائك نظر آئى محى وه قريب آخى يتب من في ديكما اور اے پھان لیا۔ بدوی مائی روف تھی جو مجھے مول پر نظر آئی محی۔وہ بائی روف برابرے گزرتی ہوئی کھا کے تی اور چردک عی۔

في بنت بوع كها

"احیما\_" کہتے ہوئے وہ بندہ جو بعد میں بائی روف اراقامر بالكارمة كيا-

جیس ہوری ۔ "اس نے کیا۔

الجھا تدازش کیا۔

" باؤ " پنڈی کوئی بہال تو ہے قبیں۔ اتنی دور کاسٹراور معمولی ی کھٹارا یا تیک۔مرجاؤ کے صاحب۔اتا لمباسر بانتك يرآسان فبين-"

ية م ے س نے كه ديا كه ين پندى جا ريا مول-"ميل نے الجھے ہوئے انداز ميں كماليكن ذين بورى طرح بيدار موچكا تھا۔ دماغ ميں خطرے كى كمنى بجنے كى

ایہ جیدے تو ایسے علی بکواس کرتا ہے۔لیکن میں جيدى سے كه رما موں كه آب ميرى كارى من آ جائیں۔جہال کہیں گے اتاردوں گا۔ باتیک بہجیدے لے - 122-"- 3T = 1 - 152T

" فكرييش يا تيك يرى تحيك بول " كيت بوي

اتركة وكيوش كمزابوكيا-يون بحى كمزابوناي تها كدوالي باليك تك بحى آنا تهار جمي بانى روف كا دروازه کھلا اور ایک بندہ باہر آیا۔اس کا رخ میری بی طرف تھا۔ میں نے توجہ دیں وی کیونکہ الی شارع پر اگر گاڑی خراب ہو جائے تو لوگ رک کر ہو چھ لیتے ہیں کہ مدو کی ضرورت او میں ہے۔ میں میں مجھر ہاتھا کہ وہ ایا بی کوئی وال كرنے كے ليے آرہا ہے۔ يس اس كى طرف و يكما موا ا تیک کا جانب بده رباتها -ای وقت گاڑی سے ایک اور بنده اتر ااور تیز قدمول ہے میری طرف بوصفے لگا۔ اتن دیر ين دوسرا بنده ميرے بالكل قريب آسميا تھا۔اس نے پوچھا''کیایا ٹیکٹراب ہوگئ ہے؟'' ''نہیں ……وہ میں ضرورت کے تحت اتر اتھا۔'' میں

"آپاتالماسر ہائیک پکریں گے۔ یہ بات ہشم

"مس مجانيس آپ كهناكيا ما يج بي؟"يس ف

الماستر باليك وكري كارات كيايتا كديس كهال جار با

اآپ شايد بيرسوچ رے بين كه بي نے يہ كون كها كرآپ ليسر روارے إلى اب ساف ے آكے ناران ے۔رائے میں کوئی گاؤں بھی نہیں ہے کینی کہ آپ ناران ياس ي آ مي جائي مي ."

میں نے مکرا کرکیا" آپ کا اعداز ودرست ہے۔" " تو چرور کس بات کی پیلیس مائی روف میں اتنی جكم ضرورب كدايك آدى اور بيشه جائے

" بى بال مجھے اعداز و ب كر بين آدميوں كے بيشے کے بعد بھی اتی جگہ ہوتی ہے کہ جوتھا آ دی بیٹھ سکے لیکن میں ائی یا تیک کوئی پیند کروں گا۔ "میں نے دوٹوک اعداز میں جواب دیا۔ مین ای وقت مرے سر کے وقیلے سے برقامت ٹوٹ بڑی۔آخری الفاظ جو میں نے سے تنے وہ یہ سے ' ہادے دیے آپ اسکوٹر پر کوں جا کیں گے۔ ابھی تو آپ کی خاطر داری بھی کرنی ہے۔'اس کے بعد جھے کچے یا دنیش اس کے کروئن پرائد میراسا جما تا جلا کیا تھا۔ مجمے جب ہوش آیا لا بن نے خود کو ایک بیڈ پر لینے

ہوئے مایا ۔ كرے من كوئى اليس تما صرف من تما ليكن مير عددول ماته بدع موع تعرض نے ليے ليے اینے پیروں کو دیکھا۔وہ آزاد تھے۔اب میں نے سرتھما کر دیکما تو کمراکسی عاشق کے دل کی طرح خالی تھا۔ کوئی بھی جیس تھا۔ میں نے باتھوں کو بلایا تا کے می کی مضبوطی کا ا عداله و كرسكول - حس في بلي كانته لكاني من مغيوطي كاخاص خال رکھا تھا۔ میں نے اتھ کوآ کے بیچے کرنا شروع کردیا تا كررى كي وقي والم

البحی میں ہائفتوں کو ہلا ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور مجملانے والے وہ تیوں بندے اعرائے۔ اعرائے ہیں ان میں سے ایک نے کہا" کیوں شغرادے گیا لگ رہا ب...ویے قر نہ کرو ہم بہت اچھے میزیان ہیں۔ایے مہانوں کی خاطرداری خوب کرتے ہیں۔"

میں سمجا تیں ... مجھے کوں لائے ہو۔" میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔

" كول لا ياكيا بيدة جي بانيس بس مس عم ویا کیا اور ہم بھا گتے ہوئے یہاں گئ گئے۔"اس نے معراتے ہوئے جواب دیا جسے وہ میرا جگری دوست او۔''ویے اس تعارف کرا دوں .... ریجیدے ہے۔''اس

اكتوبر 2016ء

180

مابىنامسرگزشت

ناموانسوا کی افران اسارہ کرکے بتایا 'مید ہاتھ ہی در کے جوڑ کھولنے کا ماہر مانا جاتا ہے۔ اور مید چاتو ہے جرکالگا کر کوئے ہے۔ "پھر اس نے کوئے ہے۔ "پھر اس نے اسے سینے پر ہاتھ در کھ کر بتایا" جھے لوگ آصف کہتے ہیں اور میں دانت اکھاڑنے کا کام کرتا ہوں۔"
میں دانت اکھاڑنے کا کام کرتا ہوں۔"
میں دانت اکھاڑنے کا کام کرتا ہوں۔"

''لین بیرس مجنے کیوں سنا رہے ہو۔ میں تو تم لوگوں کو پہچانیا بھی نہیں ہوں۔'' میراا تنا کہنا تھا کہ وہ میرے بہت قریب آگیا اور پھرمیرے بال کو تھی میں پکڑ کر بولا:

'' انجمی پیجان جاؤ کے۔بس مجھےفون کا انظار ہے کہ حہیں سزادیے کے لیے کون می جگہ مقرر کی گئی ہے۔ یہاں تمہاری خاطر داری ہوگی یا پیڈی میں۔''

" مجھے اس طرح بے ہوش کر کے لانے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں وہ وجہ سنا چاہتا ہوں۔ " بال تعنیخ سے جو لکلیف ہوری تی اس لکھنے سے جو لکلیف ہوری تی اس لکھنے سے جو لکلیف " فرائی کی اس لگھنے کے در میں کوں سزا دی جائے گی۔ بس فون آنے کی در ہے۔ " ووالیے بول رہا تھا جسے ہم کی ہوگی یا اپنے ڈارٹیک روم میں بیٹھنے فریز کی ٹاک میں مصروف ہیں۔ روم میں بیٹھنے فریز کی ٹاک میں مصروف ہیں۔

"ویکو بھائی... بائیس تم کس کے دھوکے میں مجھے اضالائے ہو۔ بس اتنا کرم کر دو میرے ہاتھ میں خون کی روانی رک رہی ہے۔ پلیز ہاتھ ہی کھول دو تب تک فون بھی آ جائے گا اور وہ خود کہیں کے کہ میں بے تصور آ دمی ہوں۔ "میں نے اپنے کی کوالتیا شہر بنالیا تھا۔

"بات و سے ایک ہم سے تباری کوئی دشی ہیں ہے اور نہ ہم جانے ہیں کہ م کون ہو۔ ہیں تھ ویا گیا کہ ہم تیزی سے ناران سے تقیس اور تراقرم روڈ پر جو بندہ ادھ یا لیک سے آرہا ہے اخوا کر کے کسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے۔ فیصلہ پنڈی والے کریں گے۔ "اس نے بیرے بالوں کو چوڑ کر کہا" تی الحال ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کو کھول دیے ہیں۔ اس طرح تمہاری شکایت کا ازالہ ہو جائے گا۔" پھراس نے میرے ہاتھوں کو بندھن سے آزاد کر

یا کیلون کی ری کوائی تخی ہے با عرصا کیا تھا کہ واقعی میرے ہاتھوں میں خون کی کروش رکنے گی تھی۔ ایک تو پہلے میں وہ ہاتھ کر ور تھا۔ کی تھی ۔ ایک تو پہلے میں وہ ہاتھ کر ور تھا۔ تھی تا ہوں کے علاج ہے کچھے تو ہوا تھا لیکن خون کا دوران رکنا تو پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے ہاتھوں کی دونوں کلائے ں کو گول کول کول کروش دیتا شرور کا کر دیا تھا۔ ساتھ تی کر دیا تھا۔ ساتھ تی

ساتھ جیری نظرین ان تیز ان کا جائزہ کی لیدی تھیں۔ میں نے اعدازہ ان الیا تھا کہ بیالوک غلط کام میں مشخول ضرور ہیں لیکن فطر تا غلط نہیں ہیں۔ شاید پڑھے لکھے ہیں لینی جو بات کرر ہا تھاوہ تعلیم یا فتہ لگ رہا تھاای وجہ سے آئی شاکشی سے پیش آرہا ہے۔ ان میں سے ایک جس کے چیرے پر بوی بوی موجین تیں اس کے کر میں اڑ سا ہوا پہتول بجھے نظر آگیا تھا۔ اب وہ پہتول میرے قبضہ میں کیے آئے میں ای بابت سوج رہا تھا۔

المجی میں پتول حاصل کرنے کا طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل کی بیل نج اٹھی اور وہ فون سننے لگا۔ دوسری طرف کی بات من کر بولا "نیس سر میں اسے اپنے" ساتھ لے کرآ رہا ہوں۔"

فون بند كرنے كے بعد دہ بھ سے مخاطب تھا" واہ بھائى تم تو بدى چيز ہو۔ جھے تھم ديا كيا ہے كہ تمسى با عدد كر لا يا جائے۔"

" " مائی ایسا ظلم تو نہ کرو۔ باعدھ کر لے جانا کیا شروری ہے؟" " ووجمعیں کہا گیا ہے کہ آپ بڑی اوٹی چڑ ہیں۔ کی

وقت بھی پینتر ابدل کر بازی الف سکتے ہیں۔' '' بھائی کون الی بات کہدرہا ہے' کون تھم دے رہا ہے اور جھے کہاں لے جانا ہے' کچھ تو بتاؤ۔'' بھی محصوم بنا سوالات پرسوالات کے جارہا تھا۔

" تم سائيں بادشاہ كے مهمان ہو ۔ مع كى چائے تم مرشد سائيں كے ساتھ ہو گے۔ "اس نے سائس لے كر كہا" وقت كم ہاس ليے ہم ابھى نكل پڑي گے۔" "اى بالى روف پر چانا ہے؟" مىں نے ایسے كہا جسے میں راضى ہوگیا ہوں۔

سی را کی ہوئی ہوں۔ '' دنییں ٹرک پر لیکن تم ٹرک پرنیس اب میں جاؤ کے تا کہا کر کہیں چیکنگ ہوتو گڑیونہ کردو۔''

'' بب بن سسين من من من المين ؟'' كتب موك بن فيرمحسوس الدازي الي ويركو بحى كمول ليا- بالول ك درميان بن ايس بندهن كمول رباتها جيسے غير ارادى طور پر ايسا كرر بابول -

" فرقهم جے یہاں سے لے جاتے ہیں اس کے لیے
ایک بواسا مب استعال کرتے ہیں۔اس مب بش بندے کو
یہ ہوش کر کے لٹا دیے ہیں اور فب کوٹرک کے نیچے با عمرہ
دیتے ہیں جمولتے ہوئے ونیا و مافیہا سے بے خبروہ کھیے
جاتا ہے۔ رائے میں چکٹے ہوئی کی ہے تو کوئی ٹرک کے

181

مابينامهسرگزشت

اكتوبر 2016ء

فائر کا فائم فی این ش من درواز ساکی جانب اجمال بحرى اور ان كے سركے اور سے ہوتا ہوا عين وروازے کے بیول فی مینیا۔ زین پرقدم نکائے اور می کر کما" اجماد وستو ورزش کرانے کاشکریہ۔ میں تو جلا۔

انتا كهدكريس في إبركي جانب دواز لكا دى ساتهدى ساتھ ایک فائر بھی کر دیا تھا تا کہ وہ چھے دیر کے لیے اندر ركرين اور مجهموقع ل جائے۔ باہرا عرص الرئے لگا تھا۔ یس نے باہرآ کر إدهر أدهر دیکھا۔دور ونزد يك كوئى عمارت یا مکان تیس تھا۔ورانے میں یہ اکلوتا مکان تھا۔شاید ساطاق کے حم کی کوئی چرچی۔رکناخودکو پریشانی من ڈالنا تھا۔اس لیے میں ناک کی سیدھ میں دوڑتا جلا میا تھا۔ یہ می تیں دیکھر ہاتھا کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔

الجى كچھى دوركياتھا كەمىرى نظرايك كاۋى يريدى-وه کچه دور می اور اس کارخ ای مکان کی طرف تھا۔وہ تیزی سے آری تھی۔اے وکھ کر میری چین س خطرے کا سکنل دیا۔ یقیناً وہ گاڑی ای مکان کی طرف جا روی ہے تو اس میں وغمن ہی ہوں کے۔ ہوسکتا ہے ان عل ے کی نے کال کر کے مدوما کی ہو لیکن اتی جلدی مروکیے آ كئ مير ويخ كا وفت تبيل تمارال لي من دوات اي ربا میرا رخ اس طرف تھا جہاں بہت سارے پیر تظر آرے تھے۔ شاید وہاں سے جنگ شروع ہور ہا تھایا محروہ کوئی کھائی تھی۔وادی تی ابھی اندھرا کم انہیں ہوا تھا اور دور کی چزیں محی آسانی سے نظر آ جاری میں

ميں يا كلوں كى طرح اوم بما كنے لكا - بما كتے بما كتے میں نے مؤکرو یکھا۔وہ گا ٹری ای مکان کے سامنے رک گئی سی میں اعررے دوڑ کر کوئی فکلا تھااور گاڑی والے سے مجر بولا تفامين مجركيا كهاب وه كازي ش ميرا يجيا كري مے۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کردی۔

م کھاور آ مے جانے کے بعد مؤکر دیکھا۔ تو خطرے کو ائی طرف پوستے مایا۔وہ گاڑی اب تیر کی طرح میری طرف آري مي - كويااب زعركي اورموت كالحيل شروع مو كيا تھا۔آنے والے مسلح مجى مول كے اوركى مجى وقت وہ جھ يرفار كر كتے تھاس ليے س نے اپنى يورى قوت لگا دى كى اب المعراجي بده چاقا۔

ال وقت من الي بماك رما تما جي مير علي جہنم کی بلا کیں لگ کی ہوں۔اس کیے کم عقب سے فائر ہوا تعااور كوليا مير معتريب ميساني اولي كزركي مي-اب جاڑیاں بھی قریب آگئ تیں او کہ یہ جماڑیاں کیلی

يج جما كانبل بالأبها على كل العوال كالجديل میں آتا ہے کہ بیٹ رک کا حدے یا الگ سے لگایا گیا باس ليمام كام خوش اسلونى سے طے ياجا تا ہے۔ " تو محرض ايا كرما مول-" كمت موك على ف

ا يك اليى حركت كى كدان كے وہم و كمان يس بحى نه مو گا-بیشے بیٹے انی جگہ ے اچھلا تھا اور تقریاً ارتا ہوا موجھ والے برجابرا تھا۔اس نے سیملنے کی کوشش کی تھی مرمیرے ہاتھ نے کمال دکھا دیا تھا۔اس کی کمریس اڑسا ہوا پہنول میرے ہاتھ میں آتے ہی میں نے دوبارہ سے اچھال بحری محى اور درواز ب كنز ديك جا كمر ابوا تعا\_

میری اس حرکت نے ان تیوں کو یو کھلا دیا تھا۔وہ ایک ساتھ میری طرف دوڑے تھے۔ان کی اس اضطراری حرکت نے بتادیا تھا کہوہ ٹرینڈ ٹبیس ہیں لڑائی بھڑائی کے جواہم نکات ہوتے ہیں وہ بھی انہیں معلوم نہیں ای لیے وہ ب ایک ساتھ میری طرف دوڑے تھے۔اور یمی ان کی غلطی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اچھال بحری اوران پر جا پڑا۔ وہ تیوں اس حلے کے تیار میں تھے۔ایک ساتھ زیل بوس ہونے اور ان بر میں سوار تھا۔ لیکن میں نے گرتے ہی ودباره اجمال مجري كي اوراييخ پير دل پر كمرا موكيا تما ساتھ بی ساتھ اچل کردور جلا گیا تھا۔

و كا كرون يرميرا ما تعديكا تعاده اي كرون تعاس موے تھا اور جس كولات كى كى وہ الگ برا تھا\_ليكن ان لوگوں نے اشخے میں در قبیل نگائی تھی۔ اتن در سے وہ شریف ہے ہوئے تھے۔ زبان میں شائشی کی مشاس کیے ہوئے تھے لیکن ایک عی وار نے ان کی شائشگی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔وہ تیوں گالیاں بکتے ہوئے میری طرف دوڑے تقے۔ میں نے ان کوموقع دیا اور جیسے بی وہ نز دیک پہنچ میں نے ہوا میں اجمال بحری اور ان کے بیچے بی کیا ۔ شاید ب سب ان کے کیے نیا تھا کیونکہ ان میں سے ایک نے می کر کہا تھا۔''ابے کیا پر عدے کی اولا دہے۔''

یس نے دوبارہ کھڑ کی کی طرف اجھال بحرتے ہوئے کھا" از ہول میں .. شہبازے میرانام صرف میرے جم يس باته لكا دولوش مان لول كا-"

ان بے کھیلتے ہوئے مجھے مروآر ہاتھا۔اس لیے کہوہ خود کوکوئی او چی چیز بجورے تے ای لیے اتی دیر تک بواس كريتے رہے تھے۔اب ان كوايے مقام كالعين ہوكيا ہو كالمجى ان عن الماك في كالمرا المول معلاات فيس قائركر-"

182

مابىنامىسرگزشت

ب-بيسوج كريس ان جمازيول بس مستاجلا كيا تعا-م يرجابه جامونيال ي چيتى موئى محسوس مونى تحيس لیکن میں رکا تہیں تھا۔ اعدر کی طرف دوڑتا چلا کیا تھا۔اے دوڑ تا مجی تبیں کید سکتے کیونکہ میں اچھلتا کودتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ جا برجا چھوٹے چھوٹے پھر بھی تھے جن سے فوكري لكرى تعي اعجرام يدكرا بوكيا تعارا عجرا يدحان على ان او في او في ويرول كاكردار زياده تفاجو بردو تين قدم کے بعدسرا فعائے کھڑے تھے۔اور یکی پیڑ مجھے بحائے ہوئے تے اس لے کداب عقب سے فائر محی مور ہاتھا۔ ب فاترتمى نثاني يرتبيس تهاروه لوك اعرهاد حى فالزكر ميس ہے کوئی کولی بھی میرے زویک سے تیس کرر رہی تھی۔شاید وہ لوگ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش میں تے۔ان کی کوشش کھ حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ میں اب بھی ای تیزی ہے ہماک رہا تھا۔بار بار خوکرلگ رہی تھی لڑکٹڑا رہا تھا تکر میں رک تبیں رہا تھا۔سانس بری طرح پول رہی تی بھیڑے جواب دیتے جا رہے تے المالح كرجتى باركرا تمااتى عى بارچرے برخراتيں آئی تھیں بلن بھی بے چین کے ہوئے تھی مرر کنے کا سوال مبين فقاس ليے كدركما تو كوليال مقدر مم تيل -

تعیں جم پر فرانٹی ڈال <sup>س</sup>ی قبس کر موت ہے فرائی بھڑ

مرے والی بالی وی انداقا اور عقب می موت ك فرشتے \_اگرايك ليح كو بحي ش رك جاتا... تولا جارگ كى موت ملتى \_اس ليے بى دوڑ بے جار با تعاب اب تار كى بمي يده في هي \_اورراسته بهي نظر نيس آر بالقايم جي مجهدور بهت دور روشني ي نظر آئي - كوكدوه روشي ايك ويز ه كادمير ہے کم دورٹیس تھی چر بھی جھے ایالگا کدایک تی زعر کی کی تو ید ال تی ہے۔ یس نے اب ایارخ ای طرف کرلیا تعالیکن مجعے صدے زیادہ کمزوری محسوس ہونے لکی تھی۔ایا لکنے لگا تفا كىجىم مى قوت بالكل بيس رى كلى \_شايداس كى وجه سايو كدآج كى ون سے مسلسل ايك ندايك بنگامد معظرره رما تھا۔وادی سے تکلنے کے بعد سے کوئی نہ کوئی مسئلہ الجھائے موئے تھا۔ پراتی در تک بائیک کا جمٹکا بھی بہجم سبہ چکا تھا۔ پروں میں اب قوت حتم ہوتی ہوئی محسوس ہو رعی ب- وراد كران كاف في ايا لك را قاجياب من كرجاؤي كا\_الى كزورى اس سے بل من نے بھى محسوس نہیں کی تھی۔ یوں لگا جیسے میں اب کرا کہ اب کراور پھرواقعی كركيا\_ برايك جوازى \_ الحما قاكرين ووكستمال ند سكا اور مندك ال كرااور و حلان يراز حك جلا كيا جيون

چو نے والیے ہر میں چینے رہے اور میں فروار سنبالنے کی کوشش کرتار ہالیکن ڈ حلان الی تھی کہ میں رک ہی نہیں سکا۔ نیچ کی جانب لڑھکا ہی رہا۔ پھر ایک جماڑی درمیان میں آئی اور اضطراری طور پر میں نے اسے پکڑ لیا۔ ایک ساتھ کی جماڑیاں پکڑ میں آئی تھیں اس لیے سنجل کیا۔ رک ساتھ کی جماڑیاں پکڑ میں آئی تھیں اس لیے سنجل کیا۔ رک

جماڑیوں نے روک تو ایا تھا لیکن پھروں پہاڑھکنے

ہماڑیوں نے روک تو ایا تھا لیکن پھروں پہاڑھکنے

میں جابجا چوہیں آئیں تھی لیکن یہ چوہیں کولیاں

کمانے سے بہتر تھیں۔ بیٹ نے اپنے اطراف کا جائزہ

لیا۔اس دفت بیں ایک کڑھے بیں پڑاتھا جس بیں جماڑیاں

کرت سے آگی ہوتی تھیں۔انہی جماڑیوں نے جھے چھیالیا

تما۔ بیں جماڑیوں کو ہٹا تا کہاو پر دوڑتے ہوئے قدموں کی

دھک سائی دی پھر پہاڑی کے سرے پر جھے دو سائے ہے

نظر آئے اور بیں دیک گیا۔آسان صاف تھا اور ستارے

جملیلا رہے تھے۔انہی خاموش فضا بیں ستاروں کے

جملیلا رہے تھے۔انہی خاموش فضا بیں ستاروں کی

طرف تین دیکے رہا تھا جیری نظریں ان دونوں پر بی ہوئی ہوئی

وہ دوتوں إدھر أدھر ديكھ رہے تھے ادر جھے ہے ذياوہ دور بحی نہيں تھے۔ تحوڑ اسانيچ اترتے تو جھے ديكھ ليتے۔ اس خوف نے جھے لرزاد بااور بن بالكل ساكت ہو كيا تھا كہ كہيں جھاڑياں ہليں تو ان كی نظريں اس برسركوز ہوجا كيں گی اور وہ نيچ اتر آكيں كے۔ وہ دوتوں سركوئی اس شور وكر رہے تھے اس ليے كہ ان كی آواز جھ تک بھی نيس پار ہی تھی سان بن ساتھ اللہ كے ہاتھ بن كارش كوف تھا جب كہ دوسرے كے ہاتھ اللہ بنتول تھا۔

اہمی میں ان کا جائزہ لے بی رہا تھا کہ ایک ڈی اقا آن پڑی کا آن کوف والے نے نال کا رخ بیچے کی طرف کر کے برسٹ چلایا۔ بارش کی بوئدوں کی طرح برسی ہوئی گولیاں میرے قریب سے گزر کئیں۔ صرف بالشت بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا ورندا کی ندا کی گولی میرے جس میں چھید کرد تی۔

"کلیا ہے وہ اس تا لے سے ہوتا ہوا بھا گا ہے۔"ان میں سے ایک کی آواز سائی دی۔

"الرادهرے بھا گاہاتو وہ اس فیکٹری کی طرف کیا ہو گا۔اس لیے کہ ادھر بی روشی دکھائی دے ربی میں دو سرے نے کہا۔اب جھے معلوم ہو کیا تھا کہوہ کوئی

183

مابسنامهسرگزشت

اكتوبر2016ء

اورائي پوزيش سے سفير کوآگاه کرنا جايا کين اسکرين پرنظر پرنظر ي پوزيش سے سفير کوآگاه کرنا جايا کين اسکرين پرنظر تھا۔ آئ دير شن شندا پر کيا اس ليے کہ شنل اب تک عائب تھا۔ آئ دير شن ميں نے ٹائم دي کيا تھا۔ گھڑی آٹھ بجاری حق ہوئے تھے اور جان بچانے کی کوشش ميں ایک گھنٹا قارت ہو گيا تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہيں تھا کہ ميں کی طرح رات کر اروں اور مي کا اجالا تھيلي و سڑک کدھر ہے اس کا انتظاب کر اروں تھا۔ اگر وہ ببولہ کی محارت کا ہے تو بيہ متر وکہ ہے تو مرودی تھا۔ اگر وہ ببولہ کی محارت کا ہے تو بيہ متر وکہ ہے تو مرودی تھا۔ اگر وہ ببولہ کی محارت کا ہے تو بيہ متر وکہ ہے تو مرودی تھا۔ اگر وہ ببولہ کی محارت کا ہے تو بيہ متر وکہ ہے تو مرودی تھا۔ اگر وہ ببولہ کی محارت کا ہے تو بيہ متر وکہ ہے تو کی جانب برحتا جار ہا تھا۔ اب جھے بیقین ہوتا جار ہا تھا کہ وہ متر وکہ مارت ہوتا جار ہا تھا۔ اب محد وکہ متر وکہ مارت ہوتا جار ہا تھا۔ اب محد وکہ متر وکہ مارت ہوتا جار ہا تھا۔ اس متر وکہ مارت ہوتا تو اس ميں روشن متر وکہ مارت ہوتا تو اس ميں روشنی متر وکہ مارت ہوتا جار ہاتھا۔

ایک قدم کے بعد دوسراا کھے تو منزل تریب آئی جاتی ہے۔بالا فریس اس حولی تک کے بی تیانیرا اعدادہ مج تا۔ وہ ایک متر وک حو مل متی۔ جے برسوں مطر زک کیا میا موگا۔ال لیے کدال کی ایٹیں مگہ جکہ سے ادعوی مولی میں۔ویواریں کری ہوئیں تھی لیکن اسٹریکر اے بھی مضبوط تعا\_ من اعد داخل موكيا \_ بيجكه مناسب بحي حي اور محفوظ بحى ليكن اعدراتنا اعرجرا تفاكه باتعدكو باتحد بحمائي میں دے رہا تھا۔ علی نے موبائل آن کر کے جائزہ لیا پھر مولتے ہوئے آ کے بوے لگا۔ کی جگر میں اللہ علی مرس ر کانیں آ کے بی آ کے بدھتار ہا۔ بار بارموبائل آن نیس کر ر ہاتھا کہ روشی دور ہے نظرا جاتی ۔ پھرایک جگہ مٹر حیاں ی محسور ہوئیں تو میں نے وروں سے شؤلا۔ پر قدم اور ا شایا میمی باتھوں سے ریاتگ مرائی اور میں اس کا سہاراو كراور ي صن لكارور يخيخ عي اعرا كي إلى بوكيا کیونکہ ایک جانب کی د بوارٹوئی ہوئی تھی اور اس د بوارے تارول کی روشی اعرا ربی تھی۔ میں نے اس بھی روشی میں فرش كا جائزه ليا فرش يردهول اوركرد كے علاوہ و يوار كالميا مجى يرا موا تما ملي يرأيك تارير انظرة حميا مونا اليكثرك وائر تفاجوكونى اشالايا موكا اور بعديش بكار مجدكر بييك كيام يس في اسا الحاليا اورب خيالي من اسمورتا موا من كحدادرآ كے برحا-اس ٹوئى موئى ديوارتك كنياجس كرنے سے كرے بس روشي آئي كى۔ البحى د بواريك بهنواي قواك في نظر مرى اور ش محم

كرده كيا يحيدانيا لكا يضيح كوني الدر حارت من وافل موا

مطلب ہے کہ ایے آپ کومعیت میں ڈالنا۔"اس آواز كے ساتھ وہ دونوں اس فيكثري كى سيدھ ميں چلنے لگے۔اب ميرا ادهر جانا بي كار تفا-كدهر جاؤل-كس طرف يدهون میں یمی سوچ رہا تھالیکن میری نظریں ان دونوں پر کی ہوئی میں۔وہ دونوں اب نظرمیں آرے تھے۔ شایدای فیکٹری كى طرف على مح تح تقريبًا من يندره منك تك وين دیکارہا چرآ ستہ سے جماڑیوں کو مٹاکر باہر آیا۔ ہرطرف خاموثی اور سائے کا راج تھا۔ کہیں کوئی آہٹ نہیں في-البيةجيم من سوئيال سي چيدري تحين- جكه جكه خراصیں اسمی میں اور خون رس رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ہے إدهر أدهر نظرين دور اليس-كهين كوئي نهيس تعاردور روشي جملار بی می حس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ کی فیکٹری کی روشی ہے۔کیا واقعی ادھر کوئی فیکٹری ے جھے خود یا نہیں تھالیکن اب میں ادھرنہیں جاسکا تھااس لے کدو ولوگ اوم بی کئے تھے۔ مجھے اب کی اور طرف جانا تھا۔ کہاں اس کا خود مجھے پانبیں تھا۔ کیونکہ بد پورا علاقہ مرے لیے نیا قامرے یاس اب یا تیک بھی میں رہی کہ اس برسوار موكرياتي كارات في كرتا يجران المعوم وشمنول كا بكى دحر كالكا مواقعا كدوه فرے ميرنے كى كوشش كر عے یں۔اتا تو احساس ہو بی چکا تھا کہ ان کا تعلق مرشد ے ہے اور مرشد کیلے سے زیادہ قوی ہو چکا ہے۔اس سانے کا سر کیلئے کے بی ارادہ سے میں جارہا تھا کہ اس نے محمر آیا۔ اور میں اسی حکہ ان کیا کہ جہاں سے سڑک کدھ باس كا بحى يالبيس قار خدا كا نام كر ش نے قدم بر حاد ہے۔ تکلف کوئی اتی زیادہ میں تھر میں ایک ب چنی ک بے جنی تھی۔ کیڑے دحول میں اٹ کے تھے اور جگہ جكة خون كرد مع نظر آرب تق- برطرف الدجر الخالكين ستارول كي مليلي روشي من وهيماف نظرة مح تحداس حالت من اكريش كى سےلفث مانكا تو ديكھنے والاخوفروه موجاتا ۔ پر بھی میں برحتار ہا۔ پھھآ کے کیا تھا کہ ایک حو لی نما مكان كابيولد ما نظرآنے لگاردات كزارنے كے ليے وہ ایک معقول سمارا بن سکتا تماس لیے میں ای طرف برصے لگا- پہاڑی راستوں پر زقی بدن کے ساتھ آگے بدھنا آسان نبین لین جب موت اور زندگی کا کمیل شروع مو جائے تو پرزندگی بھانے کی جدوجد تیز ہوجاتی ہے۔ میں نے مجی کوشش جاری رکی تھی۔لنگڑاتا موا ای عارت کی

الا يبلو بم الحراق يع بل الحال الحال في كا

184

مابىنامىسرگزشت

طرف يزحتاجاد باتحار

ہے۔ علی اور آکے بو میسی سکا تمانی کے کروہ حصا زیادہ مخدوش تھا۔ایک قدم بھی آگے بو حتاتو شاید دیوار کے ساتھ میں بھی نیچ چلا جاتا۔ میں نے پوری قوت ساعت ادھر لگا دی۔ سے حیول پر قدموں کی چاپ سائی دی اور میں ہوشیار ہوگیا۔

یہ آوازیجے ہے آری تھی۔ایک سے زائد آدی کے طاقے کی آوازیجے ہے آری تھی۔ایک سے زائد آدی کے طاقے کی آواز تھی۔ میں پوری توجہ سے آواز سننے کی کوشش کررہا تھا، تبھی کسی کی آواز آئی کہووائی ممارت میں چھیا ہوگا۔

"قم كيے كبد سكتے ہوكہ وہ اى كھنڈر من آيا ہے؟"اس آواز نے مجھے ہوشيار كر ديا من نے آواز پيچان لى كه يه وى دونوں ايس جو ميرے تعاقب من دُھلان تك آئے تھے۔

'' بیں نے اس کھنڈر بیں ہلی نیلی روشی دیمی تھی۔الی روشی جو موہائل کے آن ہونے پر نظراتی ہے۔' اس بات نے جھے سر پیٹ لینے پر مجبور کر دیا کہ میں نے الی علمی کیوں کی تھی۔

'' تب گاراد پر چلو۔اگروہ اس طرف آیا ہے تو اندر پی کہیں دیکا بیٹھا ہوگا۔''

پر وہ دولوں شاید سر میوں سے مرید اور آگے تے تیمی ایک آواز صاف سنائی دی ''وہ دیکھو۔دھول پر بے پیروں کے نشان سے بالکل تازہ ہیں۔اگردیر کے ہوتے تو موااڑاد ہیں۔''

" ہوسکتا ہے کہ کوئی گذریا میچ آیا ہواور دیواروں کی وجہ سے بوں بھی اعرد دھول علی کم آئی ہے اس لیے بینشان تاز ولگ رہاہے۔"

'' کچھ بھی ہو اب آگے بدھنا ضروری ہے۔ شاید قسمت یاوری کرجائے اوروہ ہمیں ل جائے ورنہ ہماری خمر نہیں۔''

پھر وہ دونوں اوپر آگئے تھے کیونکہ اب ان کے قدموں کی دھک سیر حیوں سے اوپر سنائی دید ہی تھی۔ تبھی ایک نے ایک نے ا ایک نے دوسرے کوڈ اٹٹا'' ٹارچ بجھادو۔روشنی دور سے نظر آجاتی ہے۔''

میں نے ادھر اُدھر و یکھا اور پھر پالکل سامنے والے میں نے اِدھر اُدھر و یکھا اور پھر پالکل سامنے والے کمرے میں داخل ہوگا لیکن اب اس میں ورواز ہ بھی نہیں تھا۔ شاید کی کے کمر کا ایندھن بن چکا ہوگا' جلانے کے کام آگیا ہوگا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوکر جائز ولیا۔ اندھرے میں پہری ساف نظر نہیں آگریا تھا۔ ابھی جھے اس کرے میں پہری دیا دو دیریں ہوئی کی کہ

ویک کلیار کے سے آئی۔ گویا وہ دونوں کلیار کے اس بھی سے اس شخصے سے سے اس کے اور سے اس کی آؤیس خود کو چھپا سکتا اس لیے جس اس و بوار کے قریب ہو گیا جس سے نزویک وروازہ تھا۔ جس نے کمر کو شؤلا اور دل دھک سے رہ گیا۔ اس بھاگ دوڑ جس نہ جانے کب پہتول کہیں کر چکا تھا۔ اس بھاگ دوڑ جس نہ جانے کب پہتول کہیں کر چکا تھا۔ اس وقت ہا ہر سے سرگوش سائی دی۔ کوئی بہت چی آواز جس بے رہ سے مرکوش سائی دی۔ کوئی بہت چی آواز جس سے سے رہ جس بولا تھا۔ ''ای کمرے کی طرف ہیروں کے نشان جارہے جس بیروں کے نشان جارہے ہیں۔ مروروہ ای کمرے جس جھیا ہیں اسے۔''

ميرے ول كى وحوكن يوس فى ميں نے الكثرك وائر کو جو بے خیالی میں اٹھا لایا تھا اسے آزمانے کی سوچ لى اس كے دونوں سرے كوش في وونوں باتھوں ش مضوطی سے پکر لیا اورا تدر آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاہر کھڑ انخص بھی کم جالاک نہیں تھا۔اس نے کلاش کو ف کی نال اعدر کی ۔ کو کہ نال سی سے نظر تھیں آر ہی تھی پھر بھی میں تیار ہو گیا۔ اندرآنے والے نے پہلا قدم اندر کھا تھا کہ یں ئے احمیل کر تار کا حلقہ اس کی کردن میں ڈال دیا اور اوری توت سے مینیخے لگا۔ عام طور سے میں کسی کی جان لینے کے ایک ہوں۔ مری وائٹ ہوتی ہے کہ علی سامنے والے کومرف بے ہوش کروں لیکن یہاں معاملہ بہت زیادہ مگرا ہوا تھا وہ دو تھے اور سلح تھے۔اگر میں ذرای بھی كرورى دكماتا تووه مجهے بحول كرركددية اس ليے ش یوری قوت سے تارکودوطرف سے تھے رہاتھا۔اس وقت تک تحينجتار بإجب تك كدوه كرنه كيا- بابروا فيكوا عداز وتبيل تفا كروه كول ركاب كرجب وه كرنے لكا تواس في زور سے 16 201 " Japel?"

اكتوبر2016ء

185

مابىنامەسرگزشت

اے والے وی کری نے یو جا"م او فارک كرنے كے بعد فيكٹرى كى طرف مكے تھے بحرادم كيے آ محے۔ یعنی اس کھنڈریں؟"

"موتى جومير بساتع تحابه حلتے جلتے وہ ركا تھا اور ایک جمازی کی آڑ میں بھنے کی اے ضرورت پیش آگئی محى-"كهروه بنن لكا فحراس في سلسله كلام جوزا" وواتو جمازیوں کی آڑ میں بیٹہ گیا اور میں ادھر اُدھر دیکھنے لكا علاقي كاجائزه لے رہاتھا يجي اس كھنڈر ميں موبائل کی روشی چکی۔ بہلے تو میں نے کہی سمجھا کہ جکنو ہے لیکن دوسرى باروبى روتني ديلعى توسجه كياكه كمنذرش كوئى باور يسموني كوزيروى وبال ليآيا

" تم لوگ كب سي يام كرد ب او-" " يبل من قلات خان كے ساتھ تھا۔ال كا ساتھ چوٹا تو دا کر کے ساتھ کام کرنے لگا۔ای دوران مولی سے ملاقات ہوگی۔وی جے آپ بے موش کر آئے ہیں۔اس فے زیادہ ہے وینے کا آفر کیا اور کہا کہ اس کام ش قمانہ پولیس کا بھی خطرہ کیں ہے۔ ہمیں مرف جے کیا جائے گا اے افا کر لانا ہے۔ مرے کے یہ کوئی کام ی جیس تھا۔اس کے میں فورا راضی ہو گیا۔ دو مینے سے اس کے ساتھ کام کردیا ہوں۔

" بس بحي ايك يا دول كايم كرا في آكر جي ے ملوتہاری زندگی بن جائے گی۔"

" آپ کراچی ش رہے ہیں؟" اس تے او چھا۔ " بال-" يل في ايك اورجموث مراء" في وبال شرف بھائی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ہم لوگ سونالاتے لے جاتے ہیں۔اگرتم ہمارے ساتھول کے تو تہماری زعد کی بن جائے گی۔"

آب دئ سے کام کرتے ہیں۔ ش کبا ہے سوچ رہاہوں کہ کی ایے بندے کے ساتھ کام کروں جودوسرے ملوں کی سیر کرائے۔ جھے بہت شوق ہے کہ میں دی جاؤں۔آپ مجھے ضرور اپنے ساتھ لے لیں۔اگر کہیں تو میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ موتی خود ى الحركاري ك طاماع كا-"

اس نے گاڑی کا نام لیا تو مجھے یاد آیا کہ میرا تعاقب كرنے والے توجي مي سوار تھے۔ ميں نے يو جما" جي کیان روکی ؟\*\*

ومقال کا جانب سوک کنارے۔ اس نے ہاتھ

186

مابىنامەسرگزشت

بنول الجنائج بعالما "م ہے تھے کہ بناریا تھی اُل کی درکانی کو کرائی کی بخرو پی مورک " ہے۔اس لیے اگرتم میرے ساتھ تعاون کرو کے تو میں تمارے کے محفوظ بناہ گاہ بن جاؤں گا اور اگر اڑنے کی كوشش كرومح توبيموت مارے جاؤ محے۔اب فيصله خمہيں كرناب كرتم كياكرنا جاسي مو"

مس ... ش آپ کا ساتھ دول گا۔ "اس کی آواز لرز ری تھی۔ اس نے جرے کا جائزہ لے کر پتول کو مرض ازيبااوركها:

"د مکورے ہوئیں نے بغیر کی متعیار کے تہارے ساتھی کی حالت کیا کردی ہے اس لیے اڑنے کی کوشش نہ كرنا-جو يوچون اس كانتي في جواب دف"

" بی بی بوچیس-"اس کی آواز میں اب بھی لرزا الا الروثن موتى توشايدش اسے بہتر طريقه يرو كي بجي ليتاكدده والعى ارزر باب يا دراما كرر باب-

"في الحال مجمع بيناؤكه يهال عروك من طرف

"كون كامراك?"

" تاران جائے والی۔"

" ناران عمال سے بالکل قریب ہے۔ بس بول مجھ ال كديم ناران يل كور ين مركزي مؤك بناؤل يا

"جال سے جھے کوئی افٹ ل جائے۔" "مغرب کی طرف جو برک ہے وہی مرکزی ہے جو كلكت سيآري ب-"

" چلو مجھے وہاں تک لے چلو" "اورىي...اسكاكيادو؟؟"

"اس كاكياب؟ بيابحى بي موش ب-ات كهدر على موش آجائے گا۔

'' چلیں ۔'' وہ باول نا خواستہ تیار ہو کیا۔'' لیکن آپ

كوريني كريش والس آجاؤل كاي " آجانا... جھے کون ساممہیں گائڈ بنا کر لے جانا

ب-"كهريس فقرم يوهادي-

وہ بھی میرے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ہم دونوں آ کے بچے پر لے رائے بر آ کے بدھے جا رہ تق محار يول كويهلا تكت موئ تقرياً بس من علي مول مے کہ مؤک نظر آنے گی۔وہ بھی اس طرح کے مؤک پر جوگا ژیاں چل ری محس ان کی روشی نظر آنے کی تھی۔ ہوئے بی اس نے کیا" در اصل اس عارت تل جوراک

اكتوبر 2016ء

ا العالم الع " لاؤنى المراكبا بيات قومتا جوكى إلى جهال كا باللي كرتے ہوئے بم مؤك تك آ كے تھے۔ ش نے سوک رہی کو چھا" بہتاؤ کہ گلت س طرف ساور ناران كس كمرف.

> اس نے اشارے سے بتایا اور اب میری تظر ملکت ے آنے والی سڑک کی طرف تھی۔ یس اے یا توں یس پینسائے رکھنا جا بتا تھا تا کہوہ واپس جانے کی ضدند شروع كروك-الصاق من في بالول من بعضاركما تفا-اكرب والس چلا جاتا اورموتی کومرده دیکتا تو پحرے کوئی دوسری ریثانی کھڑی ہو جاتی ای لیے اے اپنا دم چھلا بناتے ہوئے تھا۔اور ہم موک پر کھڑے کی گاڑی کا انظار کردے تعجس سالف لي جاتهـ

> مجعنى در بعددوسرى جانب سے آتى موكى روشى نظر آئی۔آنے والی گاڑی یا تو گلکت ہے آری تھی یا مجر جلاس \_\_ اگريه كارى والالف دے ديا ہے قي برى آسانى ے اس علاقے ہے لکل جاؤں گا۔ مجریوی آسانی ہے مغیر وغیرہ سے رابطہ می ہوجائے گا اس لیے کہ آ مے کہیں نہ کیل عنل شرورات ہوں گے۔ یی سویے ہوئے میں نے باتد كراكر كارى دك كالثاره دينا-

> وہ ایک ٹرک تھا۔اشارہ دیے پراس نے روک لیا اور کوری سے سریا ہرتکال کر بولا" کہاں جاتا ہے؟"

" ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے جہاں تک بہنجا سکتے

ایں کھادیں۔ "میں نے جواب دیا۔ "ادھرے آجاؤ۔" کہ کراس نے دوسری طرف کا دروازه کھول دیا۔

میں نے ساتھ آنے والے کوخدا حافظ کہا اور ایل بات میں وزن پیدا کرنے اور ڈرائےورکوسنانے کے لیے اس ے بولا" بھے بی گاڑی سے موجائے ناران طے آنا وہاں محود موكا اے كا زى دے كريندى آجانا۔"

ميرے بيتے ى اس نے ٹرک اسٹارث كرديا۔ ٹرک والا كوئى باتونى لكنا تعار بيضة عى بولا" باؤجى كمال سا رب ہواور کہال تک جانا ہے؟"

" كرا في سے آیا موں فريك كے ليے شمشال كيا تفاوالهل آر باتفاكه كا زى خراب موكى-"

"تو چراب رکنا کہاں ہے؟"اس نے عام سے اندازش يوجهاتما

تم كيال يك جاؤك؟ "على في ال كالرف و محمة موت موال كيا-187

مابسنامهسركزشت

راستہ کے ادھر چل دیے ہیں۔' وہ وینڈ اسکرین کے پار و يكيت موس يول رما تما" بم تو دنيا كة تري كون كك جاتے ہیں۔ویسے لکتا ہے آپ بیڈی تک بی جائیں گے۔" ور فیس بھائی میں او کراچی جانا ہے۔ پنڈی سی کر ہم بائی ار جائیں گے۔" ہائیں کول جھے ایالگاتھا جے اس كالجديناولى ب-

" باو جی بندی سے آپ کو آ مے جانے کون دے گا۔"اس نے بنتے ہوئے کہا۔

"من مجمانين تم كهنا كيا جائج مور" ميرالجدالجما مواتحا.

'صاف بات ہے آپ جس کام کے لیے لکے ہو اے تو بورا کرو کے نا؟ "اس نے کھا سے اعداد میں کہا کہ ش اس کی طرف د کھنے پر مجبور ہو گیا۔ ' تھرآ ب کواکی کام اور بھی کرنا ہے۔"

"كون ساكام؟"

"ياؤى براكم بحى بنزى برا باكرآب ما يرات مرے کر میں ایک دودان تقریطے ہیں۔ ہم غریب ضرور یں لین میمان کا آنا بہت پیند کرتے ہیں۔ بین آ آپ کو اليے جانے ميں دوں گا۔ 'اس نے قبقهد لگا كركھا۔

ول ش اگرفت كا سائب محن محلانے كے تورى مجى ساني لتى ہے۔ وہ مجھے مہمان تفہرانے كى بات كرر ماتھا اور بن اس پر دلک کررہا قبار بن نے دوبارہ سے اس کا جا ترہ کی اس کا جا ترہ اس کا جا ترہ اوراس نے شلوارسوف بكن ركعا تعا اليا لك رباتها بيسيكوني بينيز والجمي الله كر آيا ہو۔ يل نے كراتے ہوئے كيا الكر نہ كريس - كرا جى ساوت كرآب بدابط ضروركرول كا-" كتة موئ من في جيب موبائل نكالا -اسكرين يرنظر يرات عي دل خوش موكيا يكنل نظر آرب من في في فيستركا تمبر ملایا۔ کان سے لگاتے ہی دوسری جانب سے ریک ٹون آتی ہوئی سائی دی۔ اس نے جیے بی بیلوکہااد هرسے سفیر کی د بازسانى دى د كهاب بيس آپ \_كوكى رابط بيس \_

" نتاؤل گا\_ في الحال بينتاؤتم سب كهال مو؟" "ہم پنڈی کھے کے رائے میں بی وسم نے کمال وكھا ديا۔اس نے ايك بندے سے بات كر لى اوراب بم ایک ویل اسٹبلفڈ مکان میں بیٹے ہیں۔بس آپ کا انظار

اكتوبر 2016ء

" تاروسل يرقي ريال كريس " اس لیے ایک روشی تھی کی ایک تیں گے کہ کا اس فر پہنول و کیے لیا۔ڈرائیورکو ہوشیار کرتا کہ پہلے پہنول کا دھا کا ہوا اور پھر ٹائرکا۔اس نے کوئی ٹائر پر ماری تھی جس کا مطلب بیتھا کہ وه ثرك روكنا جاتي تھے۔

ٹائر کے بلاسٹ ہوتے ہی۔ ٹرک لہرایا تھا لیکن ڈرائیورمشاق تھا۔اس نے سنجال لیا تھا۔ پچھلے دوٹا ئیروں على سے ایک چیٹ چکا تھا اب وہ دوسر البحی بھاڑنے کے فراق میں موگا۔اس خیال کے تحت میں نے ڈرائیورے کھا'' لگتا ہے شیراڈ میں ڈاکو ہیں۔وہ سامنے جو دور تک مچیلی جما زیاں ہیں اس بی ٹرک کو تھسا کرروک لو۔ تا کہ ہم اتر کرفرار ہوسکیں \_ بعد میں آ کرٹرک لے جا تیں مے۔ابھی تومخفوظ رہے کی سوچے۔

" آپ فیک کتے ہیں۔"اس نے برے مثورے کو مان لیا اور ای طرف ژک کو دور ا دیا جدح جمازیان عی جمازیاں تھیں۔قدآدم جمازیاں میں ای وقت میرے موبائل کا دیبریٹرآن ہوا۔ کس کی کال ہے بیدد کھنے کے لیے میں نے موبائل تکالا محرد کھنے کا وقت میں تھا۔ اس لیے کان ين وراعي لكاليا وريولا" بملو"

دوسری جانب سے مرشد کی مروہ آواز آئی الم میے ہوشہاز... بن نے کہا تھا تا کہتم میری نظروں سے دور میں ہوتم نے دوستوں سے الگ ہوكر سجما تھا كہ جمے ورغلا دو مے۔اور میں تمباری کا چھوڑ کر ان کی محرانی کرتا رہوں گا-ای کے میں نے اس بارائے اصل بندوں کو بھیجا ہے جو حميس باعد كرلائي مي

جواب دے کر عن وقت ضائع نہیں کرنا جا ہتا تھا اس لے بخرکونی جواب دیے اس نے موبائل آف کر دیا۔اتن دیر میں ڈرائیور نے ٹرک کو ان او کی او کی جماڑیوں میں يهنجاويا تفاح جماثيان قدآ دم تعيي محرثرك كوتو جهيا فببل عتى تھیں۔ شیراڈ شایدا بھی سڑک بھی۔وہ لوگ اے جمازیوں مس لانے كارسكتيں ليا جاہے موں محكراس سے اتر ضرور محے ہوں مے اور ہمیں پکڑنے کے لیے ہمارے پیچیے آرے ہوں گے۔اس سوچ نے مجھے پر فی و کھانے پر زور دیا اورنی فرایی طرف کا درواز ه کمول کرینے چھلا تک لگاتے موے ڈرائورے کہا کہ وہ بھی از کرسیدھ میں دوڑنا شروع کردے۔

ہم لوگ ایک ساتھ نیچے کودے اور پھر دوڑے تھے اس کے تقریباً آئے جی تھے۔ دوڑ تے ہوئے میں نے مر کرد کی ایکن کوئی نظر نہیں آیا۔ جماڑیاں تھی می اتی تعنی اور

"او کے علی چھور علی کال کرتا ہوں۔" کہ کر عل نے فون بند کردیا۔

" يدآب كس زبان ش بات كرد بے تھے ميرى مجھ من توبالكل تين آرى عنى "

'جے میں نے فون کیا تھاوہ غیر مکی ہے اس لیے ای ک زبان میں بات کررہا تھا۔" کہ کر میں نے کھڑی ہے بابرد يكعا-ا تدعيرااب حضنه لكاتفاا درمشرقي سمت مين اجالا سملے لگا تھا۔ من کے آثار ہو بدائے۔ من نے ڈرائورے يو چها" مهائي جم كتني دير ش كانج جا كيس مير؟"

" بس تعور ی دیر اور ۔اؤان کے ساتھ ہم شمر کے قريب ہوں گے۔"

اس كے جواب نے مجھے مطمئن كرديا۔ ميں نے سيث مرتكا ديا\_ يتانيس والى محكن محى ياكوكى اور بات الكى ى جميكي آگئي اوريش غنود كي ميس جلا كيا\_

زک کی آواز لوری دے رہی تھی میں نیم خنود کی میں تحا۔ عام حالات على مجھ يرالي كيفيت طاري تبين ہوتي تھي کین بالبیں کول اس وقت مجھ پر الی کیفیت طاری ہوئی كريش بين بمضي مضموكيا تفاءشا يدريتكن في يا يحردوني محاش يا بعدى صورت حال كهي فيندير قابوندر كاسكا\_

مختابی اعصاب توی کیوں نه ہوایک نه ایک وقت ور کے لیے بی مج وہ کرور ضرور ہو جاتا ہے۔وادی ے تکانے کے بعدے ش محمول کردیا تھا کہ ش کھے کمزور ہو چلا ہوں۔ بیغنود کی بھی شایدای کی طرف اشارہ تھا۔

الجى ثرك نے زیادہ فاصلہ طے بیس کیا تھا كہ جھے ایسا لگا جيے كى نے ميرے كان على وكم كما مو \_آواز يوركن كى پر بھی بھے جو تکا گئے تھی۔ میں نے بڑیوا کر ایکسیں کھول دی تحص \_شایدای کوچھٹی حس کہتے ہیں \_ کیونکہ اگر اس وقت من نیندے بیدار نہ ہوتا تو شاید آج میں اٹی کہانی سانے رہا موتا \_ کیونکدا محلے تی بل میری نظر بیک و بومرر بر بردی تھی اور میں نے اس میں پیچھے ہے آئی شیرا ڈکود کھیلیا تھا۔

یہ عام شارع محی۔ برقتم کی گاڑیوں کو آنے جانے کی آزادي محى - بهت ي كاثريال آتى جاتى نظر آئي تعين اوريس نے ان پر توجہیں دی می لیکن اس شیراڈ پر توجہ اس کیے دے دی می کدوه تیزی سے نزد یک آئی جاری می ایا لگ رہا تنا كدوه فرك كوكراس كرناجا بتى ب-ياسى كوئى خاص بات ندهی -اصل بات میمی که شراد سے ایک باتھ باہر کی طرف لكلا موا تما اوراس باتمريس يتول تماميح كاذب كاوفت تما

مابسنامهسرگزشت

188

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



زيكم خال (1952ء ہے 2004ء ) وجينيا کے سابق صدر۔ وہ سرائے آتفی ( گروزنی) میں پیدا ہوئے۔ 1981، میں چیچن انکش اسٹیٹ یو نیورٹی سے چیچن ۱۹ اورروی اوب میں ماسرز کی وگری لی-اس ٢١ كے بعد ماسكولٹر يجرائش نيوث سے بوست ٢١ ٨ كريجو يشن مين و بلومليا -ايك سياى رجها ٨٠ n ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ادیب اورشاع ۲ ں بھی تھے،ان کی شاعری کے یانچ مجموعے ہ شائع ہوئے۔وہ چین انکش روی کے علاوہ عربي زبان محى جانتے تھے۔ 1989 مير انہوں نے ایک سای جماعت وائی گ ڈیمو کر بیک یارٹی تفکیل دی۔ انہوں نے ا بخازیہ کے دار الکومت نوی میں قفقاز کی المنظلوم قومول كاكونش بيى بلايا بس ش الم بورے تفقازے لوگ شریک ہوئے۔ الم ١١ اكتور 1 9 9 1 ك التقابات على جوبر ٢١ M دورائف صدر منتخب موت توانبیس وزیر M m اعظم كعبد يرفائز كرديا كياسوويت m یہ یونین کے آخری دور میں روس میں بغاوت ر کے دورا ن وجینا کی آزادی کا اعلان كرديا- ايريل 1992 مي صدر جوير مرودالف شهيد كرديا حميا توانبيس ملك كاصدر م بنا دیا گیا۔ می 6 9 9 1، میں روی الم صدریکسن اوران کے مابین اندریے کے درمیان جنگ بندی اورجنگی قیدیوں کے 🏲 الم تباد لے کامعابدہ ہوا۔ اگت 1996ء ال r کوروس کی قومی سلامتی کے چیف r ی الیکزنڈرلبیڈاور ارسلان مسٹادوف کے م n مابين معابده امن طے يايا۔

او فی کا اس شل کا کا خطراتانا مکن تعادین کو کا اس دو زار با تها که آواز آنی دهشهبازتم بهاک نین سکتے را کرد کے بیس تو پیس کولی چلادوں گا۔"

میں نے مڑ کر دیکھا۔ یو لئے والا ٹرک کی حیت پر حِرْ حَامِوا تَعَا لِهِ بِحِيدِ يُغِينِ ثَعَا كَرُوبِالِ سِي بَعِي بَمِ اسْ نَظْرُنِيلِ آرے ہوں مے لیکن مارے دوڑنے سے جماڑیاں بل ربی ہوں گی اس لیے وہ اندازہ لگا چکا ہوگا کہ ہم س طرف یں اور مارا رخ کوحرے۔ میں نے رکنا اپنی موت سمجا اور دوڑ تار ماہیمی ایک زوردار دماکا کونجا ۔ کردن موڑتے وقت میں نے اسے ترجما ہو کرنشانہ لیتے و کھے لیا تھا اس لیے ایک لیے میں فیملے کیا تھا اور جماڑ ہوں میں خود کو کرالیا تھا اور یمی بیت ہوئی تھی۔ لین ڈرائیور نے توجہ تیس دی ك دهاك ك ساته ووالركمزايا تما اورزين يركر كيا تما مرفوراً بي المفكر ركوع كا عداز بن بما كنا شروع كرويا تا یس نے محدل تھا کہ اے کولی کی ہے۔فورانی اس کے یاں پہنچاتھا۔ وولنگڑا تا ہوا دوڑر ماتھالیکن اس کے قدم قابو من تيس تھے۔اے كولى كمال كى بين يو چينے كا وقت تما اور ندو کھنے کا اس کے میں نے اس کے قریب کہنچے عی اے سارادیا تھا۔اورہم پرے دوڑنے کے تھے۔ کولیال اب بھی جلا کی جاری تھیں لیکن ہم اس پستول کی رہے ہے باہر آ کے تھے کر جھے اعداز وشرقعا کدان کے یاس وائیڈری کا بی کوئی ہتھیار ہے یا جیس اس لیے کہ کا اتن اور را تقل کی ریج میں ہم اب بھی تھے۔

ہم ملکن وور رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے میرے
ہونؤں پر ہی آئی اس لیے کہ نہ تو وہ بول رہا تھا اور نہ بچھے
اندازہ تھا کہ ہم کی گاؤں کے فزد کیے ہیں۔ چھے النے ہاتھ
پر روشنیاں نظر آئی تھیں۔ خاصی بڑی بہتی یا کوئی قصبہ
تھا۔ اس لیے کہ لائٹ پوسٹ بھی نظر آ رہے تھے اس لیے
ش نے اپنارخ ادھر موڑ دیا تھا۔ اور اب ہم ای طرف دوڑ
رہے تھے۔ ڈرائیور بالکل خاموش تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ
روبوٹ ہے جو صرف دوڑ نا جانتا ہے اسے اور کی چیز سے
مطلب ہیں تھا۔ بس میرے ساتھ کھیچا چلا جارہا تھا۔

جماڑیوں نے کپڑے تار تارکر دیے تھے۔جم پہلی جا بچا خراشیں آئی تھیں۔ پھر بھی میری رفنارست بیس ہوئی میں۔اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اگر رفنارست پڑی تو سائس کی رفنارشم ہوجائے گی۔ بیددر عدوں کی فطرت ہے کہ جب وہ خفرہ محسوس کرتے ہیں تو ان کی حسیس یوری طرح بیدار ہوجاتی ہیں۔ انسان تو اشرف الفاق قانت ہے۔ اس کے

اكتوبر2016ء

مرسله: محرلتی، جھنگ صدر

3-6 3-6 3-6

189

ماسنامهسرگزشت

معلى ب ويادُ والأبه درواز وكمل جلا كيابه اعد اعرميرا تھا۔ یس نے اندوقدم رکھ دیا۔وہ ایک بڑا سا کرا تھا جے شاید ڈرائیک روم کے طور پر استعال کیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ کمرا فرشی قالین سے سجا ہوا تھا۔ قالین شایدخوبصورت بھی ہولیکن اند جرے کی وجہ سے ہم د کھے بیں یائے تھے۔ پیروں کے نیچے آنے پر پتا چلاتھا کہ قالین بچھا ہے۔ میں ڈرائیورکو سهاراد یے ہوئے اعد کی طرف برحا۔ کرے کے اختام پر جودرواز وتقااے پارکرتے بی ش نے خودکوایک دوسرے مرے میں پایا۔ بربیڈروم تھا۔ براسا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ بیڈ برائے انداز کا تھا لیکن اس کا جائزہ لینے کی فرمت مہیں مى مىرى نظري اس يرسوئ موئ دوجسول يركك كى تحسي -ان من ايك الأكا تما اور دوس كالركي تحى - يول لك ر ہاتھا کہنی شادی ہوئی ہے۔اس کیے کدد بوار پرایک ہار جی لٹکا ہوا تھا۔نوٹوں کا ہار۔عام طور پر لوگ کی گئی سال تک ایے ہارکو یادگار کے طور پرد کھتے ہیں۔ س نے الماری پر نظر ڈالی وہ بھی ٹی تھی۔ کمرے کا جا ترہ لے کرنظریں واپس ال دولول يرا على-

وہ دونوں ہر طرف سے بے خرخواب فر کوئل میں ڈو بے اوئے تھے۔ میں نے ڈرائیورکود بوار کے سارے كمزي اون كوكها اورآ مح يوه كران يرد عكميل كوسي لیا۔ لڑی سمسانی لیکن لڑ کے کی آ کھی کمل کی۔ وہ جھکے سے اٹھ بيغا -اس كى حالت بياري تحى كدوه چيخ والا تعاليكن اس كى فی حلق من بی کھٹ کی گی۔اس کے کہ اس نے میرے ہاتھ میں پیول دیکولیا تھا۔ پیددی پیول تھا جوش نے موتی كرماعى سے چينا تھا\_ پيتول ديميت عي اس كي مواسرد مو محى ال نے محد كہنا جا ہا تعاليكن آواز نے اس كا ساتھ كہيں ویا۔ شاید وہ کانب بھی رہا تھا اس کے کراؤی نے بھی المحميل كحول دي محيل اور پھر وہ بھي اٹھ بيتى كى- بيٹے ہوئے اس نے لمبل سے اسنے کوڈ حک لیا تھا۔اس کا چرو مجى خوف سے دحوال دحوال موكيا تفايض نے الركى كى طرف و مکھتے ہوئے بیار بحرے کیج میں کہا" بیٹی خوف نہ كرو- بم كى كونقصال كينجان تبيل آئ بين - يكه وتمن مارے پیچے لگ کے ہیں۔ان سے بیخے کے لیے اغدا کے

اس الركائي المسائد الده في دارائري تمي اس فرد بر الركائمي اس فرد بر الركائمي اس فريب لوك الركائمي الركائمي الر الا لا إلى الله اور دهيم ليج ش بولى "الكل ام غريب لوك الركائم المراب الركائم الركائم الركائم الركائم الركائم المراب المرا

اكتوبر 2016ء

190

اندوجي در در در المراس المحادرات وفت مير الماراي الموجي المراس المحدد المراس وفت مير ما من جوجي المراس وفت مير ما من جوجي آتا مي المسال المحدد المراكب برفرض المار المسال المحدد المراب المحاد المحدد المراكب برفرض المحاد المحدد المحدد

اس نے اس دوران میلی بارزبان کھولی تھی، کچھ کہا قار لیکن جو کہا تھا اس میں وزن تھا اس لیے میں نے ادھر جانے كا خيال موقوف كرديا۔ اوراس كمر كے عقب كى طرف بدے لگا۔ ما سے ایک فی ی نظر آئی اس لیے کہ اس میں بہت سارے مکان تطار سے نظر آرے تھے۔ یس اس کی على وافل موكيا \_ الجي مم ايك كمريس وافل مون كاسوي ي رے تے كرال كى عن يكا يك كى كاڑى كى بيد لائك چکی \_ اڑی دوسری طرف سے داخل ہوئی تھی ۔اب سوچنا، فور كرنا عبث تقاميل في سائے والے كمريش قدم ر کا دیا ۔ احاط کی دیوار زیادہ او کی تیس می \_ مس نے سلے ڈرائورکوسمارا دے کر چرایا اور پرخود می چرھ کیااور تلے اے مارے سے اتارا مرفود می از کیا۔ یہ کام ائن محرتی سے کیا تھا کہ اب و چما موں تو نا قامل یقین لگا ہے۔جب زندگی داؤ پر کی ہو تو چرتی توس کر بری ے۔ نے اڑنے کے بعد بھی یں کی جینے کی طرح موشار تھا اور برطرف كاجائزه لے رہاتھا۔احافے میں كوئي نظر ميں آيا تفاراكر بداحاط كى يوع شريس موتا توما لك اسكارون بنانے کی بوری کوشش کرتا لیکن یہاں سوائے کھاس کے پکھ مجى نيس تھا۔ خالى قطعہ زين كو يار كر كے بي آمے يدها من نے ڈرائور كا بورا وزن اسے كند مے يرافعاليا تھا۔ پھر بھی وہ خود کو تھیٹنے کے اعداز میں آگے بیٹھ دیا تھا۔ خالی زین کو یار کرنے کے بعد ہم برآ مے یں

پنچے۔ برآ مدے کے بعد ایک دروازہ تھا جو بند نظر آرہا تھا۔ پس نے ایک بار پھر مزکر دیکھا۔ پورے احاطے کا جائزہ لیا لیکن ہر طرف خاموثی تھی۔ جولوگ کل بیں داخل ہوئے تھے وہ بھی نظر نہیں آئے لیخی ان کی گاڑی کی ہیڈ لا نمٹ نہیں چکی۔ پس نے ادھرے لوجہ بٹا کر دروازے پر

مابسنامهسرگزشت

اورندہم ایا کوفا کام کرتے ہیں جی وجنوں سے بچے کے لے یہاں آ مجے ہیں۔ ابھی طبے جاتیں ہے۔ "مراجلة م بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈرائیور کھڑے کھڑے کر گیا۔ شایداس میں اب کمڑے ہونے کی قوت نہیں رہی تھی۔ میں نے سر مور كراے و يكھا يجى الركى يولى:

''انکل اگرآپ اجازت دیں تو بیان کو جا کر اٹھا

" الساب "مس في جواب ديا-

الو سے کوائر کی نے زبروی و تعلیل کر ڈیرائیور کی طرف بھیجا اور پھرخود بھی اٹھ کراس کے پاس آگئ ۔اڑکے نے ڈرائیورکوسہارا دے کرا تھانا جا ہاتھا کہ وہ کرا ہا" مجھے سے اٹھا نہیں جائے گا۔ میرے میروں میں قوت بالکل نہیں ہے۔'' الی نے مو کر کہا۔"الک آپ اگر اجازت ویں تو میں ان کا وقع و محدول کیوں کدان کی شلوار خون سے لت معت موری ہے۔ شاید کولی کی ہے۔ میں مقامی استال کی اکلونی زی مول محداثم صاف کرنے کا تجربہ می ہے۔ و کھاو۔ "مل نے زویک آ کرکھا۔

"اكرآب اجازت دي توش براير والے كرے مے فرسٹ ایٹر بائس افغالاؤں۔ "اڑکی نے اجازت طلب ک میں مخصے میں چنس کیا اور کی کالب ولیجہ بتار ہاتھا کہوہ كافى طالاك ب- اليس ايا ته موكه دوسر كر يم و و وروازہ بند کر لے اور اور کانا شروع کر وے۔اگریساس کے بیچے جاتا ہوں تو یہاں براڑ کا اکیلارہ جائے گا اور ڈرائوراس بوزیش میں میں ہے کہ وہ اے روک سکے۔ برے بٹتے ہی وہ شور کانا شروع کروے یا بحاك كربا برتكل جائے۔

"كياسوية كالكامن أب لوكول كى مدوكرنا چاہی ہوں۔ جمع پر فیک نہ کریں۔ "الوکی نے چرکیا۔ عین ای وقت بابر کل میں کی گاڑی کے رکنے کی آواز سائی دی۔ شایدوہ گاڑی آ گے آ کردروازے کے سامنے رک گئ تھی۔ میں نے کوئی برجا کردیکھا۔ کھڑی بردین بردہ بڑا

میں نے نہایت احتیاط سے ذراسا پر دہ سر کا یا اور ہاہر كى جانب نظر دائى جس مكان من بم چيني بوئ يهاس ہے دو مکان آگے والے دروازے پر گاڑی کمڑی تقى اعداء عبراتها بحربحي مجمع اعدازه تها كهاعد بيشي لوگوں کی نظریں ہرجانب چکراری ہوں گی۔وہ ایک ایک كمركى درواز مع الحركا جائزه \_لد بي بول ك\_اكركى

الداك مان مع إمراق روش الركاني رد وري موتی اور اس روشی میں اندر بیشے حص کے باتھ میں تھای مولی کلاش کوف نظرنہ آتی تو میں اے اتفاقاً آئی مولی گاڑی سجحتا لیکن کلاش و میمنتے ہی ش پوری طرح موشیار ہو گیا تھا۔ میں آڑ میں کھڑا اے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ بچھ میں تہیں آر ما تھا کہ اعرد دو افراد میں یا زیادہ میں۔ اور بہلوگ می مقصدے رکے ہوئے ہیں۔

میں تو ان لوگوں کی جانب متوجہ تھا اس لیے و کو تین يايا كراتى درين ووارك اينا بيك افعالا في حى من ال كارى كى جانب اس قدر كوتفا كه جھے خرى نيس موكى كدوه كب دوسرے كرے بيل كئي اوركب وہ بيك اشاكر لائی۔اور اب وہ مجھے آواز دے رسی می۔اس کا بکارنا سر کوشی کے ذمرے میں آر ہاتھا۔ وہ بہت بلکی آواز میں ایار ری تھی۔ میں نے مؤکرو یکھا۔وہ بیجی سے ڈرائیور کی شلوار کو سده من كاث رى تحى -اس ليه كه يا كيا اور جانا مشكل تھا۔ میں نے اوحرے نظر بٹا کر باہر دیکھا۔ گاڑی اب می ای جگر کوئی تھی۔ دونوں کام ضروری تھے۔ گاڑی پر بھی تظر ر کمنا تھا اور الوک کی مدد کے لیے ڈرائور کا پیر بھی مکڑنا تھا۔ میں نے ڈارئیورکوسنجالنا ضروری جانا اور مڑ کران کے ياسآحيا

لركى في شلوار كواو يرتك جاك كرديا تما اوراب ده زخم كود كيدري مي معائير كي بعد بولي من تو دري تكي كمولى اغدرندره كى موليكن الله كالشكر بكركولي كوشت كو چرتی موئی تل کی \_اس لے سرف بینڈ زکرنا کان موگا۔" اللَّا كهدكراس في في عارض كل صفائي شروع كر دی۔ ترکی سوزش کاعل ڈرائےدے جرے براجر ... رہا تھا۔ جلن کی وجہ سے وہ ہونٹوں کودانتوں میں دبار ہا تھا۔ زخم کی مل مفائی کے بعد اس نے پائیوڈین لگا کر بینڈر کردی لین که دیا که شمر کافی کرکسی ایجے ڈاکٹر سے مشورہ شرور کر لیں۔" پھراس نے پین کلر کا انجشن بھی لگا دیا جس کی وجہ ے ڈرائے رکوآ رام آھيا تھا۔

میں دوبارہ سے کھڑک کے بردے کی آڑے جما تھے چلا میا نظر والی او ایک اطبینان کی سانس خارج مولى كلى خالى يرى محى مثايدوه لؤك مايوس موكر جا يح تے۔ میں نے والی آ کراڑے سے بوچھا" کام کیا کرتے

" تى مى استال كا ۋرا ئور بون \_اكلوتى باكى روف جس برام باش الما ہے اے جلاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو

191

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مابىنامەسرگزشت

# مابنامهداستاندل

# ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

ا'' فات او آپ کی دل کولکتی ہے۔ اس کے اب تک ی ہے دھنی مول جیس کی ہے اس کے کوئی میراوشمن کیوں

" بالكل .. تم ايك معموم عي وي موروه يا كل توي نہیں کہ خوانخو اہتمہارے دحمن بن جائیں۔اس کیےتم بے فکر رہو۔وہ لوگ جہیں دیکھ کربھی ان دیکھا کردیں گے۔ " تو كيايس كارى و يكفي الجمي نكل جاؤل-"

'' نہیں اہمی نہیں۔'' پھر میں نے لڑکی کی طرف دیکھ كراس سے بوجھا" اگريد يهال بابروالے كرے ش تک کے لیے مخبر جائے تو کیسار ہے گائم اپنا کمراا عدرے لاک کراییا؟"

'' مجھے کوئی اعتراض نہیں۔اگر اِس بات کے لیے بھی آپ ماری کوئی مدد کر دیں تو زعری بحر دعاتیں ویں مے۔ "اس نے نہایت خوبصورت اعراز میں رشوت الگ لی اور میں نے محراتے ہوئے مزید یا کی بزار اے دے ديا \_ كچه يې دىريش اندازه موچكا تفاكدار كى بهت طالاك ہے اور لا کی بھی۔ایے لوگوں ہے من پند کام تكاوا نا بہت آسان ہوتا ہے ای لیے میں نے بغیر ال وجت کے رو پا وے دیا تھا۔ رقم و کی کراڑ کا اور اڑکی دونوں کے چرے کھل افتے تھے۔ایک ساتھ دس بزار کی آمدنی ہوگی تھی۔

على في ذرائيور سے كها" تم باہر والے كرے يل آرام كروم المدكر ثرك الاش كر ليما انشا الله وو محفوظ ملے گا۔ اگر کوئی نقصان موا بھی او انشورس والے بورا کر دیں گے۔"

إُ ان لوكول في تقعمان نه پنجايا موتو يقيناً محفوظ مو گا۔ورند کی کوکیا ہوئی ہے کہ وہ ٹرک کو چیزے آپ کتے ال و س رك جاتا مول باى اعدے الا كرا بدكر لیں۔ یوں بھی میں محل محسوس کرر ہاہوں۔ بستر باکرتے ہی نيندآ جائے گی۔"

"من آپ کوبسر دے رہی ہوں۔آپ اس کرے من بچھا کرآرام سے سوجا میں۔تب تک شغراد بھی والیں آ جا تن مے میں ناشا کرا کرا پ کورخصت کردوں گی۔ جو کام مشکل لگ رہا تھا وہ بدی آسانی سے مو کیا تھا۔ شمراد ایمونس لانے کے لیے باہر جاچکا تھا۔ میں نے ڈرائیور برنظرڈال اس کے چرے براب بھی بریشانی کے سائے ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کروہ لفاف تکالاجس على رقم مى الى كرا عرو يحية عي الدى جما عي شاهر يى

مابىنامسرگزشت

نے دریا دی نے سارے سے فتم کردیے تھے۔ بھٹکل دس

التامر عدت ع اس جواب نے بچے خوش کر دیا۔ س نے ہو چھا۔ "ايمولنس يا بركو نظر نيس آئي \_ ہے كہاں؟"

ارے الانا 4 جانا اور ان کی شرورت کی چیزیں بازار

"وو گھر کے بیچے کھڑی کرتا ہوں۔ وہیں کھڑی ہے۔" "اے میں لے جار ہا ہوں۔ کل منے پنڈی کے راجا بازار کی جامع مجدے سامنے کھڑی لے گی۔وہاں سے

دونيس .....ينامكن ب\_ميرى نوكرى كاسوال بي-" ديكمو بهاني \_ يس زورز بري بحي كرسكيا مول ليكن تمہاری بیوی نے جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجے میں کدرہا ہوں کمنے جاکر لے لیا۔ یوں جھالوکہ يك اے كرايد ير لے جار ما مول -بداويا كى برار ـ رات بحر

لاک نے وال دیا" بیجو کہدے ایس س او اس میں ہارا نقصان کیا ہے۔تم مہلی بس سے نکل جانا۔اگر ب ا جازت دیں تو اتنی کے ساتھ چلے جاؤ ۔ان کومطلوبہ جگہ ا تاركروالس آجاتا-"

" الااليا بي كركة مو" من في الوازت د عدى -لز کا ابھی بھی تر دوش تھا کہاڑی یو لی''اب سوچ کیا رے ہو۔ ہارے یاس کوئی دوسرا آپٹن میں ہے۔ اگریہ وایں تو بہتول دکھا کر بھی ایمونس لے جا سکتے ہیں۔اس لے یا فی برارل رے بی در اکیا ہے۔"

"ملے!" الوكا تا ہو كيا في نے درائورے يو جما" بمائي ميال أب طبعت كيسي ع؟ سركر سكو مع نا؟" "تى بال ببتر ب محاية أك كالركائ وا ری \_

وورد انثورد بنا؟"

" تو فکرمیسی ... ایک دودن بعد آکر لے جانا۔ انہیں تم ے کوئی دشمنی ہمیں ہے۔ وہ میراشکار کرنا جائے تھے۔ تم کمہ سكتے موكد بحصاس بندے نے بسول دكماكر مجوركرديا تما۔" "وه مان لیں مے؟"اس نے معموم کیج میں

" بھائی 'وہ لوگ میری تلاش میں آئے تھے، میں ابن ك باته ميس آيا مجوراً وه لوث كاراب مك تويندى كانى مح موں مے کوئی مقای تو تھے ہیں جو تمیارے انظار میں

**اكتوبر2016ء** 

ریان کی کیا گیا تھا اس کے کی تحقیق بالیا کین خواد نے فوراً بی جواب دیا۔ دہ آرڈر شختے بی واپس جلا گیا۔ بھے وہاں بیٹے زیادہ در نہیں ہوئی تی لیکن بی اطراف کا جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ ای لیے دہ خص میری نظروں بی آگیا تھا۔ وہاں بہت ی چار پائیاں بھی ہوئی تیس۔ کھے خالی تھیں اور کھے پرلوگ لیٹے ہوئے تھے لیکن دہ خص خالی چار پائیوں اور کھے پرلوگ لیٹے ہوئے تھے لیکن دہ خص خالی چار پائیوں کونظر انداز کر کے ایک پیڑے نے اگر و بیٹا ہوا تھا۔ اس نے اس نے اس کے ایک رہا تھا جیے دہ کی گری سوچ بی ڈو با ہوا تھا۔ ایس ایس کے بی گری سوچ بی ڈو با ہوا تھا۔ چا کے بی گری آئی اس لیے بی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بھے اٹھتے و کھی شراد نے

پوچھا'' واش روم جائیں ہے؟'' '' کہہ کر پتانہیں کس جذبے کے تحت میں اٹھ کراس پیڑ کے بیچے بیٹے شخص کے پاس چلا گیا۔اس لیے کہ وہ مجھے بہت پریشان سا نظر آر ہا تھا شاید کی بدی معیبت میں گرفآرتھا۔

میں نے اس کے زدیک پہنچ کر پو جماد دیوں ہمائی کیابات ہے۔ کچھ پریشان سے نظرا کر ہے ہو؟'' اس نے سرافعا کر دیکھا اور پھر سر جمکا لیا۔اس نے کچھ در کے لیے سرافعایا تھا اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی آئیسیں متروم ہو رہی تعیں۔شاید وہ رور ہا تھا۔ میں نے

دوبارہ اس سے بوجھا" بھائی کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ جمعے بتاؤشاید ش کوئی سے مورہ دے سکوں؟"

اس نے دوبارہ سراٹھایا اور کہا دمجمائی جس کام سے آئے ہووہ کرومیرے زخم کونہ چیٹرویے

اس کالجربتار ہاتھا کردہ اردوسی طور پر بول بیس سکتا پر جی اپنی بات کہد ہاتھا۔اور ہم جی جی رہے تھے۔اس کی بالوں سے ایبا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مسلمین ہے۔اب جھے اس میں کچھ زیادہ ہی دلچی محسوس ہوری تھی۔اس لیے میں نے کہا" ہمائی جھے ایبا لگ رہا ہے کہ تم کی بدی مصیبت میں پیش کے ہو۔ دکھ بتانے سے بھی ہلا ہوجا تاہے۔"

'شاید بیرے لیج کا اثر تھا کہ وہ دوبارہ سے سسک پڑا۔ پس اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ گر بولا'' بھائی جب تک کسی کو بتاؤ کے بیس اس وقت تک اس مسئلہ کا کوئی حل کیسے بتا سکتا ہے۔اپنا دکھ بتاؤ شاید پس تہبارے کسی کام آسکوں۔''

اس نے آنو یو جھتے ہوئے کہا" ممائی میں ایک قریب آدی ہوں۔ بیری ایک علی بی ہے۔ ہم جس گاؤں

193

ہزار ہے ہول کے اس نے اس سی ہے ہزاد ہزار کے
یائی نوٹ نکا لے اور ڈرائیور کی طرف یوھا کر بولا ' بید کھاو
اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوگی تو کام آجا میں گے۔''
اس نے ہاتھ بوھا تو دیا تھا لیکن اس کا چہرہ بتارہا تھا
کہ دہ لیٹا نیس چاہتا ہے۔اس نے کہا'' مرآپ اپنا موبائل
نبردے دیں۔ بیس شام تک پٹٹری بھی جاؤں گا۔آپ کی
دیوت جھے پر قرض ہے۔''

میں نے ہتے ہوئے کافذیر اپنا نمبر کھے کر دے
دیا۔ است میں باہر سے گاڑی رکنے کی آ داز سائی دی ادر
میں باہر کی جانب چل پڑا۔ باہر آیا تو ایمونس کھڑی
میں۔ میں اس میں سوار ہو گیا۔ شخراد نے ایمونس چلا
دی۔ اب میں ایک بار پھڑ پنڈی کی جانب عازم سفری میں
نے راہتے میں شغراد کی خاموثی توڑنے کے لیے
یوچھا " بھی شغراد تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟"
یوچھا" بھی شغراد تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟"

محماتے ہوئے جواب دیا۔ دوران میں کا میں ہوں''

''والدین کہاں ہیں؟'' ''میرا گھر چڑال میں ہے۔ یہاں توکری کے لیے آیا ''میر سے محبت ہوگئی اور پھر ہمنے شادی کرلی۔'' ''کیاوہ بھی چڑال کی ہے؟''

" می بین ، وه پنجاب کی ہے۔اس کی بہاں پوسٹنگ

باتوں کے درمیان راستہ ملے ہوتا جا رہا تھا۔جس اسپیڈے ہم آگے بڑھ رہے تھے جھے ایسا محسوس ہورہا تھا کہ ہم پو پھٹنے تک پنڈی کی جا کیں گے۔آ گے کوئی چھوٹی ک بستی تھی اس لیے کہ وہاں روشی نظر آ رہی تھی۔ جی شخراد بولا ''سر اگر آپ کہیں تو میں سامنے والے ہوئل یہ رک جاؤں۔جائے ٹی کرآ گے بڑھتے ہیں۔ دراصل جھے فیڈستا رہی ہے۔''

" ہاں ہاں کیوں نہیں۔" بیں نے تائید کردی۔ سوچا اس بہانے میں علاقے کا جائزہ بھی لے لوں گا۔اگر کوئی چیچا کررہا ہوگا تو پتا چل جائے گا۔ کیونکہ اس بیم خال خال ہی گاڑیاں آکر کتی ہوں گی۔

اس نے کھی آئے جانے کے بعد ایک ڈھانے پر گاڑی روک دی۔اس ہول پرایک دوگایاں کھڑی تو تھیں لیکن جالی ہوا کوئی نہ تھا۔اس نے گاڑی روکتے ہی ہاران بجایا تھا۔شاید سے ہاران کی آواز کا اثر تھا کہ ایک بندہ جن کی طرح نمودار ہو کیا۔اس نے آتے ہی کھے کو چھا۔سوال چرالی

مابسنامهسرگزشت

اكتوبر2016ء

عمل راجا بین وای ایک فیش خان کی دیتا ہے۔ اس کے
پاس بہت پیسا ہے اور ای وجہ سے وہ ہم جیسے قریبوں کا خون
چوستا ہے۔ لوگوں کو ادھار رقم دیتا ہے اور پھر اس کے سود سے
قرض لینے والے کی مٹی خراب کر دیتا ہے۔ میری بٹی کی
شادی جس لڑکے کے ساتھ ہونا تھی وہ برات لے کر آگیا
ہے۔ جس نے بیسوچ کر تاریخ دی تھی کہ فیض خان سے رقم
ادھار لے کر باراتیوں کا کھانا وغیرہ کر دوں گا۔ ہمارے
علاقے جس جیز دیتا لیما ہوتا نہیں ہے لیکن ..... "اس نے
جلمادھورا تھوڑ دیا۔

" کین کیا؟ اس اڑے نے جیزیا گالیا ہے؟"

اس نے دوبارہ ہے آگھوں پر جسلی پیر کر بہہ آئے
آنووں کو یو نجھا پھر پولا ' ہوا یہ کہ فیض خان نے قرض
وینے کا وعدہ کیا تھا لیکن مین وقت پر اس نے پی نیس
دیا۔ پھر بھی میں نے براتیوں کی دعوت کا انظام کر لیا
تھا۔ لیکن جب تکاح ہوگیا تو اڑے نے ایک بجیب بات کر
دیا۔ اس نے جبوٹ کہ دیا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا
دی۔ اس نے جبوٹ کہ دیا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا
دی۔ اس نے جبوٹ کہ دیا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا
تا بت ہو جاؤں گا اور وہ بی چا ہتا ہے۔ بجیے اعمازہ ہوگیا
ہے کہ اس ایس کر نے کے لیے فیش خان نے ورغلا یہ
اشارے میں ایک باری ہے بات جمعہ سے کہی تھی کین اب
خیال آر ہا ہے کہ یہ پوری سازش ای کی ہے کہ میری بی کی
خیال آر ہا ہے کہ یہ پوری سازش ای کی ہے کہ میری بی کی
برات لوث جائے۔ اب شی است جمعہ سے کہی تھی کیاں سے لاؤں کہ
برات لوث جائے۔ اب شی است جمعہ سے کہی تھی۔

میں نے اس کی پیٹر پر ہاتھ کا دیا ڈڈال کرکہا''رونے سے مسئلہ ل بیس ہوگا۔ تنی دور ہے تہارا گاؤں؟'' ''تی ۔وہ جوروثنی وکھائی دے رہی ہے وہ میرے

گاؤں کی ہے۔"

''ایا کروتم مجھے اپنے گاؤں لے چلومیں ویکتا ہوں کہ تبہارامستلہ کیے حل ہوسگا ہے۔'' میں نے اس سے کہا اوروالی شنمراد کے پاس آ حمیا۔

شفراد چائے کاسپ کے رہا تھا کہ جھے دیکھتے ہی بولا" کوئی شاسال کیا ہے کیا۔ بدی دیر تک یا تی کرتے رہے ہیں۔"

سب یوں۔ ''شناسالونہیں کین ایک معیبت کا مارا ہے۔ہم لوگ زندگی بحر گناہ پر گناہ کرتے رہے ہیں لین جب بھی موقع ملتا ہے ایک دواجھے کام بھی کر لیتے ہیں تا کہ گناہوں کی طویل فہرست کے ساتھ استھے کام کی جمی فہرست بن جائے۔شاید

جُه تلان او والسائد" "من مجما قيس كه آپ كهنا كيا چاج بيس؟ كيما "" ""

" بھائی میں نے اردو میں بات کی ہے۔انان زندگی بحر گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو کم کرنے کے لیے نیکی بھی کرتے رہنا جاہے۔ نیکی کرنے کا ایک موقع ہا تھ آرہا ہے سوچ رہا ہوں کرلوں۔"

''اگرگوئی نیکی کا کام ہادر میری مدد چاہے تو میں بھی حاضر ہوں۔''شنم اونے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ '' ہال'تمہاری مدد چاہیے۔ تفہر ویش اس بندے سے بات کرتا ہوں۔'' کہتے ہوئے میں نے چائے کا کپ خالی کیا اور اس بندے کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔

وہ بندہ اٹھ کر میرے پاس آگیا۔ بیس نے اس سے
کہا'' اس گا ڈی میں بیٹے جاد اور جھے داستہ تاتے رہنا۔''
اس نے بغیر کھے کہ میری ہدایت پر قبل کیا اور جاکر
گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بیس نے چائے لانے والے
کے ہاتھ پر سورو ہے کا نوٹ رکھا اور گاڑی کی طرف بوھ
گیا۔ ٹیزاد بھی آگر ڈرائنو تک سیٹ پر بیٹے گیا۔ بیس نے
ساتھ بیٹے تھی سے یو چھا'' کیانام ہے تہارا؟''

"منیر میال راسته بتاتے رہنا۔" کہد کر بیل .... اند جرے بیل تھیلے رائے کو کھنے لگا، کہیں کوئی انسان تظر میں آرہا تھا۔ حالا تکداب اذان کا وقت قریب آرہا تھا اور اس وقت گاؤں و بہات بیل لوگ بیدار ہوتا شروع ہو حاتے ہیں۔

مرایک بات اواول یا شنراد نے کہا۔ "بولو۔" میں نے اس کی طرف دیکھا۔وہ کچے رائے پرنظرین لکائے کی سوچ میں کم تھا۔ رائے پرنظرین لکائے کی سوچ میں گم تھا۔ "" سر آپ پہلے ہی وشنوں میں گھرے ہوئے

ہیں۔ کہیں ہے بندہ کوئی مصیبت نہ کھڑی کردے۔'' شنرادگی بات میں وزن تھا۔ مرشدنے عجیب وغریب جال پھیلا رکھا تھا۔ ہر دوسرافض اس کا بندہ نگل رہا تھا کہیں ہے بھی اس کی کوئی چال نہ ہو، میں پچے در کے لیے الجھ کیا تھا لیکن اب آ د مصراستے سے مڑوں تو کسے یہ بچھ سے ہاہر کی بات تھی۔ کائی سوچنے کے بعد میں نے کمر پر تھیکی دے کر پہتول کی موتود گی کا احساس کیا جی .....

کہائی ابھی جاری ہے بتیدوا تعات آجرہ شارے میں ملاحظہ کریں

مابسناممسرگزشت



(عنايت تبسم مظفر گرُه ها جواب) سيدامتياز حسين بخارى ....سر كودها میرے ول پر ہمی کڑی عشق میں گزری ہے محر ش نے اس پر بھی مجت کو نیما رکھا ہے الميازسومرو .....لا رُكانه مرے وجود سے اب بھی وحوال سا افتقا ہے س آگ سے بھلا تونے مجھے گزارا تھا عبمشير.....عرف یہ آنسوؤل میں ڈوب کے سرایا ناز بن مفی وو چد محرابش جو مرے نام کر گیا ورشهوار عايدي .....نوشيره لا دو خاک عل ہم کو کر دھیان رہے ہم میسے لوگ دوبارہ ملا تمیں کرتے (مك شرمك رجم يارخان كاجواب) نيلوفرشا بن .....اسلام آباد کیساں بھی کی کی نہ گزدی ٹیانے جس یادش بخیر بیٹے سے کل اشیانے میں افراساب سال مستعنوث تنها زعرک میری سلامت حمی کی زعمگانی میں نہیں ہوں الحم تو قير.....لا مور یہ مج کون سا خورشد لے کے اتری ہے جو آج روشی میرے مکان تک آئی ہے محرفتيم .....كوث ادو يى تو عوان كرم ب تو زب للف وكرم ساس چلی ہے تو چلتے رہی نشر تیرے اكرام الله وجيي .....سيالكوث یے خدا بن کے رعایت نیس کرتے وصی ان حن والول كو مجى قبله و كعبه نه بنا

(نزمت افشال كاجواب) قاضى شرف مصرف حميدى .....كراحى یہ زلف اگر کمل کے بھر جائے تو اچھا ا اس رات کی تقدیر سنور جائے تو اچھا عياس على ..... بهاوليور کے سرمی وحددلکوں سے سابي جميس بلاتا (عنايت تبسم مظفر كره كاجواب) باوسايمان باباايمان ...... وبراتواله ل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی بمحى در دي طور سآتى باكب المحفف (نوشين اخر كاجواب) مجى رحمن .....برث ليث بوالس ا بھے سے بھے تک ہی تھا کتا فاصلہ رہبروں کی ممری محی علی نہ تھا شبيرفدا .....لا هور مرے ول ير وہ اب جائے ركا ہ مجھے دن رائ رویانے لگا (ساره شق كاجواب) عيدالكيم ثمر .....كراچى اس کو عی جینا کہتے ہیں تو یونی می لیس مے اف نہ کریں مے لب ک لیں مے آنونی لیں مے نورين عمم .....عمر آج ہمیں بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے تم کھ دیر رک جاؤ اہر ہونے تک (ساجدفاروق كاجواب) عيدالغفار....ايبيثآباد اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بھر جاؤں گا اب اگر اور دعا وو کے تو مر جاؤل گا مابسنامهسرگزشت

اكتوبر2016ء

( الحار في من ليديوالي العالم الحار) محرشفيق احمه ..... بهاولبور تے حادثوں کے وار تو کاری مر مجھے مرنے نہیں دیا خلشِ انتقام نے زري مجيد ....الا بور تہاری راہ میں شاخوں پر پیول سوکھ کئے بھی ہوا کی طرح اس طُرف ہمی ہو لیتا انيس قائم خاني ....ديدرآباد تيز بارش کا حره لوشے والوں پر نہ جا وه تیری خته مکانی کو کب بھتے ہیں اريبة قاق.....وينه جبلم تعبيرِ جو مِل جاتى تو اک خواب ميت تعا جو تخص مخوا بيٹے ہيں ناياب بہت تھا فاطمه توقيق جوبان ....لا مور تیری آتھیں یہ تیرے اب جن سے وعركاني وادحار لي عن زيارون .....كراحي می این آب سے کئے کی آرزوجس میں 2ام عمر وعي ايك كموى نبيس آئي مميناكل ....اوكاژه تسكين مبت كے فقا دو ى طريقے تے بادل نہ بنا ہوتا یا تم نہ بخ ہوتے (غیاث شیدی کراچی کاجواب) اشرف الدين .....العن بواساي لکے گا ہمی سورج پدلے گا ہمی موس ویکھیں مے کبھی ہم بھی اے دل تری تایانی احماشرف.....مظفر كرّه نہ جانے کتنے چاخوں کا خوان ہوا ہو گا

بیت بازی کااصول ہے جس حرف پر شعر ختم ہور ہا ہے ای لفظ سے شروع ہونے والا شعر ارسال کریں۔ اکثر قار کین اس اصول کونظرا عداز کررہے ہیں۔ نینجیا ان کے شعر تلف کردیے جاتے ہیں۔ اس اصول کو مدنظر رکھ کری شعر ارسال کریں۔

خبیں ہے سہل کسی دل کو بے وفا کہنا

اكتوبر 2016ء

(Liskinia) عبدالجيارروي انصاري ....لا مور آفریں ہے اس کی بے لوث محبت ہے جس کی صداوں میں میرا ذکررما خوشبو کی طرح اطهر حسين .....کوئنه ان سلتے سے یاد آتے ہو تم جے بارش ہو وقفے وقفے ہے اسفندخان .....يثاور اك جرجوم كولاق ب تاديرات وبرائي كيا وہ زہر جودل میں اتارلیااب اس کے تازا افغائیں کیا عباس على ......ثنثه والهيار ایک سے ایک خداوئد ملا مجدہ طلب آدی تحت مراحل سے خدا کک پیچا الحم پرویز .....واه کینت آئی ہے تو کانے بھی دعا دیتے ہیں اس کو جاتی ہے تو گلشن کو رالا جاتی ہے خوشبو (عارفيات قيرا الموركاجواب) سيدمح حسين شاه .....انجره جنڈ انگ وابسة مرى ماد سے مجھ تلخیان بھی تھیں اچها کیا جو مجه کو فراموش کردیا (عظمى سيدلا مورة جواب) نسرين حسين .....ال بور وقت کٹ جائے گا ہر صورت تو کوئی شراہ زعدگی کو شیں (عنايت على لا مور كاجواب) حز وعلى ....ايلكوث مورت میشل بھی ہے تو فریدار بہت مرد سوتا ہے تو کوئی نہ فریدے حيداخر ...... شهرسلطان عالم خواب سے کیوں جاکے ہو برہم ہو کر قصہ درد تمنا تو سا لینے دو نازش حن .....کرا جی مشرتوں کا شکار ہو جائیں

| My market                                                           | arioanni a                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| - F                                                                 | میرے خیال سے اس مرتبددریافت کی گی محصیت کا  |
| على أن ائة                                                          | ئام:                                        |
| 130                                                                 | :t                                          |
| ,2016 / 5 / 130                                                     |                                             |
| سنس □پاکینو □ سرگزشت □ بجوایا جائے                                  | انعام یافته ہونے کی صورت میں مجھے جاسوی ا   |
|                                                                     | محىايك پر 💜 تيجيه_                          |
| وتك على أَزْماكُنْ 130 بِيت بكس نبير 982 كرا جي 74200 برارسال كرير- | كوين كيهمراهاين جوابات مورند 30 اكتوبر 2016 |
|                                                                     |                                             |





### مابنامه سر گز ثت کامنفر دانعامی سلسلهٔ

على آزمائش كاس منفردسليل ك ذريع آپ كواپني معلومات ميں اضافے كے ساتھ انعام جيتنے كا موقع مجى ملائے - ہرماه اس آ زمائش ميں ديے محصوال كاجواب الاش كر كے ميں مجھوا يے ورست جواب مجيخ والے يا في قارئين كوماهنامه سرگزشت،سسينمن دائجست، جاسوسى ڈائجسٹ اورماهنامه پاکیزه ش سان کی پندکا کوئی ایک رسالہ ایک سال کے لیے جاری کیا

ا بنامه سر گزشت کے قاری" یک معلی سر گزشت" کے عنوان تلے منفردا عماز میں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقا ر کھنے والی کی معروف شخصیت کا تعارف پڑھتے رہے ہیں۔ای طرز پرمرتب کی گئی اس آ ز ماکش میں دریافت کرو، فروکی شخصیت اوراس کی زعمی کا خاکہ لکھ دیا گیا ہے۔اس کی مردے آپ اس شخصیت کو بوجھنے کی کوشش کریں ۔ بڑھیے اور پھر سوچے کہ اس خاکے کے پیچھے کون چھیا ہوا ہے۔اس کے بعد جو تخصیت آپ کے ذہان میں ابھرے اے اس آ زمانس کے آخر میں دیے گئے کو پن پردرج کر کے اس طرح بسروڈاک مجھے کہ آپ کا جواب چس 30 اکوبر 2016 م تک موصول ہوجائے۔ درست جواب دے والے قار تین انعام کے منحق قرار یا تیں مے۔ تاہم یا یکے سے ذائد افراد کے جواب درست ہونے کی صورت میں بذریعہ قرعدا عدازى انعام يافتكان كافيعله كياجا عكا\_

اب پڑھےاں ماہ کی شخصیت کامختفر خا ک

لمان مين 3 جولائي 1952 ومن بيوا موئ - بالحس باته كيش من اورليك بريك كلكل بالرقي 1985 وتك نيست كركث تعيل \_ 2821رزينا ي جن على 4 سنجريال شامل إلى \_ بهترين اسكور 125 ب \_ 51 وكثيل عاصل كيس \_ 20 سي بكرے \_ ياكتان كے اموركركث كا أى كملاتے ہيں

عبدالستارا يدهي بانثوانا ي علاقے على بيدا ہوئے جرت كا د كھا تھا كريا كستان آئے تومال يرفائج كاحمله بوااوروہ ايا جي ہوكئيں۔ وہ علاج کے لیے کوشش کرتے رہ محے کیکن مال کو بھا نہ سکے۔اس دکھ نے انہیں ہلا کرر کھ دیا۔انہوں نے خود سے عہد کیا کہ اپنی مال کوتو بچاند سکالیکن دومرول کو بچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ کل جمع پونجی سے انہوں نے ایک چھوٹی می ڈسپنسری قائم خدمتِ انسانیت میں لگ گئے۔ نیت صاف تھی۔ خدمت کا جذبہ تو ی تھا۔ دیکھتے وہ بنگہ دیش، ایتحو پیا، فلسطین ، افغانستان غرض بہت سارے مما لک بی احدادی کام کرنے لگے۔

انعاميافتگان 1-امدادالله، يشاور-2 ناصراكس زيدى، جهلم-3 آفاق عمانى، حيدرآباد

4\_نسرين عارف، كوئنه-5و جي الحسن ، لا مور

ان قارئمن کےعلاوہ جن لوگوں کے جوایات درست تھے۔ كرائي ے محد خواجہ (اوركل) بسزنا ظمداط بر (جو بر) سيدامجد على عابدى (كلفن مديد) بوزده بانو (ك يوكيس) بشرف معرف حيدى وارثی (محلفن) صوبر اسمين (بلديه) سنل جيس (الف ني ايريا) سيل احركمتري (ليادي) مفادح سين (كريم آياد) وكل الرحن (الف ا بریا) معید جادید ( کشن ) سیدسرت مسین رضوی (شاه بیمل ) ، ارباب حسن سید تماس ، خالد د بوسف ، ماسین خان ۱۰ بم ناصر ، اشتیاق

اكتوبر 2016ء

198

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مابىنامەسرگۈشت

محر وانش قريش مناصر بث ( منجاب كالوني ) جمريا من ( مكن بدر ) عليم ذكائي وطيب الحن ( ابف بي ايريا ) بتو قيرناص ومنيه حبيب بمنير الحن و اكبرحيات (وى الكام) مرزاسليم ،خادم حسين ،صاليحود (كوركى) ،عماس خان ،راغب الحن ، شجاع رضوى ، طيب خان (طير) ،سيدفرح محود بيض محمه وانش قريشي مجماختر (لاندهي) بتو قيرعاس ا چکز كي مسلطان جوناني اياز سكمير الرياكتان چوك) مجمه اختر مسلطان خان بفرهين سلطان، ناصر حسین، عارف اچکزئی (شیریاؤ)، امجد اسلام، نازو،نمره (محود آباد) - لا بورے عبد الجبار روی، ڈاکٹر کامران آرزو،مسز احمہ بهال جمين بث، ظفر جنو كي ،فبدالله، خادم على ،نويداصغر جمدا كرام ،عماس على ،مرور جادِيد، آصف خان ،عبدا لخالق ،انيس الحسن ،ظفر قا احسن، فاضل اختر ، شيخ محر، ياسمين محر فرحت مصطفى، ناصرعلى، زرينه ايوب، چوېدرى فضل الله، بركات الله، ذيثان على، احمرصد يقيّ، تا سید، راجیل مثان، نیاز مکانی، کا ننات علی، تابش بلوچ ،فرحت بث، جاویدهثانی، ابرار رضوی به یشاور سے مفلم حسین غلام عباس طوری بعض، فتح یاری ، نوازش علی سید ، اکرام مصطفی ، با سط علی ، مثاه زرولی ، رضوان شاه ، قدرت خان ، ملک نوروزعلی ، زابدزرعلی ، بخت آورخان ، خرم یاشا ، حتایت على ، محرع ذان ، وزير محرخان ،عماس حسن زكى ، كلفها وكل سيد بخارى ، نعمان شاه - خانيوال عي محركا شف ،حشمت على بث - ملتان سي عنبرين چشتی، اشرف عبدالله، اقبال انصاری، لبنی ارشاد، نویداصغر بخاری، محرمعین خصرحیات بعثی، خواجیجرحسین، بابرسعید، محمرآصف، اشفاق حسن، اديس سلمان ،حسين ارشاد ، هين خان ، اقبال حسن خان ، سلطان التح على ، تاصر كواجه ، تو قيرعباس ، فتح محرحسن ، دشيرعلى سيد ، آ فاق حسن ، راشدعلى خان وایام بخش و انعام حسن و فصاحت انس و پیرتا صرشاه بخاری و امداد شاه و منیف محمر و اساعیل آفاق و غلام علی شاه بخاری و رکات الله بخش و ارشاد کاظمی منبال کاظمی ، خیخ نهال احمد ،سیدفرحت عباس ،مظهرحسین سید ،فرقان الله\_منڈی بہاؤ الدین سے سیف اللہ ، پیرمجمہ مصواتی ہے کوشر اسلام (شمشونیل رز فی) مظفرآ با دآ زاد کشمیرے سیده مهوش کیلانی ،اساعیل حیات ،زرین مجید ،زابدشاه ، ملک زین مجیمحسن خان ،ایرارحسن ، ضياءاتن بفرحت عباس ،جاويد بث ، كاهم حن شاه \_اسلام آباد ي محرر ياض راحل ، نيلوفرشا بين ، انور يوسف زكي ، افشال زياد ، تُنْ خُرِياب، صديق بعثى، ساغرى، عبدالله، عبدالاحد، فرم لودى، فبد كمك، نيش بخش، فكلفته حشاق، يوسف حركل، عباس نيازى، ارشد خانم بتول كألمى، جهائزیب خان ، قیام حسین ، ملا تکساحسن ، وسعت الله ، توصیف بعداتی ، مغیرخان \_راولیتاری سے محد آصف محمود ( کوجرخان ) ، ۋاکشرسعا دے ملی خان (قاسم ماركيث)، عنايت الله، كلمه خان زاده، ويم الدين جدانيم زرين زرولي، كاهم حسين معين خان، بي في فرحت اعجاز، قيام الدين، زرفشاں ، شرمتین علی اسد وطیب حن وظام کی آصف علی مثلم خان وعباس مشهدی و عنایت بحثور زویا اعجاز کے ماناں سے سلیم کامریڈ ۔ پاک يتن عيز برا توشين ، شوكت على نيچر (عارف والا) فيصل آباد عدام المن صوفي ايذووكيث فريره اساعيل خان عي ويدا حرعليزكي والجاز احر علير أل \_ الك سے سد محرصين شاه، سد جل حسين شاه (جنر)، حيا على، فلك خان احكر ألى، تعمان ملك مايوال سے زين الايمان احمد قریش (فریدناؤن)، اساعیل شاه بنصیرالدین، عباس علی حسن اختر صدیقی ، آغاعلی شاه، ذیشان حیا سیدهمه ، حافظ افراسیاب خان تاسی میانوالی سے اظفر کمال، شہاب شخ ، ملتح الدین ، خرم بث ۔ سیالکوٹ ہے ڈاکٹر حنین مصطفی ، کوکب سلمان ، تعت خان ، اسد الله ، اقبال کاظمی ، کاوش بخاری ،فریح سلطان ،افتر میاس ،امدادالله و مسین مرزا ، الله بخش وقتی ، فیروز حسن \_حیدرآباد ، ماه رخ ،سید کاهم علی ،نتمان فاروقی ، بشیرانشداسدی،ساجد فاروق فرحت علمان بسیر پوترانی، بے بی پروین مزین انساری ،اختر ہاتھی بمثیرین فاطمہ وانش فتح محمد ، کاظم علی کاظمی۔ ساتھٹرے عاشق حسین مغل (جام نواز علی)، رضوان اسحاق، ملک یاسر، عفت انصاری، ملک یاسر، عائشا موان منیرالدین، بدراسحاق، عماس على عثمان ويرزاده بجيرول جسكاني ميكي على سيدرواجن يور س ملك محرظفرالله (مجيى دره) - بظرام سے كاشف عبيد كاوش (يدموري) ، زين الاسلام بجلم سے ملک شاہین ۔ لودهرال سے محمد بارشاہد، حافظ احمد بار، مولوی بشیر قاسمی، حافظ الدین شیخو بورہ سے سنی مهر، تا قب علی جہم الدين قامي ، كاظم شاه ، اسد بث بمنير جوبان \_او كا ژه سے صاحب جان ، اساعيل شاه ، نذرمجر ، عماس جنياتی بشيم علی ڈرائيور ، صالح الدين \_ليه ے امروز اسلم عل سیمیں ناظر ، اسلم تینع ، ظریف این علی ، عبدالقاور ، نعما نہ صبح ، را بید شنین ، زبیر اسلم براجید کمالیہ سے زاہر طارق \_ براونگر سے غلام ياسين ، زرين اشفاق ، ساجدشاه عثان والاسامياز تحد بهاوليور عي منيب جاويد بسعيده طارق ، اشفاق محود ، زايد بث ، ارشدعاس ، ز ایرغلی ، ایرارحسن خان ، ذیشان احمه ـ وزیر آباد ہے سکنی فرحت ، ظریف حسن مجمودعلی جسن نواز شاہ ، برکت اللہ، نورین اشفاق ،عبدالخالق ، فیض محرشاه مردان ہے ماتور (باڑی مجموتی ) کوجرانوالہ ہے محدوقار بث عبدالففار بلی عماس ، زبدشاہ بفرحت خان ،عثان علی ، بندہ شاہ ، مك متازرتور فيك تحصي عصائمة عمران عبدالجيارخان بغريدالدين مشاق ناز ، وانش احسن ، ناصرخان ، توقيرضياني ، ياسين احير، شابدخان -ڈیرہ غازی خان سے رفیق احمہ ناز ، ماریحسن ،غلام علی کبنی فرید ، اصفرتو ید محین احسن ، ابرارحسن ، بر کات اللہ میلی ہے محمد جہا تکیرشاہ ، مثلفتہ يروين، مشاق احد منير فراست خوشاب سينش الاسلام، حافظ فيروز ، محرصن - برى بور براره سے طونی شاه ، نعت الله ، تهذيب حسين ، مه جبيں،الماس فاطمہ، مازش سلطان ،اشرف الدين بشريف خان مديق ناز بیرون مل ہے امداداللہ خان یا کتائی (جدہ سعودیہ)، حافظ تھر حیات خان (جرکنی)، رضا شاہ موسوی (ٹورنٹو کینیڈا)، لنی (مانچسٹر ہوکے)، ملک فجر ظفر (اندن ہوکے) ظہیرالدین عماسی (اوسلو، تاروہے)

## www.palksociety.com



محترم مدیر سلام تہنیت

بنتِ حوا آدم کی پسلی سے تخلیق کردہ ہے جو روزِ اوّل سے ایك پہیلی ہے، ساز ہے، سوز ہے اس کے ہزار روپ ہیں مگر تاحال سریسته راز ہے۔ اس پر ہزاروں دیوان لکھے گئے مگر پھر بھی اسے کوئی سمجھ نہیں پایا ہے۔ وہ ازل سے تشنه لب ہے شاید ابد تك رہے گی۔ جو سرگزشت سال کررہی ہوں یہ کسی ایك بنتِ حوا کی ہوتے ہوئے سے ہے ہو ایك بنتِ حوا کی ہوتے ہوئے بھی ہر ایك کی ہے کیونکہ یہ سب کا عکس ہے اسے عام سیج بیانیوں سے ہٹ کر لکھی ہے اس لیے قارئین کو بھی پسند آئے گی۔

زويا اعجاز (لابور)

'' یہ بیٹنے آپ ہفتے میں جارے پانچ مرتبراہ کرتے ای ہیں۔ بھی کی ڈیوٹی سر لے لیتے ہیں تو بھی کی ایر جنسی کا بہاند۔''

''جب میری خواہشات تسلیم نہیں کر سکتے تو میں کیوں ان کے آگے چیچے پھروں؟''میری دلائل کی پٹاری سے خود ساختہ فکوٹوں کے ناگ بھن پھیلائے میری سوچیں مزید زہرآ لود کرنے گئے۔اور میری خواہشات تھیں ہی کیا؟ شوہر کی کھل توجہ اور محبت بیں! لی وی لاون میں ہول سے چین بدلتے میری

بڑاد تا این بار بار کھڑی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ میرے کرو

پیلے سائے کا شور اعصاب کے لیے تا قائل برداشت

ہونے لگا تھا۔ کھڑی کی سوئیاں تصوص صوتی انداز میں اپنے

مدار میں رفصال تھیں۔ میں نے دیموٹ غصے سے چی اور

میری کی فزوں تر کر گیا۔ آٹھوں میں انظار کی جان لیے

میری کی فزوں تر کر گیا۔ آٹھوں میں انظار کی جان لیے

جانے کس لیے فیکوم بان ہوئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز

ہوئی نظر دیوار گیرکلاک پرڈائی جان تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز

میرے لیوں سے بے افتیار شکوہ برآ مد ہوا۔ نیکون ساوقت

میرے لیوں سے بے افتیار شکوہ برآ مد ہوا۔ نیکون ساوقت

میرے لیوں سے بے افتیار شکوہ برآ مد ہوا۔ نیکون ساوقت

میرے لیوں سے بے افتیار شکوہ برآ مد ہوا۔ نیکون ساوقت

میرے لیوں کے گور آنے کا ؟ یہ گھر ہے کوئی سرائے تو نہیں جہاں آپ

مین نیز یوری کرنے آتے ہیں۔ "

"دفیس نے میں جیجا تو تھا کہ آج دیر ہوجائے گی۔" وہ تھے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت پر سرر کھے نیم دراز ہو گئے۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ میں ان کے جوتے ، جرامیں اور ٹائی ایار دوں تمریش آج کی بھی تھم کی بھا آوری نہیں کرنا جا ہتی تھی اس لیے تیکھے چنو توں ہے بولی:

اكتوبر 2016ء

200

مابىنامەسرگزشت

## ے اوے! کیا کررہی ہے ای دیرے اندر۔ کھ ہوٹ ہے تھے کہ تیرا

Dewnleaded Figure Paksodiscon

مجازی خدا آیا بیٹا ہے کام سے تھکا بارا-" محن عن ابا كا فكائي بروكرام شروع موچكاتھا۔ " کھانا بنارہی ہوں میں۔ قارع میں ہوں۔'' یای کی آواز میں بیزاری کی جھلک واضح تھی۔

"او ادو مرک میرے یاس مجھی بینه جایا کرآ کے۔کوئی دکھ سکھ کی س لیا کر

''ملازم رکھ دے ورجن مجر۔ سارے کام وہ تمثا دیا کریں مے اور میں تير يسربان يمكي رباكرون كي-" و ركه دول كالمازم بهي - حالات تھیک ہونے دے بس۔'' امانے ولاسہ البياضة بوئ مجھے زمانے بیت

معے۔" ای نے میاف کوئی سے کہا۔ " تيراول كام يس لكا بحى اور ند مارے حالات بر لے۔بس ان چیکوں مس ی

"بس طعنے بی دیتی رہنا مجھے۔ بھی جو دو مٹھے ہول و لے ہوں میرے ساتھ ۔ 'ایانے بویدائے ہوئے تی وی کی جانب توجہ میذول کر لی گرے کے کونے میں اسکول کی كتابون اوركاپيون من الجھے ميرے ذہن نے بميشه كى طرح ایک ایک بات بغوری اور به نتیجه اخذ کیا که زوجین کا مثالی رشته صرف بوی کے ناز وائداز اور محبت میں پنہال ہے۔

اور یہ بات او طے ہے کہ زیست کے اس کارفائے میں عورت جس امری بابت کوئی اندازہ قائم کر لے،اس کی سوچ کی تبدیلی نامکن قراریاتی ہے۔

"اری او حبیبه! چپوژ دے اس ٹی وی کی جان-مجھی محر داری کی طرف بھی دھیان دے لیا کر۔" ای کی سی آوازنے بھے کوفت زوہ کردیا تھا۔

"كا بالا كروت اك ى دف نكائ ركمتى ہو۔" میں دسوس جاعت کے امتحانات کے بعد فارغ سمی

تھی۔میرانعلق متوسط طبقے سے تعاجماں والدین معانی چکی میں کی کرائی اولاد کی ضروریات پوری کرنے کی سرتوز كوشش كرت بي اور حاصل سرب كے طور ير جالياني حس ے عاری ہوجاتے ہیں۔اولاد کی خودرو بودے کی طرح یروان چرحتی ہے جنہیں بھین ہی سے خواب سے ا ویے جاتے ہیں۔خواب زوہ بوجمل آسمیس زندگی کی ملح حقیقوں سے ہمیشدانجان بی رہتی ہیں اور ایک تصوراتی ونیا میں کھوئے رہنا ہی ان کامحبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ میں مجی اپنی ایک الگ دنیا میں بستی تھی جہاں ہر سومبت اور جا ہت کے میول کھے رہے تھے۔ مجھے کمرواری میں ذرہ بھی دلچی نہیں تھی۔لہٰذااس وقت بھی میں نے ای کی بات سی ان تی کر وی اور پھر سے تی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہوگئی جہال ایک خوبرو میروسونے ، جا ندی اور ملوں کی عدم وستیانی ک اطلاع وسيت أوسة ايك محب بعرى بنستى كملكسلاتي زندكي و ہے کا وحدہ کرر ما تھا۔ میرے کے ذبین نے مزیدخواب

اورا بنازيا ده تروقت تي وي ذرا سول اورظمول مس كزارري

**اکتوبر2016ء** 

201

مابسناممسركزشت

طرح میرے دہن یہ جمائی رہی تھی اور میری زعر کی میں شادی کے سواکوئی مقصد حیات نہ تھا۔اور شادی شدہ زندگی مير الخالية

پڑھائی سے دلچیں بھی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن کم میں رہ کرامی کی روک ٹوک بھی قبول نہیں تھی۔ اہامیرے ممل حماتی تھے، انہوں نے اپن بساط کے مطابق مجھے ایک قریبی سركارى كالح مي وافل كروا ديا\_خواب كزيده ألكمين، تصورات میں مخور ذہن اور بے نام ونشان منزل کی طرف ایک سافت۔ ایسے میں کتابوں میں دل لگتا تھی تو كيد؟ ذرامول اورفكمول من كيرول كينت في ويزائن وكيوكر يمنخ اور صن كاسليقه بحي آتا تعاب زعر كي بين بس ايك بی کی سی خوابول میں اسے والے اس محص کی جو کسی چکور کی طرح میری تمنا کرے، پروانے کی طرح مجھ یہ تار ہو۔ اور حمل کے لیے میری دات سے برھ کرکوئی اہم نہ ہو۔ان معالمات ين ميري سوج بهت على اور دورا عديش تقى اوريس بخو ني جانتي محى كهابيا مخص مجھے كسى من وسلويٰ كى مانندتو بالكل نہ کے گا۔ اپن مزل تک رسائی کے لیے جھے خود ہی رہتے اللشے تھے اور میں بدی تدی سے اپنی الاش میں من تھی جب ای نے یکدم میرے یاؤں تلے سے زمین ہی سی لیے لی۔

' خدا کا خوف کریں ای جی ایکوئی رشتہ ہے جس پی آب ریجو کی ہیں۔" من نے تنتاتے ہوئے تصویر زور

"كون؟ كيا برائى جآخراس عن؟"اى كى ب نیازی جھے مریدتیا گئے۔

"احِمانَى تُو مجھے بھی كوئى نظرنہيں آربى۔ بال ابھى ے اڑ میلے ہیں۔ رنگت دیکھیں اس کی ذرا۔ اچھی خاصی عمر كا ب يدانسان- اورآب في اكلوتي اولا و ك لي اے مخت کیا ہے۔" میرے صدے کی کوئی حدی نہی۔ "مرد کی شکل وصورت کوئی تبیس و یکتا! مرد کماو ہی اچھالگتا ہے۔ کماومرد غیرت اور عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرے یہ بچہ۔اے بل بوتے پر پر حائی کر کے بہن مِما ئيوں كى شادياں كي بيں اس نے '

''بچہ! بچہ تو نہ کہیں اے راچھا خاصا عمر رسیدہ مرد

ہیں۔" میں پڑ کرہولی۔ "بس کر دے حبیباکس بات ہے اتنا مان

مابىنامەسرگزشت

؟ تيراً باپ كون ساخم نيه كېين كا ؟ مين قه شكر كې نيس تفک دی کدا نااچهارشتال کمیا ہے گر بیٹھے۔ورنہ کی پلمبر، مکینک یا مزدوری کے ساتھ بیاہ دیتا تیرا کشکا باپ تھے۔'' ووسفّا کی کی صدتک صاف کوتیں۔

" كول؟ مجھے كيول نبيل ل سكتا احجار شتة؟ كس جز کی کی ہے جھے میں آخر؟ "میرے نازک دل کو اچھی خاصی

" من تھے جیسی کوڑھ مغزے بحث میں کرنا جا ہی۔ شادی تو کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے۔ تیرے ابائے تو مجھے آزادی وے کر آئلس بند کر رکھی ہیں۔ بھی موبائل بمى سهيليال تو بهى كالج ميس كلاسول كابهاند بب نظراتا ہے مجھے یہ بال میں نے وجوب میں سفید میں

وو محر میں کالج میں واقعی پڑھائی کے لیے رکتی مول-" من نے تیزی سے اپنے دفاع میں کیا۔ " ہاں وہ تو مجھے تیرے پر جوں کے شاغداد تتے ہے

ی نظر آتا ہے۔ ایک کلاس میں وو و وسال لگا کے کون سا مقابلے كا امتحال ياس كرنا بي تو في " انہوں تے بلا لحاظ جھے آئینہ دکھایا۔" ایک عفت کا وقت دے رہی ہول ش مجھے۔اینا فائن بنا لے اس شادی کے لیے ورنہ جھے سے برا

میرے سریرا یک میاز توٹ بڑا تعالین میں نے مت نه باری اور نوری طور پرایک ایکشن پلاک تر تیب دے دیا۔ رات ہوتے بی عل موبائل لیے اسے کرے میں جلی آئی اور کھے کم موج بچار کے بعد ایک اداس ی غزل احرکو میں دی۔ حسب تو تع اس نے فوری کال کر دی اور بیتا بی ے يو جھا۔" كيا ہو كيا حييه؟ بھى اتى ادائ كيوں ہو؟ تم نے تو مجھے پریشان بی کردیا۔

دونيس! موا تو يحد تبيل بس تمهاري ياد آري محي بہت۔" میں نے اٹھلا کر کہا تو وہ مریدر بیشہ همی ہو گیا۔ "اوہو! آج تو چھاور بھی مانگا تو مل جاتا۔" "تو ما مك لونال \_ كيا يا ل بى جائے ـ" من نے

اےمزیدہےدی۔

" تو كل ال او جھ سے م سے دور رہ بی نہيں سكا می نے دانت تعاقل سے کہا۔ "کل او مری کاس ہے الكشرا\_يكن چلوا كرتم احرار كرر به موتو تفيك ب..... كم

اكتوبر 2016ء

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



www.palksociety.com

"بہت شکریہ جناب .....فاکسارآپ کا مفکورر ہے گا۔" اس کا بیفریفتہ انداز مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کی نوید سنار ہاتھا۔

\*\*\*

احمر میری ایک کلاس فیلو کا چیا زاد تھا۔اب یہ بتانے کی ضرورت کہاں جھے کہ ہماری دوئی اور دہنی ہم آ ہتگی کیے اور کس طرح پروان چڑھی ہوگی۔ بیسب اسرار ورموز تو ہمیں ٹی وی ڈراھے اور فلمیں اوائل عمر میں ہی سکھا دیے ہیں اور ہرانسان اپنی ذاتی صلاحیتوں کے تحت انہیں اپنی زندگیوں میں لا گوکر لیتا ہے۔

ا گلے روز میں کالے بیک میں موجود میک اپ سے اسے چلی کی اسے چلی کی اسے چلی کی اور اداس بنا کے احمد سے ملنے چلی کی اور تیجہ میری تو قعات کے مین مطابق رہا۔

''یا خدا! کیا ہوگیا ہے جمہیں جبیبہ؟ تہماری طبیعت تو شک ہے تال؟'' احمد کے ہرا تداز سے بے تابی اور تشویش جسک ری تھی۔

" ہوں! بس تھیک ہے۔" میں نے ایک شندی آہ رتے ہوئے کہا۔

'' دنییں! میں نہیں مانائے م ضرور کچھ چمپار ہی ہو۔ مجھے بھی نہ بتاؤگ\_ا تنابرایا کردیا مجھے؟''

''میری شاوی ملے ہور ہی ہے احمہ۔میری مرضی کے خلاف۔ جمیہ سے کئی سال بڑے ایک مخص سے۔ مگر شل متمارے سال بڑے ایک مخص سے۔ مگر شل متمارے سواکسی کا تصور بھی تھیں کر سکتی ۔ تم بی بتانو کیا کروں میں ؟''

'' کک۔کیا؟ شادی؟ گراتی جلدی کیوں؟ انجی تو تم پڑھدہی ہوناں۔'' وہ یکدم بوکھلا گیا۔

"اب میں کیا کہ عتی ہوں؟ تم بی کرو کھا اب۔ اپ گریس بات کرد۔اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے دہنے ے کیا ہوگا؟"

" دومگر اتن جلدی کیا ہے آخر؟ کچھ سال گزار لوکسی طرح۔" وہ شجیدگی سے بولا۔

"اكرند كزار سكول و؟" مجعي اب ضدات لكا

ور بہنوں کی شادی ہونی ہے۔ میں خود ابھی مجھ سے بڑی دو بہنوں کی شادی ہونی ہے۔ میں خود ابھی بے روزگار مول۔ میرے والدین کو بے جا تکلیف دے گا میرا ہے

''اوہ! تو تھیک ہے پھر۔ ہیں بھی اپنے والدین کو بے جا تکلیف سے بچائے لیتی ہوں۔'' ہیں نے ضصے سے کہا۔ ''ارے تغم وارکو تو۔ بھئ ہم ہمیشہ دوست بھی تو رہ سکتے ہیں۔'' اس نے ایک اور پیشتر ابدلالیکن میرے پاس ابھی کئی تھم کے اکے موجود سے لہٰذا بے اعتمالی سے وہاں سے چلی آئی۔

\*\*\*

پر بوایوں کہ برے خوایوں کا کل تاش کے پول کا مرح بھر گیا۔ ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے۔ اچر کے بعد جس نے بلال، طلح، ویم اور رضی کو بھی آنہ مالیا لیکن بھی کسی نہ کسی مجبوری بیس جکڑے تھے۔ کی کو روز گار کا مسئلہ تھا تو کو کی سرے سے شادی کا قائل ہی نہ تھا۔ ہر بار ایک جیسے جملوں کی تحرار اور ایک بی انجام ۔ کھنٹوں ہونے والی فون کا لڑ، ملا قات کے لیے ترج والوں اور وصول کے انبار لگانے والوں نے یکدم پنجلی بدل لی ۔ تھک بار کر جس نے ای سے شادی کی بای بحر لی ۔ وہ میرے بار کر جس نے ای سے شادی کی بای بحر لی ۔ وہ میرے بار کر جس نے ای سے شادی کی بای بحر لی ۔ وہ میرے بولیس نے وہنا والی سے شادی کی بای بحر لی ۔ وہ میرے بولیس نے وہنا والی سے جیبیہ! جس تیرے لیے بھی بولیس نے وہنا والی سے میں اور شر سے تیری ایک بھی ہوگئی تو الی سے خان ۔ قدر کر نااس کی ۔ وہ تھے بھی کوئی تکلیف نہیں و سے خان ۔ قدر کر نااس کی ۔ وہ تھے بھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کرنااس کی ۔ وہ تھے بھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کرنااس کی ۔ وہ تھے بھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کرنااس کی ۔ وہ تھے بھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کرنااس کی ۔ وہ تھے بھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کہ کان کان کے بھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کی کان کی کھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کی کان کی کھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کی کان کی کھی کی کھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کان کی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کان کی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کان کی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔ قدر کی کھی کوئی تکلیف نہیں و سے گان ۔

مرمیرے والی پر مان کی کم رونی اورا پی مظلومیت کی ایسی جاری مظلومیت کی ایسی جاری کی کم رونی اورا پی مظلومیت کی ایسی چا در آن اندو کی کے انجام پائیں۔ شادی کے حوالے سے میرا ہر تصور ، ہر ار مان مسار ہوتا چلا گیا اور میرے وجود پر ایک کہر ساچھا گیا۔ مجھے میرے وجود پر ایک کہر ساچھا گیا۔ مجھے میرے خوابوں کی موت نے بے حال کردیا تھا۔

\*\*\*

"اٹھ جاد حبیب! تہارے کمر دالے آتے ہی ہوں کے طفے" عثان میرے سامنے بالکل تیار کھڑے تھے۔ "اتی جلدی نہیں آئیں گے دو۔ میں نے کہا تھا آئیں کددو پہرے پہلے مت لائے گا ناشآ ۔" میں نے بیزاری سے کہا۔

''ناشآ لانے سے میں نے البیں منع کردیا تھا۔اب تہاری ہر ذقبہ زاری میرے سر ہے۔ ان پر بوجھ کیول: لادوں؟'' لادوں؟''

اكتوبر 2016ء

203

مابىنامىسرگزشت

ى ل النام الله المعال عن النائل النام المعالمة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم یں بدسر کی ہے تنی ہوئی اٹھر تی میرے وہ اس وقت شادی پر بہت خلش می۔

"اوہو! کول مع کروں میں ان کو؟ حق ہے ان کاتم یر۔'' ان کا حقوق وفرائض پرتبلیغی کیچر یوں ہی پچھلی رات سے جاری تھا۔ میں شاید دنیا کی واحداد کی تھی جس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کی خوبصورتی کونظر بحر کے بھی نہ و یکھا تھا اور اینے بہن بھائیوں کے ساتھ مستقبل میں پیش آنے کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے ایک ايك بات كى كى يارد ہراكى تى\_

"من نے کی ہم پیشاڑ کی سے شادی ای لیے نہیں کی جیبہ کہ ملازمت کی الجمنوں میں پینس کے وہ تھر بلوذتمہ واریال نظر انداز نه کر بیٹے۔ میرے اس محر کوتم نے بی جنت تظرینانا ہے اور جھے یقین ہے کہتم جھے مایوں مبیں کرو گے۔" یس جرانی سےایے دولہا کود کھر ہی تھی جو جانے كون سے قصے لے بیٹھا تھا۔

"شادی یول بھی ہوتی ہے کیا؟ کوئی جھ سابر قست بھی ہوگا بھلا؟ "میں نے اسمائی مایوی سے سوچا تھا۔

"سنے! ہمیں تی مون پہیں جانا کیا؟" میں نے ان کی مطلل خاموثی اور بے نیازی سے اکتا کرآج خود ہی یو چولیا تھا۔ شادی کو دو ماہ ہونے والے تھے مر ان کی مصرد فیات اور خاندان میں ہونے والی دعوتوں نے میرے اس خواب کی تعبیر ممی تا حال مل نبیس ہونے دی تھی۔ " ال ا كول نيس؟ چليل مع جلد ي - مل ق ا ملے بغتے کی چھٹی کا کہدر کھا ہے استال میں " ووایے

مخصوص دھیے انداز میں بولے "ارب واقعی! مجھے پہلے کیوں ٹیس بتایا آپ نے؟" میں جوش سے المحل بی بری۔

"وجرح ركمو حبيبه! اتنا بلند واليم مجص يهند تهين " انہوں نے ہیشہ کی طرح مجھے زی سے ٹو کا۔" میں تهیں سریرائز دینا جا ہتا تھابس\_"

" آپ کو بیاکام بھی کرنے آتے ہیں؟ کمال ہے بھی۔" میں نے اسی اڑائی۔

"مركام اور بربات كاايك طريقه اوروقت موتاب يهلي يابعد من وه كام الجهنبين لكتير.

" میں آپ کی فلسفیانہ گفتگو سننے کے موڈ میں بالکل میں ہوں۔ای ہے بہتر ہے بی جا کر پیکٹ کر اول "

مابىنامىسرگزشت

شالی علاقہ جات کی سین برف ہوش واو بوں میں قلمائے محتے مختلف مناظر سوار تنے اور جوش سنبیا لے نہیں سنجل رہا تھا۔لیکن ہوا وہی جواب تک میرے ساتھ ہوتا آیا تھا۔ میں سدا کی بدنشمت سمی۔

### \*\*\*

"تم اس لباس مي چلوگي مير \_ ساتھ با بر؟"عثان نے کڑی بخیدگی سے جھے کھورتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت هیفون کی ایک باریک اور دیده زیب سازی میں ملبوس می اور مجھے علم تھا کہ اس لباس میں ویکھنے والی کوئی بھی تظر مرسراپاہے ہٹ ہی سی عق۔

میون؟ کیا برائی ہاس میں؟ا چی نیس لگربی

'' اچھے لکنے کا معیار بیضنول اور بے ہود ولباس ہر کڑ میں ہے۔ یہ نہ تو موسم کے مطابق ہے اور ند میری غیرت گوارا کرنی ہے کہتم ایے چلو میرے ساتھ کہیں\_فرری تبديل كروائ \_ "ان كالبجه حريد خت موكميا توش ياوُل بنت موے واش روم میں بالی کی۔

"وقیانوس!مردم بزاراے حس کیس کے!" برا ذ بن لاوے كى طرح كھول رہاتھا۔

منی مون کے دورانیا کے لیے میں نے جتنے منعوب بنار کے تے سب ایک ایک کر کے منتشر ہوتے جا رہے تے۔ تیسرے روز تو حدی ہو گئی تھی۔ مال روڈ یہ تھو ہے ہوئے جب عثان کوخر ہوئی کہ یہاں ایک بس مادتے کا می ار ہو گئی ہے تو ان کے بیٹہ وارانہ فرائض فوری طور بر شوہراندفرائض پر حادی ہو گئے اور انہوں نے وہاں کے اسپتال میں اپنی رضا کارانہ خد مات پیش کر دیں۔ میرے حراج کا سورج سوا نیزے پر کی چکا تھا لیکن ال یہ اثر

"انسانیت سے بوھ کر کوئی فرض نہیں ہوتا حبیبہ! میں سن کی جان کے عوض اپنی ذات کے لیے خوشیاں کشیدنہیں كرسكتا\_" ان كاموقف دولوك تحا\_

والبی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو زندگی مرید ست روی کا شکار ہوگئ ۔ان کے بھی بہن بھائی علیحدہ رہے تے۔روزمرہ کے کام کاج نمٹانے کے بعد میں اکیلی بولائی بولائی چرتی۔ کھعرصہ حرید گزراتوش تک آ کرعثان سے

اكتوبر 2016ء

-5731

204

www.paksociety.com

رائی(Mustard)

ایک ایما پودا ہے جس کا جع عمواً مسالوں میں استعال ہوتا ہے۔ پودے کی لمبائی تقریباً ہو ف ف ہوتی ہے اوراس میں چار پتیوں والے، پیلے رنگ کے ہواوں کے سجھے لئتے ہیں۔ یجوں کی سجلی یا ڈوڈ اایک الحج لمباہوتا ہے۔ اس پودے کا وطن ایشیا ہے اورا ہے میں کا شت کیا جا تا ہے جو سفید رائی کہلاتا ہے۔ رائی میں کا شت کیا جا تا ہے جو سفید رائی کہلاتا ہے۔ رائی کے بیوں کو میں کراور پانی اور آٹا ملا کر پلٹس بھی بناتے ہیں۔ نیز اس سفوف کو اچاروں میں بھی ڈالا جاسکتا ہے۔ مسکن ورو ہے۔ یعنی چوٹ کے ورد پر جاتا ہے۔ مسکن ورو ہے۔ یعنی چوٹ کے ورد پر ایک یا جاتا ہے۔ مسکن ورو ہے۔ یعنی چوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہے۔ یعنی جوٹ کے ورد پر کا یا جاتا ہے۔ مسکن ورد ہو ہے۔

"آپ تو ای کی طرفداری کریں گی۔ آپ تی کی بخشی ہوئی سوغات جو ہیں۔ یے کیف خیالات کے مالک۔ گھر اور بیوی تو نظر آتی ہی نہیں آئیں۔"

'' بیوی اور گھر ہی کے لیے اس نے دن رات ایک کر رکھے ہیں۔ اپنی سوچ بدل لے حبیبہ! ورنہ وفت بوی ظالم شے ہے۔ بیٹھوکروں میں لا کے سمجھا تا ہے اور پھر کوئی مداوا نہیں رومتا''

" توبد ہے ای جی اید دعائیں تو مت دواب " میں

'' بردعا ئیں نہیں وے علی میں تھے۔ مال ہوں تیری، تیری ہدایت کے لیے بس دعا بی کر علی ہوں۔'' وہ گہری سائس بحر کے اٹھ گئیں۔

وقت ہوئمی گزرتا رہا۔ جزوکی پیدائش نے زندگی کو
ایک نیا پیرائن عطا کر دیا۔ عثان کی خوشی دیدنی تھی۔
انہوں نے بیٹے کے شاندار عقیقہ کا اہتمام کیا اور جھے سونے کا
سیٹ تخدیش دیا۔ ان کے بہن بھائیوں نے بھی تھا کف کے
انبار لگا دیے۔ نومولود کی آمد نے مصروفیت بڑھا تو دی تھی
لکین دل کے نہاں خانوں میں چکور جیسی چاہت کی تمنا اب
بھی موجز ن تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید تر

مره کی پیدائش کے دوسال بعد بانید کی ولاوت نے

" کچونو خیال کرلیں بیرا۔ساراون کی بدروح کی طرح بھنگتی رہتی ہوں کھریں۔"

"لو اپنی سرگرمیاں تبدیل کر لو۔ا سٹڈی روم بیل سینکٹروں گیا ہیں سرگرمیاں تبدیل کر لو۔ا سٹڈی روم بیل سینکٹروں گیا ہیں موجود ہیں ان سے استفادہ کرو۔تبہارے ذہن پر چھایا جمود ٹوٹ جائے گا۔ یا اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر لودوہارہ۔" ان کی تجاویزنے بچھے مزید کوفت زدہ کردیا۔" بچھے کتابوں سے دلچیں ہے نیڈ کریوں سے۔ بچھے کس سیا ہوں اور جتنا بھی بس تیا ہوں اور جتنا بھی میں جا ہوں اور جتنا بھی

من پاروں ہیں باتیں نہ کرو حبیبہ! انچی خاصی مجھدار عورت ہو۔ پھر بھی الی نضول ضدیں۔'' وہ بیزاری سے ر

المند بالوضدي مجيس آپ-يس نے كهديا ب

"اوہو!اچھا کرتا ہوں کھے۔" وہ ایک بار پھر جھے ٹال گئے۔

ا گلے کچھ ماہ میں انہوں نے ماہر ڈٹر اور سیر و تفریک کے کی مواقع فراہم بھی کیے گئیں گھر آئیس کی نہ کی ایم جنسی کوسلسلے میں اپنے پیشہ وارانہ فرائنس یاد آ جاتے اور میرے ار مان کیل کپس پشت چلے جائے۔ جھے تو تحص اپنے شوہر کے دجوداور زندگی پر کھمل اور بلا ٹرکت فیرے تصرف در کار تھا۔ کوئی انو کھی یا غیر فطری خواہش تو نہ تھی مید میری۔ لیکن پھر اولا دکی آ مدکی خبر نے جھے کمر میں پابند کردیا۔

"اپی غذا پرخصوصی توجہ دوجیب اکر میں کی چیزگی کی تو نہیں ہے۔ کام کاج کے لیے اس نے ملاز مدر کو دی ہے اور کیا جا ہے اس نے ملاز مدر کو دی ہے اور کیا چاہے جہاتے ہوئے زیج ہو چکی تھیں۔ بچے کی ولا دت میں اب چھی ماہ کاعرصدرہ کیا تھا اور میراچ چڑا ہن بڑھتا چلا جارہا تھا۔

'' میں صرف اتنا جا ہتی ہوں کہ وہ میرے پاس عی رہیں،میری نظروں کے سامنے۔''

''بہت خُوب۔ صدقے جاؤں تیری اس خواہش کے۔ وہ ہر دفت سامنے رہے تو کمائے اور کھلائے گا کہاں ہے؟ یہ جومہارانیوں جیسے پیش ہیں نال تیرے، یہ اس کی خون پینے کی کمائی کی بدولت ہیں۔سدھرجا حبیبہ!سدھرجا۔ ایسے جو نچلے فلموں، ڈراموں میں بی چیتے ہیں۔زندگی کوئی کمیل تما شاہیں ہے ہے دو ف از کی۔''

اكتوبر 2016ء

205

ماسنامهسرگزشت

عنان کوسرتوں ہے بہال کردیا تھا۔ اس موق پر انہوں نے کئی طلائی زیورات بھے تخدیش و ہے۔ ہمارا ایک منزلہ کمر دومنزلہ بنوا کرا ہے کمل تزکین و آرائش ہے آراستہ کرڈالا۔ میرے رشتہ دار احباب بھی میری قسمت پر رشک کرتے ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے عنان جیسی شرافت، ذمہ داری اور اخلاقی اقدار کی دعا تمیں کرتے تھے لیکن کوئی جھے ہے بھی تو دریافت کرتا کہ بیس کتنی تشد تھی۔ جھے ان کے الفاظ اور واریکی کی چاہ تھی۔ موجزن رہتی تھی۔ سیری روح بیس ہمہ دفت ایک بیاس موجزن رہتی تھی۔ سیائش کی بیاس ہوریا تھا موجزن رہتی تھی۔ سیائش کی بیاس ہورا پی مائس سادی کے آٹھ سال بعد بھی اپنے بیشہ وارانہ فرائف آسائش سیادی کے تا تھ سال بعد بھی اپنے بیشہ وارانہ فرائفل آسائش سادی کے آٹھ سال بعد بھی اپنے بیشہ وارانہ فرائفل آسائش سادی کے آٹھ سال بعد بھی اپنے بیشہ وارانہ فرائفل آسائش کی صدتک گاؤتھا۔

\*\*

دروازے پر دستک نے جمعے میرے خیالات سے چوتکا دیا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو آٹھ نے چکے تھے۔ ٹن چوتکا دیا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو آٹھ نے چکے تھے۔ ٹن اور حثان کی تھکا دی سے چورآ واز آئی۔ ''آگر دماغ شکانے احد حثان کی تھکا دی سے چورآ واز آئی۔' 'آگر دماغ شکانے آگیا ہے تہاراتو ناشا بنانے کی زحت کرلو ہا ہم آئے۔'' ''ہاں ہی کام تو رہ گئے ہیں میرے۔مفت کی نوگرانی مجور کھا ہے۔'' میں بزیزاتی ہوئی ان کے ناشتے کی

تیاری کے لیے پُن میں پھی گئا۔

حصر وفیات میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ آ مے روز ہونے مصر وفیات میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ آ مے روز ہونے والے دھا کوں اور حادثات کی دجر سے ہر وقت ایمز جنسی کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ آ مے رونت ایمز جنسی کافی اضافہ رہتا تھا۔ میں ان سے کوئی شکوہ کرتی تو وہ بمیشہ ایک بی جواب دیتے۔ ''میں انسانیت کی قربانی دے کر اپنے فرض ہواب دیتے۔ ''میں انسانیت کی قربانی دے کر اپنے فرض ہواب دیتے۔ ''میں کر سکتا۔ اللہ پاک نے مجمعے دست مسجائی مطاکر کے جوذتے داریاں عائدگی ہیں، مجھے ان کی جواب دیں سے بہت خوف آتا ہے۔''

میری نا آسودہ خواہشات اب بے لگام ہوتی جاری تھیں اور وجود ایک خاردار کیکر بننے لگا تھا۔ دل و دماغ پر ایک بجیب ی ختن اور بیزاری کا غلبر بہتا۔ انھی سوچوں بیس غلطان میں نے ناشآ میز پر رکھا تو عثان نے نری سے جھے خاطب کیا۔" کیوں خوا مخواہ اپنے ذہن کوشیطانی کارخانہ بنار کھا ہے؟"

ی سکتے ہیں ہم۔'' ''جبجی کے حقوق پورے کرنے کا خیال ہے۔ میری بی پرواونہیں انہیں۔'' میری سوچ میں احسائی محروی کے ناگ بھرے کلبلانے لگے۔ ناگ بھرے کلبلانے لگے۔

وہ اوای سے یو لے۔

\*\*\*

كرو\_ بھى خود كوميرى جگەر كەكرسوچوتوسى\_شايد حميس

احماس ہوجائے کہ میں کس کرب سے دوجار رہتا ہوں۔"

ند کفنے کی تبهاری شکایت بھی دور ہوجائے گی۔ آج می ساتھ

والے شیرازی صاحب کے مکان میں کسی نئی فیملی کا سامان

آتے دیکھا ہے۔ انہیں کھانا اور جائے وغیرہ پہنچا دینا کچھ

دن با قاعد کی سے۔ مسابوں کے استے تو حقوق بورے کر

" آس بروس کی قبلیر سے میل جول بو حاف وقت

" مونهدا مجھے کیا ضرورت بڑی ہے؟"

اس آدی نے ایک زور دار قبتهدلگایا اور بولا۔" آپ تو کنفیوز ہی ہوگئیں بھی ۔ میں تو نداق کرر ہاتھا۔ آ ہے اعر آ

جیسے۔ ممرکے اندرونی حصول جی بھی سامان منتشر تھا۔ تمام کینوں نے بوی خوشد لی سے میرااستقبال کیا۔اس فیملی کی سربراہ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھیں۔ تمن جیے، دو بہوئیں ادراکیک بٹی پرمشتل بھی افراد خانہ بہت ہنسوڑ ادر بیونگاف تھے۔ تھے ان کے ساتھ وقت گزونے کا ذرا بھی احمال نہ ہوا۔ میرے بنائے ہوئے کمانے کی سب نے

مابىنامەسركزشت

مول کر توریف کی تو میرے مواج پر جیمائی کلفت فوری کرتی ہے؟"

دل کھول کر تعریف کی تو میرے مراج پر چھائی کلفت فوری دور ہوگئے۔ میں نے انہیں ڈنر کی دعوت دینے میں بالکل تال نہ کیا۔ اس روز پہلی بار مجھے کسی مسابید فیملی سے ملاقات اور گفت وشنید نے لطف دیا تھا۔

اس رات بھی عنان کی نائث ڈیوٹی تھی۔ بچوں کومیح اسکول جانا تھا سوانبیں جلدی سلا دیا اور کھانے کی ڈشز لیے ریحانہ آئٹ کے یہاں جا پیچی۔ دروازہ اس بار بھی کاشف نے کھولا۔ ''ارے! آپ کو کہا تو تھا ہمیں کوئی خریداری نہیں کرنی۔ آپ پھرآ گئیں۔''

''مٹر چکدار! گھرے کی بڑے کو بلائے۔ہم بھی ملاز مین کے منہ نہیں گئے۔'' میں نے ترکی بہترکی کہا تو وہ محقوظ ہوکر بے تحاشا نہتا چلا گیا۔

"بہت خوب جی!بہت خوب۔ آیئے ناں اعدر۔ پس تو محرفا آپ کے ڈنرکا۔"

اس رات بھی دیر تک مختلو چلتی رہی۔ رہائہ آئی ایک بوہ خاتوں میں۔سب سے بڑا بیٹا اور بہودئی میں تھے۔ شے اور ایک ماہ کی مجھٹی پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ کاشف بھائیوں میں دوسرے نیر پر تفاداس کی بوی کائی خاموش طبع معلوم ہوتی تھی۔ سب سے مجھوٹا بیٹا ابھی فیر شادی شدہ تھا اور ملازمت کے سلسلے میں دارالحکومت میں رہتا تھا۔ ان کی بیٹی فر بھی تھئی شدہ تھی۔ بہت بھلے لوگ تھے۔ بیری زعری میں ایک خوشکوار تبدیلی آئی گئی تھی۔

'' حبیبہ میرے کیے طبر ہی کے جیسی ہے بیٹا ایش آگر اس کی شادی کی تیار یوں کے سلسلے جیس اسے اپنے پاس وقت ہے وقت بلوالیا کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا۔'' ریحانہ آئٹی نے بڑے سجاؤ سے عثمان کے سامنے اپنے مدعا بیان کیا۔ انہیں وہاں شفث ہوئے تین ماہ گزر پچکے تھے اور ہمارے مابین کافی بے تکلفی پروان چڑھ پچکی تھی۔

" كيول نيس خاله في الله مير الأق مجي كوئي مدمت ہوتو ضرور بتاہے گا۔ جمعے بہت خوش ہو گا۔ المهم مير الكر جو گا۔ المهم المبول نے الكسارى ہے كہاتو وہ الله كل كئي ہے كار مجمع الله تعلى ليتى جلى كئي ۔ المبول نے الكسارى ہے كہاتو وہ الله كل المبول الله الله كائي ہے كہا كہ الله الله كائي ہے كہاتے ہى الله الله كائي ہے كہا ہے

رسی اسے کمر "اپنی تعلیم اور قابلیت کا محمنڈ ہے بس اسے گرکے میں دل بی جیں لگنا اس کا۔ بچے کوساس کے حوالے کرکے چلی جاتی ہے سرئیس ناہتے۔" میں نے ریحانہ آئی اور کاشف ہے دفاہ فو قانیے فقرات من وعن دہرادیے۔

'' خیر!بیان کے گھر کا معاملہ ہے۔ وہی بہتر جا نیں۔ مجھے آج تھوڑی دیر ہوجائے گی۔ ملاز مہکوروک لیٹا اگر جا ہو تو۔'' ان کی بات پرمیراموڈ بری طرح آف ہوگیا۔

یں بیروں کی طبیعت کی بابت ہو چور ہی ہیں آپ؟ ظاہری باباطنی؟'' وہ گہری نظروں سے جھے دیکھتے ہوئے بولا۔ '' دونوں بی بتا دیجے آپ ''

" آپ جیسی ہی ہے طبیعت۔ طاہری بھی اور باطنی بھی۔" اس کا اعداز بہت منی فیز تھا۔

'' کک ۔ کیا مطلب؟'' میں گڑیوائی گئی۔ '' تیراغم ، میراغم اک جیباصنم ۔ ہم دونوں کی ایک کہانی۔'' وہ کنگناتے ہوئے بولا۔ '' میں ماریس کا سات جد سران '' میں لیس

'' بیدد موٹی آپ کیوکر کر سکتے ہیں بھلا؟' 'میری دلچیں اس کی با توں میں بیر حتی جار ہی تھی۔

''دوہ ایے پھتر مہ کہ جس طرح مریم کواچی عاب زیادہ عزیز ہے اور وہ اس وقت بھی فرائض کس پشت ڈالے سونے جا چکی ہے، ویسے ہی آپ کے شوہر نامدار کو بھی اپنی جاب سے بڑھ کر کچھنیں۔'' وہ بڑے تین سے کہنے لگا۔ ''اکثر دیکیا ہوں میں انہیں، رات مجے لوشح ہیں وہ۔''

''اب تو عادت ی ہے جھ کوا سے جینے بیں۔'' جی نے ای کے انداز میں جوانی مخکتا ہے ہے کہا تو وہ بے اعتبار اس جوالہ ''کی ادا تو جھے پہند ہے آپ کی۔ آ ہے نال جھے تعوزی دیر پلیز۔'' اس کا کجی انداز میں ٹال نہ

سکی۔اس رات دو تھنے ہمنے خوب یا تیس کیں بلکہ یا تیس کیا تھیں اپنی محرومیوں کی گئی ان کمی واستا نیں تھیں۔رات ک تاریکی بھی اینا فسول طاری کر رہی تھی، میں نے بحرے اصرار سے میرا موبائل نمبر لینے کی فرمائش جر دی

عى طواف كرتى ريس علان صرف برات عى يس شريك بو يائے تھے ليكن اب مير ارتكازى دورايے محور سے بحظے كى تھی۔کاشف کی بے باک نظریں معنی خیر مفتکواور پیار مجرا لید جھے بے خود کردیا تھا۔ کی ناعرم سے دوی میرے لیے انوسی بات تو نہ می لیکن اب شادی اور اولا د کی بیر یول نے مجع امنى كانسبت بهت عاط بناديا تهاردوسرى طرف كاشف کی پیش قدی پر حتی بی چلی جار بی تحی اور مجھے اپنی تحشن زوہ زندگی کومطرکرنے کے لیے بالآخرایک دوزن میسرآ حمیاتھا۔

عمر کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چلا تھا۔ اس روز شام کو يس اي الماري ترتيب دے رہي تھي جب مو بائل مين اون -48222

زعرى سے بى كلرے بچے توبهت ديرے ملاہ مجھے

كاشف كى طرف سے بيدوسطرى بيفام مجھے روح تك سرشاركر كيا \_ وكور توقف كے بعد على في اسے جوالي سيح بيجا-" ديرآيد، درست آيد-" وولو يي جواب عي كا منتظرتها فورى الكامينج جميح دياب

"كياكردى بو؟"

" كي خاص نيس - كمر كي جوت موت كام بس-" " تو چھھ خاص کراوناں۔"

"آبال! كياخاص كروانا جات موجعي؟"

"آج تم سے ڈھرساری یا تی کرنے کاول جاہ رہا

" تو کرلونال یا تیں ..... میں نے کبروکا؟" ''اونہوں!ایسے ٹیس ناں۔''

"تو پھر کیے بھلا؟" میں اب اس کی بے تالی سے محظوظ ہونے لکی تھی۔

"تم بيمانا جايتا مول بل ملز"

" مریم کے سامنے بھی ہے لوے کیا؟ اجھانہیں لگنا

جارونا جارگر جانے کی بات کی تو کاشف نے بوے مان جس كي يحيل من مجهد راجي تامل شهوا\_ شادی کی رسومات کے دوران بھی اس کی نظریں میرا

نبس کی بھی۔" میں ذرادرے لیے خاموش ہو تی ہی عم مشترک تو جھے اس کے قریب لیے آیا تھا۔ اس کی زم کرم مختلو كے سامنے بس موم كى طرح كيميلنے لتى تھى۔ "فاموش کول ہو؟ کھاتو بولو۔" اس کے سیج نے مجھانے خیالات سے چونکادیا۔ ''کیے لیس کے۔ یمی سوچ رہی ہوں۔'' "بہت آسان ہے۔ ذرای مت او کروے" ''احِما وہ کیے؟'' میں ذرا الحدی می تھی۔اس نے جواب میں فوری کال کر کے اپنا معموبہ سمجما دیا۔ "اف! کیا واغ الا به م في كاشف ال كل على " على في في ہوئے نون آف کردیا۔ \*\*\*

"اس كا نام بحى مت لوير بسائے وه ميك كئ

"مرى زعرى من بهت تهائى بحبيب امريم كوايخ

ميك إدرايي جاب كرسوا كحيسوجمتاي نبيل ووجه بحري

موئی ہے کل سے اپنے بھائی کی شاوی کے لیے۔"

رات وس بجے کے قریب میں نے طازمہ کو چھٹی دے دی اور ای سب سے دیدہ زیب ساڑی زیب تن کر ے ملکے میلکے میک ای کے بعد کاشف کے نمبر رمسڈ کال وے دی۔ اس نے بھی فوران کی آمرکا کریں سنل دے دیا۔ میں دیے قدموں سر صیال چاھتی ہوئی اور چلی گئی۔ سرِّحِيول كِ اختام برايك دروازه موجود تما جو يحيشه لاكثر رہتا تھا۔ میں نے احتیاط ہے وہ دروازہ اندرے کھول ویا۔ ہمارے کھر کی چھتیں یا ہم کی ہوئی تھیں اور درمیان علی تھس ایک یا یکی فٹ کی ویوار حاکل تھی جے عبور کرنا کاشف کے يكون سامشكل تما بملا؟

وس منٹ بعدوہ او بری منزل کے بیڈروم میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔اس کی خو بروئی، وجاہت اورخوش کلامی نے مجھے بری طرح اس کا اسپر کرویا تھا۔ وہ بلاشیہ میری زندگی مل آئے والاخوبصورت ترین مرد تھا۔اس کے خوبصورت الفاظ اور محبت بحرے کہے نے میری تیاری کو اس قدر والهابنه اعداز مين سرابا كه ميراوجود مواؤل مين اثني لكا تھا۔ اٹھی الفاظ اور واُرکنی کی جاہ میں عثان سے کرتی آئی تھی الكي اندن ميري كوني قدر ي دري -الماري ملاقاتون كاليسلسله يزهتا جلاكيا اورفا صلحتم

مابىناممسرگزشت

اكتوبر 23162ء

208

www.paksociety.com

ہوتے گئے۔ وقت کوتو کویا پرلگ گئے تھے۔ چید ماہ کا عرصہ
پک جھیکتے میں بی گزر کیا تھا۔ اس کی ستائش اور محبت اب
میرے لیے جاہت ہے کہیں زیادہ ایک ضرورت اور ایک
نشہ بن چکی تھی جس سے رہائی میرے لیے ممکن نہ رہی تھی۔
اس کا حقیق اندازہ مجھے تب ہوا جب حثمان نے اپنے تنکی
مجھے خوشخری سناتے ہوئے اپنی نائٹ ڈیوٹی کے شیڈول کی
تبدیلی کی اطلاع دی۔ میں نے انتہائی رو کھے لیجے میں کہا۔
''بوی دیر کی مہریاں آتے آتے۔''

" تہاری نارافتلی اب طویل خاموثی میں ڈھلے گی تھی، فکوہ تک کرنا چیوڑ دیا تھا تم نے ۔ تو اور پھر کیا کرنا میں؟" وہ سکرا کر ہولے تو میں نے نظریں چرالیں۔ وہ جے میری نارافتگی اور خاموثی محمول کررہے تھے، حقیقت پہندی سے دیکھا جاتا تو میری بے وفائی تھی لیکن ان کی فطری شرافت اور ساوگی اس معالمے کی تہدتک بھی تی نہ سکتی تھی۔ کاشف سے ملاقاتوں میں خلل نے مجھے بے حد کاشف سے ملاقاتوں میں خلل نے مجھے بے حد رہا تھا۔ کاشف اس وقت دہری آز ماکش کا شکارتھا۔ مریم کی

چیشی حس نے شوہر کے بدلے تیور اور ربخانات کا بخولی ایراز ولگالیا تھااور و واڑ جھڑ کرا پے بیٹے سمیت میکے جابیٹی تھی تھک ہارکرایک روز کاشف نون پر جھے سے الجھ پڑا۔ '' پیسلسلہ کب تک یونمی جلے گا جید؟'' ''کیا ہو گیا ہے کاشف تہمیں ؟ حوصلہ رکھو پلیز۔''

یں نے اسے دلا سردیتے ہوئے کہا۔ ''مجھ سے شادی کر لوجیبہ۔ میں اب حزید ہرواشت نہیں کرسکتا۔'' اِس نے دوٹوگ انداز میں کہا۔

'' بیر کیے ممکن ہے کاشف؟ مریم اور عثان .....' اس نے میری بات فور اکاشتے ہوئے در تی سے کہا'' مریم کی جھے کل پرواہ تھی نہ آئے۔ جب کہوگی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تم بتاؤ کب چیوڑ دگی عثان کو؟'' اس نے ساری راہیں یکدم مسدود کردیں۔ میں ایک لیجے کے لیے گڑ ہوا ای گئی۔ بچوں سے علیحدگی کے تصور نے دل کی دھڑ کئیں ہل بجر کے لیے ساکت کردیں اور میں خاموثی کے سواکوئی جواب نددے گئی۔

'' تھیک ہے سز عثان! ال عمیا مجھے آپ کا جواب۔ رہیں ناں آخر وہی کمزور عورت۔'' اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔

کاشف کا تعدیم ہوئے کا نام ہی ہیں گے رہا تھا۔
اس نے میر میں ہو کے جواب میں خاموثی تان کی تھی۔ دن میں کئی کی بار میں اے کال کرتی لیکن وہ فون اٹھا تا ہی ہیں تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے اس کے گھر بھی کئی چکر کائے لیکن اس نے گھر بھی کئی چکر کائے لیکن اس نے گھر بھی کئی میں کا ایک ایک نظر انداز کیے دکھا۔ اس کا بیہ تاوقار برتا وہیری پر داشت کا بیانہ لہریز کر رہا تھا۔ میں نے اپناوقار اور عزت تھی اس کے پاس رہن رکھوا دی تھی۔ مردتو ہمیشہ میں اقر ارمحبت س کے آتا بن جایا کرتا ہے۔ جوسلوک جا ہے روار کھ سکتا ہے، اور کا شف بھی یہی کر رہا تھا۔

دو ماہ بعد میں ہے بی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ عثان ایک میڈیکل کا نفرنس کے سلسلے میں دوروز کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تتے۔ میر سے ضبط کا یارا ندر ہاتو کا شف کو پہنچ بھیج دیا۔ ''میری سزاختم کردو کا ثی۔ پلیز۔ میں تنہاری ہر بات مانے کے لیے تیار ہوں۔''

"دروازه کھولو۔ بی آرہا ہوں۔" اس کا یہ چھر فی جواب بیرے تن بی نوح پھونک گیا۔ اے اپنے سانے پاکر میرے اندر موجود لاوا آ نسووں کی صورت بہہ تکلا۔ وہ خاموثی ہے جھے دیکھار ہااور پھروہی مطالبہ وہرایا۔ "کب طلاق لوگی عثمان ہے؟"

''جلد ہی ۔ بہت جلد'' میں نے اس کا بازود ہوج لیا۔ ''گرتم اب جھ سے فقائیں ہو گے۔'' ''گنی جلد؟ ایک ہفتہ ایک ماہ، دو ماہ، جھے حتی جواب دو۔'' اس نے میری بات نظرا تماز کرتے ہوئے ہو تھا۔ ''میرا بس ملے لؤ ایک دن بھی نہ رہوں عمان کے

'' تو ٹھیک ہےوہ جیسے بی واپس آئے اس کے سامنے اپنامطالبہ ر کھ دو۔'' ''مگر مریم کا کیا کرو مے تم ؟''

''وہ میرا در دسر ہے تہارائیس'' اس کے! نداز کی ہے رخی جھے ہولا رہی تھی۔'' میں آج آخری بار کہدر ہا ہوں مہمیں! چھوڑ دوعثان کوور نہ ہماری را ہیں جدا ہوجا کیں گی۔ مہمیں! چھوڑ دوعثان کوور نہ ہماری را ہیں جدا ہوجا کیں گی۔ ہمیشہ کے لیے۔''

''مم.....کرمیرے بچے۔'' ''ان کی کسنڈی کے لیے کیس فائل کر دیں گے۔ عدالت تنہارے ہی حق میں فیصلہ سنائے گی۔'' اس کا اطمینان دیدنی تفایر فوالوں کے مکنواوں کے تفاقب میں لیکتے جوئے مجھے ایک بل کے لیے بھی خیال نہ آیا تفاکہ وہ ایک

اكتوبر2016ء

209

مابىنامەسرگزشت

''یونیرا ایا فیملہ ہے۔ آئیں وہنا تھے آپ کے ساتھ۔'' میں نے ہٹ دھری ہے کہا۔ ''کرلیتا ہوں تہاراعلاج میں۔'' وہ جھے دھکا دے کر کمرے سے باہر کل گئے۔

وورا عدی کا حرید قائل کر دیا۔ انہوں نے بھے کاشف کی موقع آمد نے بھی آتے ہی میرے خوب لئے لیے اور اس احتقانہ فیطے کے اثرات پر ایپ خضوص اعداز میں لیکھر دینا شروع کر دیا لیکن میں کاشف کے ساتھ طے شدہ تھمت مملی کے باعث ممل خاموش ہو بھی تھی۔ وہ میری خاموش کو نیم رضا مندی بھی کر ذراوی تی وہ میری خاموش کو نیم رضا مندی بھی کر ذراوی تی وہ میری خاموش کو نیم رضا مندی بھی کر دراوی پر کئیں اور آنسووں بھرے لیج میں بولیں۔ "اس می بیر حاب اور میرے سفید سرکا ہی خیال کر لے۔ اس میں خاک نہ ڈولوانا۔ تیرے باپ کے بعد میں نے زندگی میں بہت مشکلیں کی ہیں۔ شوہرکا کمر بہت بوری افتات اور سائیان خوال کے بعد میں نے زندگی میں بہت مشکلیں کی ہیں۔ شوہرکا کمر بہت بوری افتات اور سائیان موتا ہے جیبیا ہے تھی خواروں کی زو میں رکھتا ہے۔ تو تو سدا کی جو بیرے ناموش ہے ہوگوروں کی زو میں رکھتا ہے۔ تو تو سدا کی خواروں نے میرے ماشے ہاتھ جو جوڑ دیے۔ میں خاموش سے اٹھ کر بھی میں میں خوال ہوگی۔

\*\*\*

"کیا ہوا؟ مانا یا نہیں؟" شام ہوتے ہی کاشف کا پیغام موصول ہوا تھا۔

میں اور توبالکل ہی آپے ہاہر ہوگیا ہے۔'' '' فکر کی کوئی بات بیس۔ پلان ٹی پڑسل شروع کر دو فوری ۔ اپنا خیال رکھنا بہت سا.....میرے لیے ۔'' اس کی بھی دیوائی مجھے نفع ونقصان سے بے نیاز کیے ہوئی تھی اور میں خوابوں کی تلیوں کے تعاقب میں اندھادھند ہماگ رہی

عثمان اس روز جلد ہی واپس آ گئے۔ان کے چرے پر ثبت گہری شجیدگی جھے کی انہونی کی خبر دے رہی تھی اور اگلے ہی کمھے اس کی فوری تقدد ایق بھی ہوگئی۔وہ امی جی سے مخاطب ہوکر ہو لے۔'' میں نے اسپتال سے استعفٰی دے دیا ہےفوری۔''

"آئے بائے اگروہ کوں؟ گریش کر کیا کرو کے

.. د مفروری سامان یک کروایے آپ کل دو پہر کی کا ہے بہال ہے چلنا ہے ہیں۔ ہیشہ کے لیے۔''

اكتوبر 2016ء

شادی شده فررت کواس کے پیوں میت اینا فریس کیا ہے۔ کیو کر رضا مند تھا؟ جھے خیال تھا فرخص اتنا کہ میں اب اس سے الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ کاشف نواز میری بہت بدی کمزوری بن چکا تھا۔

\*\*\*

" تہارا د ما فی تو ازن تو خراب نیس ہو گیا جیبہ؟ یہ کیا ہے ہودہ غدات ہے؟" عثان حلق کے بل چلا کر ہولے۔ میرے مطالبے پردہ بری طرح بحرک اٹھے تھے۔ " کیوں؟ کیا کھانو کھا کہددیا میں نے؟" میں نے

بے پروائی ہے کہا۔

" تم ..... پاگل ہوگئ ہو شاید۔ تم نے سوچ بھی کیے لیا آئی بڑی ہات؟ " ان کی بے بیٹی کی کوئی صدی نہیں۔

" اب کچھ نیس سنتا جھے .... ہر صورت طلاق چاہیے جمے آپ ہے۔ " اگلے ہی پل ان کا زور دار تھٹر میرے جودہ طبق روش کر گیا۔ " آج تک میں تہاری ہر فضول ہات تا جی گر دان کر نظر اعداز کرتا آیا ہوں۔ گر آج تم نے یہ حسی کر دان کر نظر اعداز کرتا آیا ہوں۔ گر آج تم نے یہ حسی کر مات تیں ہے کہ میں خراجی احساس نہیں کرتا تھا۔ " ان کا چرابی کی جرابی کی کیا تھا۔ " کی جرابی کر کرتا تھا کر کرتا تھا کر کرتا تھا کی جرابی کی کر آج کی جرابی کی کر تر کر کر کر تر کر تر کر کرتا تھا کر جرابی کی کر تر کر تر کر کر تر کر تر

''نو آپ جمائے ناں اپنی ذمہ داریاں۔ جب آپ کو بھی میرا احساس نہیں ہوا تو میں کیوں کروں؟ دیا ہی کیا ہے آپ نے جھے؟''ش نے بھی سب لحاظ بالائے طاق رکھ دیے۔

'' تمہاری بی سوج شہیں اپنا غلام بنا بھی ہے۔ اپنی طبع کے دائرے سے نقل کر دیکھولو اندازہ ہو کہ عزت، سکون، آسائش کیا کچرفیس دیاش نے تمہیں؟ میرانیس تو اولا دی کا خیال کرلو۔'' وہ مضیاں سینج کر بولے۔

''رہ کے گی اولاد بھی میرے ساتھ ہی .....ہیں چھوڑوں گی میں انہیں آپ کے پاس۔آزاد ہو جا ئیں گے آپا پنے بھی فرائض کی اوا کیل کے لیے۔''

انہوں نے یکدم میرے بال اپنی معنی میں جکڑ لیے اورایک زور دار جھٹکا دے کر ہو لے۔'' کون ہے وہ؟'' ''حجموڑیں جھے۔ کیا جہالت ہے ہی؟'' میرے لیوں ہے۔۔۔۔کاری نکلی۔۔

''جب تک سی عورت کوکوئی متباول را ونظر ندآئے وہ اس فیصلے کا تصور بھی نہیں کر سکتی بھی۔ بتادے جھے س کی شہ پراتی انچل کودکر رہی ہو۔'' وہ بالکل چوٹی ہورے تھے۔

مابسنامهسرگزشت

مرایک توقف ہے بولے۔" آپ چلیں کی ناں مارے ساتھ؟ کچھ ومدویں رہ لیجے گا، جب تک اس کے سر پر سوار بھوت تہیں اتر جاتے۔" انہوں نے قبر پرسائی نظروں ے جھے کھورا۔

"محداكلي جان كاكياب بيا؟ يهال بعي اكلي عي ربتی موں تے سب کے ساتھ دل نگار ہےگا۔"

· · كل مع من آب كوتموزى دير كے ليے كمر ليے جلوں گا۔اینا سامان وغیرہ بھی لے لیجےگا۔" وہ سے کمہ کر بھول ے کرے بی <u>ط</u>ے۔

بحے كاشف كى دور ائد كئى يرد فك آنے لكا تما ۔ اس ن ان تمام مكنات يرحفاقتي بنديبلي بي باعدو كم تف-مجے ایے انتخاب اور اس کی شدید جا بت بر فخر ہونے لگا تھا۔رات ہوتے ہی میں نے بطاہر عثان کی بدایات برعمل شروع كرديا تعاليكن درحقيقت اين صحكا اصل كام بي نے سلے ہی کردیا تھا۔ نیندی کو لیوں کا بلکا ساسفوف ما کھانا انبیں کی تھنے تک فاقل کرنے کے لیے کافی تھا۔

رات مح ان کی نیند کا یقین موت بی می نے كاشف كومستركال دى - اويرى سيرجدون كادرواز ويس يبل ى كول يكي تمي - " چليس ملك عاليد!" اس في باعتا وارطی سےاین بازومیرے کردھائل کردیے۔

"جى جليے بادشاہ سلاست!" مل نے برى شوفى سے جواب دیا۔وہ چھر لیے میری الکھوں میں جمالکار ہا مر مکدم سجیدگی سے یو جھا۔ ' کوئی الال تونہیں تہارے دل میں؟ یہ سنرآ سان میں ہوگا حبیبہ! بیٹ ہو مہیں چھتاوے کیے کیا۔ " بھے بس بوں کا خیال ہے کائی۔" میں نے افردگی ہے کہا۔''وہ کیے دہیں مے میرے بغیر۔''

''وہ کیوں رہیں گے تہارے بغیر بھلا؟ جلد ہی وہ تہارے یاس موں کے۔ہم سب ایک ساتھ دیں گے۔ مجے دیلیمو! میں بھی تو کہے عرصہ رہوں گا عبداللہ کے بغیر۔" اس کی سجیدگی نے ماحول مزید ہوجمل کردیا۔ پھیلحات ہوں ى فاموشى سے سرك محقد وفعتاً اس كے حو الل كي مفتى نے ہم دونوں ہی کوائے خیالات سے چوتکا دیا۔

"تارر موبس-اس علاقے كى بكل ايك بح جاتى ہے۔تم ڈیڑھ بے گاڑی لے آنا۔ بالکل دروازے کے سامنے۔ ' ووکی کو بدایات دے رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اے ویکھا تو مسکرا کر بولا۔ مس نہیں طابتا ہمیں کوئی ایک ساتھ دیکھے۔اس لیے اند بیرے میں تعلیں

ك\_ يراايك دوست الي كازى لي آئكار" "أوركم ش سب؟ ريحاند آئي-"

"اى عبر كے يهال موجود بيں۔ ينے كى ولاوت موتی ہاس کے مر۔ کھودن وہ وہیں گزاریں کی۔اوریش نے بھی بہال سب کو بھی بتار کھا ہے کہ میں نے عاصم کی کمپنی من جاب كا آغاز كرويا ب\_سوتم في الكرر مو \_كوكى مسكل مين موكا \_كي كورتي بحري شك بنسيس موكا \_" اورش واقعي بے فکر ہوگئی۔ میں اپنی ارضی جنت کو بڑے مان اور تنفرے الوداع كدكر يبلے سے يك شده اسے تمام ز زورات ،جمع شدہ رقم اور پڑے لیے اٹی محبت کے ساتھ ایک نیا جان بسائے کی آرزولیے چل دی۔

\*\*\* "آپ رہائش و قیام کی فکر کیوں کرتے ہیں بھائی؟ میں نے کرویا ہے سب بندویست بہلے سے بی؟ عاصم نے ولاسروسے ہوئے کہا۔ہم کھرورول بی اس کے یاس کنے تے اور اس کی کر جوشی وخوشد لی نے میرے بھی خدشات ہوا کردیے تھے۔ ' مری میں میرے ایک دوست کا ریٹ باوس ٹما گھرہے۔وہ اپنی لیملی کے ساتھ کینیڈا شف موچکا ہے۔ کم کی دیکھ بھال میرے ذیتہ ہے۔ آپ لوگ جب تك جايل وبال روعة ين-

"بهت فكريد باراتم ن او مناه ي حل كر ديا-" كاشف مرسكون موكما بمرجيه عناطب موكر بولايه "مم جاموتو فون كراوايك باركمر

عي! مِن خِود بھي مين سوچ رہي تھي۔" عراق پہلے الماشاركى فتعرفى-

"ايك منك بعاني اركي !" عاصم في محمد عون چین لیا۔" آئے نمبرے مت کریں کال۔" "دلین کیوں آخر؟" میں جران تھی۔

" آپ کوا چافون آن کرنا بی سیس یا ہے ابھی۔ورنہ آپ دونوں کی لوکیشن ٹریس بھی کی جاسکتی ہے۔ میرے تمبر ے كر ليجے بات \_اس كى كالزآئى دى بلاك ہے \_كوئى ريس نہیں کرسکتا۔" میں ای قست کی اس یاوری پر سراوں سے نہال موری می - تمام تر سائل کے چنل بحاتے حل اور عاصم كا مجع" بعانى" كهكراياتيت سے بات كرنا مرب ليكى خزانے كى دستيانى ہے كم ندتھا \_ كاشف كى فيملى كا مجھ فرري قيول كريين كالقبوري بهت جال فزاتها. یں نے بے تحاشا دھڑ کتے دل سے عثان کا نمبر ملایا۔

اكتوبر2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مابىنامەسرگزشت

مثان نے چھنارا اور کاشف سے تکاح میرے خوابوں کی حسین ترین تعبیر تھی۔ میں اپی قسمت پر بعثا بھی یاز کرتی ، کم تھا۔شادی کے بعد کاشف کا والہانہ پن اور فیریفتگی بڑھتی جا ربی تھی اور میں کو یا ساتویں آسان پراڑر ہی تھی۔وہ ہرشام مجھے سروتفری کے لیے لے جاتا۔ میرے لباس پہلے ہے حرید چست اور بے باک ہونے کے اور اس کی ستائش مجرے الفاظ ، جذب لٹائی نظریں، شدت پندی میری رگ دیے میں بکل دوڑادی تھیں۔اس کے بہت ہے شاسا اور دوست جميں اکثر باہر ملتے اور ميري تعريف ميں ذرائجي

بوں کی طرف سے بھی اک اطمینان بحری خرنے ول و د ماغ ترسکون کر دیے۔ عاصم کے میدند دوست نے بہت تکدی سے ان پرنظرر می تھی۔عثان بچوں اوران کی نانی سمیت کراتی محل مو کئے تھے۔ اس نے میری التجا یران کی مخلف زاویوں سے تصاویر کے کر کاشف کے موبال پر بھیج دیں۔ سکون کی اک لبرے ساتھ بےعنوان کیک جی ول میں سرایت کر گئا۔ زعر کی نے خوشیوں کا ایک نیا پیرائن اور وليا تها- كاشف ..... ش ..... مرى كى حسين برف يوش واديال ..... جارا ريث باول .... اور برسو سائس ليي محبت - بحص فلك كا برستاره افي دسترس ش محسوس موتا تها-رو ماه كاعرصه بلك جميكت مرار حميات بلند فضاؤل مين برواز كرتے ہوئے میں نے اپنے قدموں تلےز مین چھوڑ دی می اورموم جیما وجود لیے سورج کے پاس جا سیجی تھی۔ بلمل کر بدبيب روب ش آو آناي تفا

" كاشى! بم كب تك يهال رين مح؟ " وه بازوسر تلےرکھے بڑے انہاک سے تی وی د کھدر ہاتھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اکتا کئی ہو کیا میرے ساتھ رہ

''نن .....نہیں!میرا بیمطلب نہیں تھا۔ میں تو بس ویے بی یو چوری می ۔" اب می اے کیے بتاتی کہ بچوں کے بغیر مزیدر ہنا دشوار تر ہور ہاتھااوران وادیوں کے حسین مناظر بھی اب یکسانیت کاشکارلگ رہے تھے۔ ''تحوژ اوقت اورمبر کرلو۔ پھر تو چلے بی جانا ہے۔'' وه سرسری سے اعداز میں بولا۔اس کے اعداز میں آج کھے

به مینی کا جوال روی تھی۔ \*\* کیا ہم وہیں رہیں گے؟ ای گھر ہیں؟ "

212

مردآواز من بولے۔" تم نے وی قدم اٹھایا جوایک کم عقل، كم ظرف اور احمق عورت الماعتي ہے۔ ميں اتنے سال ایک ناکن کودوده بلاتا ربامیرا فنک تعیک بی تعار اتی جلدی یہاں سے فرار میں جو بھی تمہارے ساتھ ملوث ے، دن میں تارے ضرور دکھائے گا حمیس۔"

"ايا بمي بمي نيس موكا \_ بمي بمي نيس " مي رزپ

مس تمارے نا یاک وجود کے ساتھ اپنا نام اب قطعی برداشت نبیس کرسکنا۔ میں بقائی ہویں وحواس مہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں حمہیں طلاق دیتا اول- اے بچول پر تمہارا سام بھی نمیں بڑنے دول گا۔ غلاظت کی زندگی مبارک ہو حمیس " انہوں نے فون بند کر

مرے چرے پرتویش کی رجمائیاں دیکور کاشف في محص كت موع كبا" كول التي كرمند مورى مر؟ كما تو ہے مہیں کہ بچوں کی کے فائل کرویں

'لیکن اگر وہ انہیں لے کر کئیں عائب ہو کیا تو؟'' مل نے بے لیکی سے اپنے ہاتھ ملے۔

ونبیس عائب ہوسکتا بھائی وہ۔" عاصم نے ای ا پنائیت ہے مجھے خاطب کیا۔ 'جم نے ایک دوست کی ذمہ واری نگار تھی ہے، وہ اس پر نظرر کے ہوئے ہے۔ آپ الرف كرير-اوربيكركي جايال تفاض الك في زعركي آب كي

طلاق جيے اہم مئلہ ہے اس قدر آسان رہائی مجھے اسے بخت کی بلندی معلوم مور بی می ریست ماوس و بینے كے تحورى بى دىر بعد كاشف اسے ساتھ ايك مولا نا اور جار ا فراد کو لے آیا۔ میں اس کی جلد بازی پر بے صد جیران می۔ "میری عدت تو ممل ہونے دو کاشی! آتی جلدی نکاح کیے

و مکن کیوں نہیں ہے؟ میں نے مولانا صاحب سے تعمدیق کروالی ہے۔ بحالت مجبوری تکاح کر سکتے ہیں ہم۔ اب جلدي آويا بر- ديرمناسب مبين-"

" مجھے احکام دین کی ممل جا نکاری نہیں تھی۔وہ جو کہتا میں یقین کر گئی۔ مير \_ لي بيرس كى خواب كى ما تند نقا \_ اتى جلدى

مابىنامىسرگزشت

اكتوبر 2016ء

بال شايد .. ايني مجمعه أثل مبين كيا. " مريم كوطلاق نامه مي دياتم في ؟" مي في اي ول میں محطیح خدشوں کوزیان دی۔اس کی بار یار کھڑی اور موبائل برائفتی نظری بہت عجیب تاثر دے رہی تعیں۔اسکے ى بل اس كے موبائل كي منى جي تو اس نے برق رفاري ے کال رسیو کر لی۔ "اتی دیر کیوں لگا دی؟ اچھا ..... ہاں مال تارے۔ ولیوری لے اوآ کے۔ " اس کی مبیم تفکو میری مجھے بالا تر محی میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کیکن وہ نظرا نداز کرتے ہوئے بولا۔ "میں ایک محضے بعد آؤں گا۔ ضروری کام ہے مجے۔" وو علت من كبتا موانكل كيا۔ يندره منث بعد كرے

الله عاليس، بياليس سالية دى داخل موااور بزے فھے ے موفے پر بیٹے گیا۔ میں بق دق رہ کی اور ترخ کر ہولی۔ المسكوري مرايكا حركت ب؟ آب اعدكي آ معے؟ فلا مُلآ کے بین آپ '' ''نیں میڈم! میں بالکل مج مکداور می مخص کے پاس

آیا ہوں۔" اس کا اطمیتان دیدنی تھا۔

"كامطلب بآب كا؟" بحصائي ريزه كى بدى یں سنستا ہے محسوں ہونے لگی تی۔

"مطلب صاف ہے میرم! آپ کی آج کی بدرات ال فاكساركام بيا" وه الحدواكر ولا-

اليكيا بكواس عام غلط جك رآ مح مو فكويهال ے ابھی ۔ ورند میں شور محادول کی۔

"اب اتا محی مت بنے میدم!" ای نے اپ موبائل سے کال ما کر سیکر آن کردیا۔ کا شف کی آواز سنتے ى بچے ينتے لگ مے

و ای ہو گیا ہے کھوسہ صاحب! مال پند نہیں آیا كيا؟"اس كے الفاظ نے ميراذ بن بحك سے اڑاويا۔

"اجى البند كون ميس آيا- پند تفاتو آب كوادا ليكى ك محى يحربية بحملاعلم محسوس موتى بين-" وهيلى نظرون ے محصے محورتا ہوا بولا۔

"العلمي مجى بهت بزى نعت بوتى ہے كھوسەصاحب آب کوں پریشان ہوتے ہیں؟ انجی وہ آپ سے لاعلم ہے تو آپ اے اے علم سے متعقید کیجے۔خوب کررے کی جب أل بينيس م ويوان وو" كاشف ك الفاظ مجم با تال كى كمرائيون عن وكل رب تقد. ومن ليا مر راك في كاشف في قر آب كويتايا

نہ ہوشا پد کرش بتائے دیتا ہوں۔وہ لڑ کیوں کا بہت پرانا سلائر ہے۔ کمال ہے وہ دو ماہ آپ کوساتھ لیے اپنے تستمرز ے ملوا تار ہااورآپ کوعلم بی جیس۔اس سادگی بیکون ندمر جائے اے خدا!" میرا ول جایا زمن سے اور می اعرا جاوں۔میری منت ساجت کا اس پرکوئی اثرینه ہوااوروہ مجھے یا مال کرتا رہا۔خوابوں کی کر چیاں میری آتھیوں میں چھتی رہیں۔ تلیاں اپنی حراوں یہ بے موت مرائیں۔ زین م المان و الكن مراوجود بمول موكيا-\*\*\*

اكلى دو يبركاشف بزے مطمئن اعداز ميس كتكناتا موا كمرے ميں داخل ہوا تو ميرا صافحتم ہو كيا ميں اس پر بل يرى - " كلنيا ارديل اكم ظرف انسان اليمى تنهارى محبت اورجا ہت؟ "مل نے اس کاچر واو چ لیا۔

کون ی محبت؟ کیم جاہت؟ یہ تو مرا برس ہے مائىۋئىر-"

"میں تمہارے تکاح ش موں بے حیا اتبان! کوئی ائی یوی کے ساتھ بوں بھی کرتا ہے کیا؟" شدت م سے ميرى آواز سينخ كلي

الكاح توتم في عثان سي محى كيا تعاجب ال وقت عقد نکاح کی ماسداری نه کی تو اب بید دهکو سلے کیوں؟ اور يمى سب تو جا التي عيس نا ل تم .....ا يخصن كي رسش اور محم محفل ..... من نے تو تہاری خواہش پوری کی ہے ہیں۔" اس کے الفاظ تیزاب کے چینٹوں کی اند میری روح مراكل كررب تف "اور باكي داوي! يد تكاح توش نے جانے لئنی بار کیے ہیں۔ اگرتم اے تکاح محتی موتو مجھتی رمو ول کے بہلانے کوعالب خیال اچھاہے۔" اس کے خويصورت چرے بريزا فاب آج تار تار ہو كيا تھا اوراس مروه روپ سے بچھ من آنے گی تی۔

"میں تہارے ہاتھوں کے تیلی نہیں بزن کی کینے انسان! میں قانون کی مدولوں گی۔ چھوڑوں گی نہیں میں

" آبا ..... قانون ..... او کے تمہاری میتمنا مجی بوری کے دیا ہوں۔" اس نے موبائل پرایک فبر ڈاکل کر کے البيكرآن كرديا\_

" کیا حال جال جیں چیمہ صاحب؟ حضور ایک چھوٹی

ى دەن كى كى آب كو-" المود بولو بادشاموا كيا خدمت بي جارے لائق؟"

اكتوبر2016ء

213

مابىنامسركزشت

(1951-1971) نثان حيدر حاصل كرنے والے يائك آفيسر - كراچى ميں پيدا ہوئے۔منہاس (راجبوت کوت) تھرانے کے چتم و چراغ تھے۔ 1968 میں سینٹ پیٹرک اسکول کراچی سے سینر کیمرج کیا۔ خاندان کے متعد دا فرادیا کستان کی بری ، بحری اور فضائی افواج میں اعلیٰ عبدول پر فائز تھے۔ انہوں نے بھی اپنا آئیڈیل فوجی زندگی ہی کو بنایا اوراسینے ماموں ونگ كمانذر سعيد سے جذباتی وابتكی كی بنا پرفضائيه كانتخاب كيا- تربيت كے ليے يبلے كوباث اور يم یا کتان ایر فورس اکیل کی رسالیور سے مح فروری 1971 میں پٹاور یو نیورٹی سے انگریزی ایتر فورس لاء ، ملتری بستری ،الیکترویس ، موسمیات ، جهاز رانی ، موانی حرکیات وغیره ش کی الیں ۔ کی کیا۔ بعدازاں مزید تربیت کے لیے كرا في بينج كح اوراكت 1971 مين ماكك آفيسرين کئے

20 اگست 1971 و کوراشد کی دوسری تنها یرواز بھی۔ وہ ٹریئر جیٹ طیارے میں سوار ہوئے ى يتح كدان كاانسر كرسيفي فلائث الفيسر غدار مطيع الرحن ، خطرے کاسکنل دے کر، کاک یت میں داخل ہو گیا اور طیارے کارخ جمارت کی سرحد کی طرف موڑ ویا۔ راشد نے ماری بور کنٹرول ٹا ور سے رابطه قائم کیا توانبیں ہدایات دی گئی کہ طیارے کو ہر قیت پراغواہونے ہے بچایا جائے۔اگلے پانچ تھ منت راشد اورانسٹرکٹر کے درمیان مشکش میں گزرے اورای مشکش کے دوران طیارہ زمین يركر كرتباه موكيا- راشد نے شہادت كادرجه يايا اور انبیں اس عظیم کارناہے کے صلے میں سب سے بڑا فوجی اعزاز نشانِ حیدر دیا گیا۔ مدفن کراچی میں ویفنس ہاؤ سنگ سوسائٹی کے قبرستان میں ہے۔ مرسله: زابد فاروق ، کراچی

الكر إمادي جرا آواد الجري مصور! آپ کی آمرا ویے اللے بلتے ہونی می يهال محرآج بى آب كى ضرورت آن يرى ب\_ آت موئے ایناسرکاری کارڈ لیتے آئے گا۔ یہاں کی نے میرے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے۔'

" ا ماما! كيون نيس بسمجمور يورث درج موكى اور حبيس محاتي محى موكل-" اس نے ايك بلند فبتيد لكايا- ميرا اس وقت وي حال تفاكه كا توتوبدن م البوتيس\_

اور پھروى مواجوازل سے موتا آيا ہے۔ ميرا مرحرب اور برومكى ناكام رى - بررات ايك فى سي سجائى جاتى -ميرے حن كى بارگاه عن ايك نيا درباري درآتا اور مجھے غلاظت كى متعفن واديول ميں اسينے ساتھ دھليل ليتا۔

منتی ای! لگاتا ہوں چکر میں جلد ہی۔ آپ قکر نہ كرين-" معاندآني سے بات كرتے ہوئے كاشف كى نظریں مجھ یہ بی گڑی تھیں۔'' ہاں جی ! ٹھیک ہے دہ بھی۔ مرے ملتے ہے آج کے کوئی نکل سکا ہے کیا جو بیانکل جانى؟''وه ايك ذومعنى قبقيه لكا كريولا\_

"اب کمال کوچ کا ارادہ ہے؟" فون بند ہوا تو میں يو يجمع بغيرره نه كل ـ

"ایک نے جان کی در بانت میں کی اور جیبے خوالول مي ريك بجرول كاليا" وولمينكي سي بنا-"شرم نبیس آتی تهیں کاشف؟ کیا تمباری مال مجی

شال باس سيسي فال بالكل! مرالو فيلى يونس بيد اورشرم كيى؟ ساجى خدمت كروب إلى الم-تمبارے خواب بورے کردیاب کی اور کاحق مارنے پر کیوں تی ہو؟" " میں تواندهی ہو چکی تھی جو بچھ بی نہ کی کہ کیوں استے مہریان میں تمہارے محروالے مجھ ید" میں نے اینے وانت مے۔ " لیکن تہاری ہوی؟وہ کول نہ ہولی م کھے؟ اے بھی اینے کاروبار کا حصرتیں بنار کھا؟"

"مرى يوى واحدورت ب جے من نے اس ساجى خدمت كا ذريع تبيل بنايا\_''

"اوراس کی وہ تو کری؟"

'' وہ میری کمائی اپنی ذات پرخرچ کرنانہیں جاہتی۔ سوخواه مخواه خود کو ملکان کرنی رہتی ہے

" طلاق او ميس دي موكي تم في اي وقتا؟

مابسنامه سرگزشت

ے لکالنے کے لیے یہ سارا ڈراہا رجایا گیا تھا۔'' دہ اطمینان بحرے انداز میں اکھشاف کرتا گیا۔خوابوں کے چکیا اند جروں میں بھٹی نہ جائے کتنی حواکی بیٹیاں اس کے الفاظ کے جال میں بھٹی نہ جائے کتنی حواکی بیٹیاں اس کے الفاظ کے جال میں بھٹی کراپنا نا دانیوں کا تاوان ادا کرتی رہی ہوں گی۔

" میں ایک ہفتہ بعد آؤں گا اب۔ اپنا خیال رکھنا ..... میرے لیے۔" اس نے انتہائی خبافت سے کہا۔ "اجیمااور اس ایک ہفتے کے بعد؟"

" کیر تہم اور کے پاس دی جینے دوں گا۔ ہماری
اس ای خدمت کا دائرہ بہت وسیج ہے۔ دی شی خریب
الوطن اور پر دیسیوں کی خدمت کرنا اور دعا کیں لینا۔" اس
کا سرسری انداز میرے ذہین پر ہتھوڑ وں کی طرح برس رہا
تعالی میں ایک قنس سے نکل کر دوسرے قنس میں قید ہونے
والی تعی۔ میری کم عقلی اور خیانت نے جھے ایک ہولنا ک
دلدل میں پینساویا تعا۔ میری سوری میں ایک منصوبہ کلبلائے
دلدل میں پینساویا تعا۔ میری سوری میں ایک منصوبہ کلبلائے
اس لیے بڑی درشتی سے بولا۔

''یہاں سے کی صورت خلاصی ممکن تہیں تہاری۔ کوئی ایسی و لی حرکت کی او اسطے ہی دن تہاری بنی کو کرا ہی سے یہاں لا بٹھاؤں گا۔ چیمہ صاحب کے ساتھ کر ارو گی تم یہ ایک ہفتہ'' اس جلاد کے تصور سے میری روح قا ہوئے آئی۔ فراری سبی راہیں صدود تھیں۔ صیاد یہت شاطر تھا اور مجھی انتہائی نا دان۔ زخم وکھائی بھی تو کسے؟ عرضی دی جی

### \*\*\*

کاشف کو مجے وہ تیسراروز تھا جب چیمہ کچھ پریشان دکھائی دینے لگا۔ پانچویں روز وہ بہت زیادہ اوکھلا ہٹ کا شکارتھا۔اس نے بہتائی ہے موبائل پرکال ملائی اور ہونٹ چیاتے ہوئے بولا۔

پوے ہوئے ہوں۔
" کافے اجلدی پہنچ ادھر۔۔۔۔۔ہاں ذرا مسلہ
ہوگیا ہے۔ میر نے وری ٹرانسفر آرڈر آگئے ہیں۔ اب نے
افسر نے خود ہی معاملات نمٹانا۔ میری اس سے پرانی رقابت
ہے، میں اس بار درمیان میں معاملات کے نیس کروا
سکی ۔۔۔ میں اس بار درمیان میں معاملات کے نیس کروا
سکی ۔۔۔۔ میں ان تو اے دئ روانہ کر دے فوری نے
شکار کی آمر تک بہاں ہے آف رہے گا تیرا تو بہتر ہے۔ "

خبافت سموتے بولا۔" ہاں؟ کیا مسلہے؟" "میرے معدے میں بہت بخت تکلیف ہے۔ دوائی نہ لی تو بہت مسلہ ہوجائےگا۔" میں نے نقابت سے کہا۔ "اب رات کے اس پہر میں تھے کون سے ڈاکٹرکے لے کر جاوں؟ میں ہر نیوز چینل اور اخبار پر میری تصویریں

چل رہی ہوں گی۔'' ''تو کسی ملازم کے ساتھ بھیج دو۔ یا مجھے وہ دوائی ہی منگواد و جو میں پہلے استعال کرتی رہی ہوں۔ پلیز رتم کرو مجھ

پ ۔ اس نے ملازم کوآ واز دی اور کہا۔ '' بیے جو دوائی لکھ کر دے لا دینا اے۔ اگر سٹور والانسی مانکے تو میرانام لے دینا۔'' میں نے ممنونیت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ دینا۔''

'' حالات کچھ موافق نہیں رہے کا شے! ہو سکتا ہے تجے ایڈر کراوٹر بھی ہونا پڑے کچھ دن۔'' چیمہ کا شف ہے خاطب تھا۔

''' '' خیر ہے چیمہ صاحب!الی انقل پھل سال دو سال میں آبی جایا کرتی ہے۔کوئی اتنا بڑا سئلہ میں ہے۔ میں نے بھی کی کولیاں میں کھیلیں۔''

"خرمراکام تھا تھے خردار کرنا۔ تو اپنا بھلا ہما خود

سوچ سکتا ہے۔" دوائی جائے کا کپ خالی کرتے ہوئے

کہتے ہوئے اٹھ گیا۔" را بطے میں رہنا شخرادے! اچھا وقت

گزرا ہیرے ساتھ۔" دونوں خوشد لی سے قبقیہ لگائے

بخلکیر ہو گئے۔ چیر کے جانے کے بعد کا شف بیڈروم میں

میم دراز ہو گیا اور زیرلب ایک گالی دے کر بولا۔" انا ڈی

میم دراز ہو گیا اور زیرلب ایک گالی دے کر بولا۔" انا ڈی

میم دراز میں پڑا ہے۔" پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا۔

"کل تیار رہنا۔ تہارے پاسپورٹ کے لید بھی اپنی کیشن کے
چلیں ہے۔ نے گھر کا سودا بھی ہو گیا ہے۔ تہیں روانہ

ول اور کھر کے دروازے میرے لیے واکردے کوئی اپنی

ہونٹ بھنچ کر خاموش ہوگی۔اسے جانے کیوں میری ہیک

ہونٹ بھنچ کر خاموش ہوگی۔اسے جانے کیوں میری ہیک

طاری تھی۔

میرے اندرایک جوار بھاٹا کی کیفیت

طاری تھی۔

رات کے مجھلے ہر کاشف نے مجھ جنبی وژکر اٹھایا۔ حبید انھو .... مبلدی .... ڈاکٹر کو بلاؤ .....میری طبیعت

مابسنامهسرگزشت

215

اس کروہ د مندے کے لیے بوئی کھیوں کی پہنت بناہی بھی میرے لیے ڈھی چپی نہتی۔ اپنی بے دفعتی کے انقام سے کہیں زیادہ تضن مرحلہ اب میری بقاتھا۔

اك اند جيري رات جن نفذي اور ضرورت كالتحورُ اسا سامان بیک میں مخونس کر میں نے وہ شمر چیوڑ ویا۔منزل معلوم تحى نداعي قسمت په مجروسا۔ ذبن ميں ایک بی سوداسایا تها كه ميرا وجود مزيد متعفن نه موسكے۔ برلحه ايك دهر كا طاری تھا۔ بھی ی آ ہٹ سے بھی دل اچل کرطق میں آ جا تا تھا۔ اس رات کے ہراک بل ش، ش نے صدیوں کی مسافت جمیلی ـ لا ہور پہنچ کرمیری اذیت کی کوئی حدی نہ محی۔ایے کمرادر بچوں کی یادیے آتھوں میں آنسووں کی جمری نگا دی لیکن میں اب رائدہ در گا ہ گی ۔ معافی ما<del>قتی</del> بھی توس برتے ہے؟ چرے کوجا در کے فتاب سے و ملے س بخیر سوے مجھے ایکٹرین برسوار ہو گئے۔ کی بھی جنکشن پر گاڑی رکتے بی میں بیت الحلا میں حیب جاتی اور لرزنی ٹاکلوں اور كانية ول ما محفوظ مكان يوكيني كالتا تي كرتي اس ٹرین کی مزل ملتان شہرتھا۔ اسمیش سے قال کر جانے متنی در میں پیدل چلتی رعی۔ ایک اور رات ای ہولنا کی سیت کی عفریت کی مانٹدمنہ کھولے میرے سامنے كمرى كالمي مير ب صبط و بهت كے تمام تر بندهن ثوث يكے تھے۔ ٹائلیں کے جان اور حلق میں بیاس کے تو کیلے کا ف جب نا قابل برواشت مون الكراتو شوكي قسمت ايك مزار يەنظرىرىقى\_

وہ مزارایک کے احاطے میں دائع تھاجس کے دائی کونے میں لگا پائی کا ایک ل جھے آب حیات محسوں ہوا۔ جی جرکے بیاس بجمائی تو ایک کرخت نسوانی آواز ساعت میں

پڑی۔ ''کونہے توج کھول آئی ہیں؟''

میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایکھے ہوئے بالوں، میلے کہلے چیرے اور جا بجا پوئد گلے کپڑوں میں ملیوں ایک بھاران جھے برے کی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری فاموثی پراس نے ایک معنی خیر مسکرا ہٹ لیے کہنے گئی۔ فاموثی پراس نے ایک معنی خیر مسکرا ہٹ لیے کہنے گئی۔ ان اتحال کیویں آئی جیں؟ شوہر محمر توں کڈھ چوڑے یا کہیں دھوکا ڈتے؟" (یہاں کیے آٹا ہوا؟ شوہر نے گھرے تکال دیا ہے یا کسی نے دھوکا دیا ہے؟)

تظری جی بیری ہے جی محدوں کر چی تیں۔ وہ جھے مزار کے

اكتوبر 2016ء

بہت قراب اور ی ہے۔ '' اس کا چرو کیائے ہے تر قبااور آواز بدفت تمام نگل رہی تھی۔ گریش سوئی ہی نہ تھی تو اشخے کا کیاسوال؟ میں خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ''میرامنہ کیاد کیور ہی ہو؟ اٹھوجلدی کرو۔'' اس نے کیکیاتے ہاتھوں سے موہائل اٹھایا لیکن فون اس کی گرفت سے جسل کریے گرگیا۔ میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ ''میں کچھ کہ رہا ہوں تم سے۔ سائی نہیں دے رہا کیا؟''وو

بے طرح ہانپ رہاتھا۔ ''سب دکھائی دے رہا ہے اور سنائی بھی۔'' بش نے اطمینان سے کہا۔ اس کا جسم اب لرزنے لگا تھا۔''بس کچھ لمحوں کی بات ہے۔ ٹھیک ہو جاڈ سے چھر ہمیشہ کے لیے۔'' اس کی آٹھوں بیں اترنے والا خوف جھے بہت سکون دے رہاتھا۔

''سکس کسی کے است کا سیاری میں مطلب '' ''مطلب صاف ہے کا شف تو از اتبہاری اور چیمہ کی جائے میں کے دوائیوں کا سفوف طلا دیا تھا میں نے بیسے کا رقابل اب سامنے آرہا ہے۔'' میں نے بیرے سکون سے کہا۔ وہ بچھ بولانا جامیا تھا گیاں میں نے اپنی بات جاری رکی ۔''میں لا کہ کم شخص کی گئین آیک ڈاکٹر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو علم رکھتی ہوں کہ کس دوائی کے کیا تھا تا ہے اور فکر نہ کرو ۔۔۔۔۔ نیاں مقلوج ہوجا تیں محاور محتیل ۔ بس تبہارایہ وجو داورز بان مقلوج ہوجا تیں محاور بات مقلوب ہوجا تیں محاور بات کی تبہیں۔''

آ تکھیں خوف سے الی ری تھیں۔
'' ہاں میں جانتی ہوں ..... میں نے نہیں سکوں گی۔
میں نے زندگی بجر گناہ کیے کافی! شادی سے پہلے والدین
کے اعتاد کوروندتی ربی۔شادی کے بعد شو ہرکی نافر مانی اور نافشکری کرتی ربی۔ لیکن اپنے وجود کو یوں بے مول نہیں کیا تھا
میں نے۔ تہاری صورت میں مجھے اپنی گناہ گار زندگی کی

بہت الحجی سزا ملی۔اللہ کی صدود پامال کرتی رہی ہیں۔ یکے کیے علق ہوں سزاہے؟ ہیں تو تیار ہوں کفارہ کے لیے۔'' نہ نہ نہ

کاشف اور چیمه کی بیکسال حالت اور صاحب فراش مونے کی وجو ہات پر سطی ہی تفتیش بھی میرے کرد قانون کا فکنچہ جکڑنے کے لیے کائی تی ۔ان دونوں کا باہم کے جوڑ اور

ماسنامسرگزشت

216

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

شال صے میں لے تی جال اس میسی عی تی بھار میں موجود

''اے کمن!اے کھا جا!''الفاظ نا ما ٹوس تھے لیکن اس ك باتعدين جاولول كى ايك كندى بليث جيم كى نعت غير مترقبہ سے مم محسوں ہوئی۔ میں عدیدوں کی طرح کھانے بر ٹوٹ بڑی۔ان عورتوں کی معنی خیر ہلی اور دے دیے تعقیم نظرا عداز كيے بغيركوكى جارہ ندتھا۔ان بديودار كيرون اور میلی مجلی عورتوں کے مابین کزرنے والا ہراک بل ایے محر اورسائبان کی وقعت کا احساس ولوا تا روح کوتار تارگرر ما تھا۔تھکاوٹ سے چور بدن، بے آرام آسمیس اور چکراتے نے میری قوت برداشت حم کردی اور میں ایک الگ تعلک کونے میں بسدھ ہوکر لیٹ گئے۔

مری اس ففلت نے ایک بار پر مجھے بہت کاری رب نگائی۔ حرار می موجودنوسر بازوں اور نشے کے عادی ایک کروہ نے میرے باتی مائدہ مال ومتاع کے ساتھ مجھے بعى مال غنيمت كي طرح خوب لوثا كلمسوثا اورا ده موكى حالت ش و بین مجینک کرچل و بے۔ تارول مجرے شفاف آسان تلے نیم بر بھی اور بے بی کے عالم میں آنسوسی اتھیں سال ك الرح مراتي م الملارب تصاور يكى مارس مرق ، فخ كر روتى چلى كى - جانے وہ آنسو عدامت كے تھے، مجیناوے یا احساس زیاں کے ؟ لیکن میرا کرب t قاتل يرداشت موجلا تفار جحالا كميراآ فرى وقت آكيات اور محرواتي محصروت في الا \*\*\*

"كياحال بيترادى رانى اب؟" ايك زمى آواز میں کی نے مجھے خاطب کیا۔ بدفت تمام آسمیں کھول کر دیکھاتودھان یان ہے وجود کے حامل ایک بزرگ مجھے تک رہے تھے۔ان کی نظروں سے جھلکتے فکراور شفقت کے رنگوں تے میرے وجود عل اذہب کی نگ لہریں پریا کرویں۔ ب بی آنووں کاصورت میں اعموں سے برے گی۔

"حوصله كرميرى دهى! توميرے كمر مي باب-روتی کوں ہے؟"ان كامدرواندلجد جمع بيتازيانے برسار با تھا۔ اس کے چند دن انہوں نے خلوص نیت سے میری خوب تار داری کی۔ وہ ای مزار کے مرقد کی صفائی ستحرائی کے علاوہ مجاوروں اور زائر بن کے علاج معالجہ یہ مامور تھے۔ ان کی سادہ اوتی اور درویتی ہے بیز ار ہو کر بیوی نے شادی کے چندسال بعد ہی علیحد کی اختیار کرلی تی۔ شاید وہ جسی

میری ہی طرح خوابوں کی تلیوں اور جکنوؤں کی بکار پر لبیک كه كرزندگى كى نى را بيل متعين كرچكى تى \_ جيروبال ريح ہوئے عالباً وہ دسوال روز تھا جب بابا امام دین نے میرے سر يرشفقت سے باتھ پھرتے ہوئے ہو چا۔

"كياسوما عوناابايغاركي الما" '' میں کی سوچ سمجھ کے قابل نہیں رہی۔ اپنی جنت ے تكل كرز تدكى ميرے ليے ايك دائر ہ بن كى ہے جس ش میرے لیے ایک بی سرامتعین ہے۔" میری آواز لو کمڑا

"من ما وكربحى تفي سداات باس ميس ركوسكا-بوڑھا آ دی ہوں۔ تیری حفاظت میرے کس کا روگ جیس۔ يهان مزار سے بھي اکثر لوگ دوا دارو ليے آجاتے ہيں۔ میں کی مجمی میلی آ کھ اور بدنتی سے خشنے کا الل میں۔ ميرى بوزهي بذيون من اب اعادم فم باقي نبيل ريا-" وه ادای سے کویا ہوئے۔

" كراك احمان كرويجي جمه يد" ش في ان الماع الع جودوي '' قدد ھے ندا مرنے کی بات سوچنا بھی مت ، *کفر*ے

"مرنا برے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں تو بس جینے كے ليے آپ سے آسانوں كى طلب كار موں۔ اسے حالات میں آپ کو بتا چی ہوں۔ اِس ایک احسان کر دیجے محصداید آخری احمال " من ان کے اول بر کی۔ "براجراما ياس كي ليمي ريروات كرك

توای شاخت کی نابود کی۔

و حراول کی برداشت میں لیکن اب مزیدایے وجود کے ساتھ تھلواڑ جھ سے پر داشت نہیں ہوتا۔' اُ میں نے التجا

مبت منتول اور واسطول کے بعد بابا امام دین نے میرا مطالبہ تنکیم کر لیا اور اپنی خصوصی جڑی ہو فیوں کے استعال سے میرے چرے وجسم کے کیلے حصول کوایک نیا سابی مائل اور قدرے کراہت آمیز روب وے ویا۔ خوبصورت اطرح دار اور مک چرهی حبیبه کی جگه ایک بد صورت اور بے دُھنگی فریدہ نے لے لی۔

اس روز وہ بہت ہے کل تھے اور بار ہا ایک بی بات

ب سوہٹرا جھے معاف کرے۔ میں نے اس کی

تخلیق کے ساتھ میہ بگاڑ پیدا کرکے پڑا گناہ کمایا ہے۔' ''آپ نے جمعے جمینے اور اپنے اعمال کی درنظی کی ایک راہ دکھائی ہے بابا تی! آپ پر سوہنا رب اپنی رحمتیں نازل فرمائےگا۔'' جم اپ بہت پُرسکون ہوچکی تھی۔

''اب کہاں جائے گی تو؟ یہ دنیا تو بھیڑیوں سے اتی پڑی ہے۔ کیے گزارے کی اتی لمبی حیاتی ؟''

''میری بس ایک بی تمنا ہے آب۔ جننی بھی زعرگی باتی پی ہے۔ ایک کھر اور چار دیواری بی گر ارسکوں \_ٹوٹا پھوٹا بی سی لیکن کھر کا سکون ٹل جائے بچھے بس ایک بار \_ ساری زعرگ شکرانے کے بجدے کروں گی بیں۔'' ناتمام حسرتیں میرے لیجے بیں ذحی پرعدے کی طرح کرلا رہی

من میں تیرے لیے۔ " انہوں نے گئر سوچے ہوئے کہا۔" شجاع آباد میں میرے مامے کا کمرے جو چھلے ماہ سلاب کی وجہ سے جاہ ہو گیا تھا۔ ان کے ڈھور ڈگر اور کمر والے بھی پانی کی جینٹ چڑھ کئے۔ میرے مامے کا ایک پوتا اور اس کی بوڑھی نانی بی چ کے۔ میرے مامے کا ایک پوتا اور اس کی بوڑھی نانی بی چ کے ایس بس ۔ تجھے کل ان کے پاس لے چلنا ہوں۔ رب تجھے ای امان میں رکھے۔" وہ بوتیل آواز میں کہتے اٹھ

\*\*\*

"امام دینا پرائی او کی کی ذمتہ داری میرے سر پہا
کیوں ڈال رہا ہے تو ؟ چریا تو نہیں ہو گیا اس عمر میں۔"
سفید براق بالوں اور گندی رکلت والی اس عورت نے
بیزاری سے کہا۔ ہم کچھ در پہلے ہی ملتان کی اس نواتی ستی
میں پہنچے تھے۔ بابا امام دین نے میرا تعارف اپنے ایک
مرحوم دوست کی بیٹی کہدکر کروایا تھا۔ان کے ماے کی سومن
اصل مدعا جان کر متھے سے اکمر کی تھی۔

" میرے بس میں ہوتا تو میں اسے اپنے پاس بی رکھ لیتا بھین جنتے! کس کا دل نہیں چاہتا کہ اسے بڑھا ہے میں گئی پہ بیٹے خدمت گزاری ملے مگر دہاں کا ماحول بھی تیرے علم میں ہے۔ میں اس کی حفاظت نہیں کریاؤں گا۔"
منام میں ہے۔ میں اس کی حفاظت کر علی ہوں؟ میں بھی مخمری کمزور مورت ذات۔" اماں جنتے نے دامن بچانے کی ایک اور کوشش کی۔

'' نمبر دار کی ہے ہے جو جنتے !اور کیا میں نہیں جاتا یہاں لوگ کتنی قدر کرتے ہیں تیری کار بھی آگر تیرا دل نہیں

مانتا تو تھیگ ہے۔ اس کی قسمت میں جوٹھوکریں کھی ہوں گی میرے ساتھ رہ کے بھگت لے گی۔'' افسردگی ان کے بشرے سے عمیاں تھی۔ مجھے اس بے لوث بوڑھے کی انسانیت نے ساکت کردیا تھا۔

"دهیں اسے پچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔اس کے طور طریقے بچھے پیندائے تو ہی تک سکے گی میہ میرے کھر۔ ورشہ اس کا بندو بست خود ہی کرلیا کہیں۔" انہوں نے نیم ولی سے کہا تو بابا امام دین کرسکون ہوگیا۔

ہوئیں۔ ''فکر نہ کر، تیری بہت خدمت کرے گی ہیں۔ کچنے اپ نیسلے پر بھی کوئی پچپتاوانہیں ہوگا۔'' وہ جھے پیدعاؤں کے انمول خزانے لٹا تا جنتے ہے کہ کرچلا گیا۔ ملاحظ علیہ

آئینے سے منعکس ہوتے سابی مائل چرے سے نظریں چراکر میں پھرے اس نیم پھنے جن میں آکر بیٹے گئی۔ علاقی کا بیسنر جانے کتنی مرتوں ے جاری تھا۔ امال عفتے ك مر لحول كا قرض حكات اب وقت كا حماب كياب رکمنای محبور دیا تھا۔وہ اس سی کی ایک ہردلعزیز ہستی تھی۔ عورتی اس کے پاس اینے مربلو سائل کا دکھڑا رونے آتى تو يحيال كام ياك كاساق لين رفة رفة من ف ان بچیوں کواسکول کی ابتدائی تعلیم دینی شروع کر دی۔بستی کے مینوں نے ایک بدصورت اور کم کوفریدہ کا وجود صلیم کر ى ليا تعا- زندكى كى كادى كا يهياست روى سے علنے لكا-بقرار الول مسائع بحول كالصوركرت عي مرى روح تظره قطره المصلفاتي- برمات مرس صبط كى طنايي اوث جاتیں۔ مامنی کی گناہ گارزندگی میری ہتی کا شیرازہ بھیر وی اور ہر سے ایک سے عزم سے مشقت کی بھٹی میں اپنا وجودجموك ديق بنت حواكي تشنطبي اسے اپنے اصل مقام کی شناخت بھلا کرا ندھی واد ہوں کی متعفن گزرگا ہوں کا پھر بنا دیا کرتی ہے۔اور یہال ہرسوجید جیسی نادان اورخواب حزيده حواكى بشيال معيل جنهيس اسيندار ومحور مس سميين ركهنا میں نے حاصل زیست مان لیا تھا۔

یں سے میں سرویت ہاں ہا۔ دور فضا میں پروردگار کی کبریائی کا اعلان ہور ہاتھا۔ میں نے آنکھوں میں بسی نمی یو چھتے ہوئے صحن میں پردی چٹائی سیدھی کی اور سبق کے لیے آنے والی بچوں کا انظار

**اكتوبر2016ء** 

218

مابىنامىسرگزشت

جناب مديراعلي السلام عليكم

میں نے آج ایك ایسے واقعے پر قلم اٹهایا جو میں لکھنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ اس واقعے ہر پردہ پڑا رہنا ہی مناسب تھا۔ گزشتہ سال جب میں پاکستان گیا تھا اور ماہ نور صاحبہ کے حالاتِ زندگی ثكروں ميں سنے تھے تو ميں حيران ره گيا تھا الله كى قدرت پر، الله تعالیٰ کیسے وسیلے فراہم کرتا ہے۔ آج جب نور صاحبہ سے فون پر بات ہوئی تو ایك ہفتے پرانی خبر غم نے ایك نئی شكل اختیار كرلى اور میں نے قلم اٹھا لیا گو که نور صاحبه کا اصل نام حذف کردیا ہے پھر بھی دل پر چھایا درد کم نہیں ہورہا ہے۔ ارشد علی ارشد

(دمام، سعودی عرب)

# DevidedEcon Palsodaveon



ائي جكه ساكت يزاب وفعتاس كالتحد ساله بيثا بعاكما موا وه مم مم تنها بيشي تحى \_ تى وى چل ر ما تعا ـ اس كى تظريب بھی اسکرین رکجی ہوئی تھیں مگر چرے کے تاثرات ایسے "ما الما الما التي جاك كي بي " بين نے نے تنے كرد مكينے والے كو كمان مونا عيے وہ و بال موجود نيس يا اگر افل ہوتے بی اعلان کیا جے س کراس کے مردہ جم میں جان ہے توجم سےروح برواز کر تی ہے اوراب اس کا بے جان جم

**اكتوبر2016ء** 

219

ماسنامهسگ شت

قريب آچکاتھا۔

و ممامنی جاک عنی ہے اور بہت رور بی ہے۔ اس نے اعلان میں ایک ٹی اطلاع کا اضافہ کرتے ہوئے کہا۔وہ جلدی سے کھڑی ہوگئے۔منی کی عادت سے وہ بخونی واقف تھی۔ نیندے بیدار ہوتے بی اے چدیل کے لیے بی سی مر مال کی بائیس درکار ہوتی ہیں۔اس نے بیٹے کے گال مخبتياتے ہوئے كہا۔

" قاسم تو يهال بيشه من آتي مول-"اس في اس محبت كے جواب مل فرمانيردارى كامظامره...كرتے موعصوفے يربين كرديموث افخاليا\_

اس نے باہر جاتے ہوئے ٹی وی پر ایک نظر پھر ڈالی۔ مریک نوز ہنوز چل رہی تھی۔ بیڈروم منی کی چیوں سے کو بج ر ما تقارات نے فورا منی کواشایا گالوں پر بیار کیا۔ دو تین بار بانہوں میں جمولے دیے تو منی کے فرشتوں جسے محصوم چرے پرشاد مانی کے نے پھول کھل اٹھے۔متاکی مجب جری بانہوں اور لاؤ بیار کی پکار ہوں سے اس کے نہتے وجود میں خوتی کی نی سوتی چوٹ مدی میں ۔ پھردر کی اتحکیلیولدکے بعدمال كے سينے سے بيك بيك دوده باتو يوں لكنے لگا جيسے جت میں دودھ کی نہروں سے قطرے اس کے منہ میں نیکا وے کے ہیں۔وہ مال کی کود میں اچھلے لی۔اس نے تیکار کر منی کو قریب رکھے ہوئے جو لے جل لیڑا دیا۔اے معلوم تھا وہ اس جھولے میں بہت راحت محسول کرنی ہے۔اب کونی اس كے ياس ند بحى موتو جمولے على باتھ ياؤل ... اچھالتے ہوئے میلی رے گی۔اس طرف سے بے قر ہو کروہ باہر آئی اور آیا کوآواز دیے کرمنی کے بارے میں جایت دی۔ شوہر والدين كے ساتھ كى تقريب ميں مرعو تفاور نديد كام تواس كى ساس مال عی کیا کرتی تھی۔ وہ واپس تی وی بال میں آئى-قاسم يكسونى سے كارثون و كھدم اتھا۔ آسٹ ياكر چيره تھما كرمال كوديكها\_

اس نے تیائی پر رکھا ہوار یموث افعاتے ہوئے بیٹے ے بارمرے کھیں کہا۔

و قاسم بیٹا جھے نوز سی ہے تم اپنے کرے میں جاکر ملے اسٹیٹن پر کیم تھیاو۔''

"ان ..... مما! آپ اور ما ما بروفت نعوز سنتے ہو۔" "بيتاتم جو برونت كارثون و محمة بو"

" كارثون على تواقيل كود ب\_ آتك يكول بي يوز

220

عن كيا بي ما ايك بي بند \_ كوايك مختاايك بي استاكل بي بیٹے ہوئے و کمنا، مما آپ لوگ برتبیں ہوتے۔" قاسم نے ناك إلى ايت موس بارار له ص كهاروه بهت موشياراور ذبين يجد تفا لمجي بحي المحيس بحي لاجواب كردينا تغا\_

''اچھااچھازیادہ باتیں نہ بناڈ جاڈشاباش'' ہیںنے کتے ہوئے چینل تبدیل کردیا۔ قاسم نے کی بجرسر تھجایا پھر المحكر چلا كيا۔عام حالت شي وه اس كى باتوں سے محظوظ ہوتى محراس وقت ال كاذبن برى طرح انتشار كاشكار تعاله تعاله تعاله مجینل یرای بریکنگ نیوز کے ساتھ کھے تبھرے بھی شروع ہو يك شف ال بارول و دماغ ال بي ايسيم مواكرة عمول ے آنو جاری ہو گئے۔ کھددر آ تھوں کے جمرنے سے ب موتی کرتے رہے۔ محروہ بھکیاں کینے گیا۔ دل کچھ باکا ہوا تو صوفے کی بشت سے سر شکا کرا تھیں بند کرائی اس کاؤ بن ماضى كے دحددلكول من محوف لكا۔ وہ حال كى بالكونى يل كمر ع موكر ماضى كى ويران مركيس و يمين كى \_

وه کراچی کے غیر معروف، افعان آبادعلاقے کی ویران مؤك مى مؤك كاطراف على اوسط درسے كے مكانت ہے ہوئے تھے۔ان کے بیکوں تھ چند کلیاں آ کے جا کر سزید آبادی کواس ہے جوڑ رہی تھیں۔ کھروں سے گندہ یانی جا بجا فك كركند عديري على التياركر كيا تعاراس طرف نكائ آپ کا کوئی معقول انتظام نیس تھا۔ نہ ی آیا د کارلوگ صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ جا بجا کچرے کے ڈھر تھے۔ لوگوں نے فرض کرالیا تھا کہ وہ ایسے بی کی ماحول کے لیے پیدا ہوئے إن \_ ببت ى باتن ازخود اخذ كر لى جائيں تو يكر ان كا حصه في من ندقياحت مولى ب نداحماس شرمندكى -اس لي وہاں لوگ جگہ جگہ بے خوف اور دھڑ لے سے کچر ہے کے ڈھیر لگادیتے تھے۔ان کی اپنی حالت بھی کھالی بی تھی۔ کچرے ك فيرك ياس كوني كمرا موجائ وددون من تفراق كرما محال موجا تا تقاروه رات كا آخرى بهر تفارا عراسالے ي بوس و کنار کرر ہا تھا۔اسٹریٹ لائٹس تو تھیں جیس کہان کے آ فرین کھات میں تکل ہوتیں۔سناٹا اس قدر جوان تھا کہ قریب محرے خراثوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ایے میں اند حر كى سے ايك مولد تمودار موارا عرص كے باوجوداس نے چرو کیڑے سے چمیا رکھا تھا۔ وہ عقابی نظروں سے اردكرد كاما يوه لينا موارود في ماركو مديد ومرى طرف ما ر ہاتھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک اسٹوی کی جے دہ احتیاط ہے

اكتوبر2016ء

مابىنامەسرگزشت

ا ٹھائے ہوئے تھا۔اس نے روڈ اپنے یار کیا جیےاس پرٹر یفکہ کا بے تحاشدش ہو عاطروی سے چاکا ہواوہ ڈھرکے یاس بہنیا اورایک طرف گھٹٹوی رکھ کرمڑنے والاتھا کہ تیزروشی میں نہا میا۔وہ گاڑی کی ہیڈ لائش تھیں جنہوں نے اے بانہوں مي ديوج ليا تعا- پائيس بيگاڙي والا کهان اس طرف راسته بحثك كرا حميا تھا وہ بھى اس وقت\_ چھلے كى دنوں سے سرد ہوائیں جل رہی تھیں جس کے باعث لگ رہا تھا کہ شہریں د مبراترا ہوا ہے۔ایسے بیں کمین اپنے اپنے خانوں میں بند سردی میل اور نیند کے حربے لے رہے تھے۔ بیگاڑی والا پا نبیں کیوں موسم کی بروا کیے بنا آ کیا۔ شایدگاڑی والے نے مجى اے معکوك طالت من تازليا تھا كيونكه كارى اس كے رب آ کررک کی محروہ بہت تیز لکلا اس نے فورا قری کی میں ووڑ لگا دی۔ کی اتن کشادہ نہیں تھی کہ بمع گاڑی اس کا تعاقب کیا جاتا مرصاحب گاڑی پر پائیس کیا خطسوارتهاوه بابرتكل كراس كے تعاقب من بما مخے لگا۔ وبیت ناك سنائے یں ان کی قدموں کی شمی شعب دور تک سنائی دیے گئی۔ کل یں ایک دو کروں کے مین بیر صدائے بے کل من کر جاگ اٹھے تھے۔ مرکمی نے یا ہر جما تکنے کی کوشش نہیں کی۔ یرائی آگ ش كون چلا كل لكا تا ب-

كارى والاتو راسته بمنكا موا تفا محراب بدهمال به کو ہے از برتھے وہ لحول شل اعربے کے گود میں جیب کیا جبد گاڑی والا نسف کی اس بی شور کما کر برا-اس نے لعنت بمیجی اور اٹھ کر گاڑی کی طرف واپس مڑا۔ کچرے کے دمر كتريب كررن لكاتوك ومواد كردنى باریک آواز سنائی دی۔وہ تھنگ حمیا ۔ فی میں بری طرح کرنے ے دماغ کے برزے ٹائٹ ہو گئے تھاس کے وہ یہول ہی كياتها كم محكوك محض كاليجيا كول كياتها روف في أوازال كةريب عن آرى في كارى كى تيزلائش عده حمد روش تھا۔ جہاں وہ مشکوک مخص جمکا موا تھاوہاں اس نے ایک متحرك تقطيرى ديلمى حريد دهيان دين يريا چلا رونے كى آواز بھی ای ے آری ہے۔اس نے آگے بڑھ کراے کھولا ۔ تو تع کے عین مطابق اس میں نومولود بچرتھاجس کی عمر شاید چند کھنے رہی ہوگ شاید اس سے پہلے بچہ سویا ہوا تھا۔ بچدا تھا نے وہ اٹی کار کی جانب برحا۔ اس کا یام راشد تها- پرائیویث کالج میں کیلجرار تھا۔اس طرف وہ واقعی راستہ بحك كرفك آيا تفاروه ايك يارنى عدواني اعرجاد ما تفاكس بنكام كى مب رود بند تعاراس ليدوم عداسة كى الماش

ش طیوں اور اتک روڈ سے ہوتا ہوا اس طرف آگیا تھا۔ گاڑی کے پاس پھنے کروہ رُسوچ انداز میں کھڑارہا۔وہ جانیا تھا اس پورے محلے میں اب اس بے کا دعوی دارس مے گا۔ کچرے ك و عرب من وال يح لاوارث مواكرت بي- چند لحول بعداس نے كند معاچكائے اور فرنٹ سيث ير يج كوليثا كركاري آم بوحادي مركزي شارع برآكراس في علاقه بھانے کی کوشش کی اور قریبی تھانے کی جانب گاڑی موڑ دی۔ تھانے میں روشی کے باوجود گراسرار مم کی خاموثی اور سنانا تھا۔ گاڑی محن میں یارک کرے اس نے بیچے کو اٹھایا اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ جب تک گاڑی چلتی ربی بحداس میں جمولے کی طرح جمول رہا اور جب تھا محراب وہ محرے باریک آواز میں رونے لگا تھا۔وہ وران رابداری میں داخل مواجهال يج كي آواز كونج كلى اس في علم موسة ابتدائي كرول كا جائزه ليا مكروه خالي تف وسطى كمرے سے ايك سای نے باہر جمانکا شایدرونے کی آوازاس تک بھی گئی تھی۔ " جی صاحب کدحر؟" سابی نے اس کا جا ترہ لیتے وے بوجمال کے بوجل کھے یا جل رہا تھا کہ وہ اوتلور القاكر عص-

مجص تعانيدارے لمناہے۔" " وواقوال وقت ميس بين صاحب ..... "سياعي اس كي برسالتی کےسب محمد انداز می تفکور ماتھا۔

"اس وقت دُيوني انجارج كون ہے؟" " دو بحى كشت ير كلے ہوئے ہيں۔"

" يورے تعافے من ايك آپ بى ہو " اس نے جنجلا كريوجما\_

"محررصاحب بيشع بين ....."سابى في اطلاع دى-جراس می اضافه کرتے ہوئے بولا۔" بلکه کر سادی کررے ہیں ....اوراس پوزیش میں کی سے ملتے نہیں !

" مجھے ان کا بیڈروم وکھ اوش خودل لیتا ہوں۔"اس نے بیچ کو بلکا سا ہاتھوں سے جمولا دیتے ہوئے کہا تا کہاس کا رونا بند ہوجائے۔اس کاعماد پرسائی بولا۔

" آب رکو \_ کرتا ہول اطلاع \_" وہ بیزاری سے کہتا ہوا جانے لگا۔ تین جار کروں کے بعدموڑ سے ایک اور کالشیل نمودار ہوا۔ بل مجررک ان میں کسر پھسر ہوئی چر دولول مڑ منے وہ بھی نیچ کو پھارتا ہوا موڑ کی طرف جانے لگا۔وہ قریب پہنا ہی تھا کہ وی سائی آ کر بدلا۔" آئیں جی محرر صاحب جاکسدہ ایس-"

اكتوبر 2016ء

221

مابىنامىسرگزشت

و کول ساحب آب کی بوی جی آیک اور یج پانچ " جي فرايط كيا غدم عار مكا مول آل ي؟ " كر نے اے دیکھتے ہی ہو جمالے کیا ہے بیزاری عمال می الى؟"ال كم معرانه ليج يراب بهت عصرا يا مربرداشت سرال بچے کوایک محص وہاں کھرے کے دھرے كر كيا .....وه مجه كياك يهال ركنه كاكوني فائده نيس وه یاس مینک کر بھاک کیا۔ میں نے اے بکڑنا ماہا مرتکل والی پلٹا اور کمرے سے یا ہرتکل کیا۔ رائے میں اے کافی پریشانی کا سامندر ہاکد بجد بار بار " تو .....؟" محررصاحب نے اسے سخت نظروں سے رور ہاتھا۔ وہ تیز رفاری سے کمر پنجا تو بوی کو ختر یایا۔اس نے ویکھتے بی بولنا شروع کردیا۔ " توبیکهآپ لوگ میرے ساتھ چلیں محلّہ اتنا پوانہیں " كبال ره مح تق بنده اطلاع بي كرديتا ب ش ب تعور ی محنت سے ہم یے کو مال باب کے حوالے کر سکتے ر بیثان ہورہی تھی۔ کب سے کہدہی ہوں گر میں فون لگالو ضرورت پر جاتی ہے۔ "مرکزی درواز و کھول کروہ آ مے جلتے میں۔"اس کی بات س کر محرر زور زور سے بنے لگا۔اس کی بیروی میں دونوں کا تعمیل بھی ہنس رہے تھے اور وہ ان کا منہ موے بولے جاری می۔ بحدال فی شاید سو کیا تھا۔" اے و مکیدر ہاتھا۔ الے .... یہ کی کا ہے۔" کرے ی کا کروہ جونی لیلی ملے سے آپ پڑھے لکھے اور مجھدار لگتے ہو گر اس کی تظریح پر بردی ....اس نے رش کھ میں کیا۔ " یکس باتیں کی احقانہ کرتے ہو۔جن بج ل کو کھرے کے دھر میں كاكتدا فعالات بو-" مینکا جاتا ہے ان کے مال باپنیس ہوتے سمجے۔" '' بتا تا ہول پہلے اے دورہ وغیرہ دو\_ پورے رائے "ہوتے ہیں۔ مال باب ہوتے ہیں، بس ممير م روتا آیا ہے۔"اس نے بجد بوق کی طرف برحاتے ہوئے کہا واتے ہیں ان کے ان کے میر جگانے کی ضرورت ہے۔ اس مروها عي جدجي وعلاورسابقه لهي من يولى جا کر انھیں احساس ولائیں ہے۔" اس کی بات کاٹ کرمحرر "اس وقت على كبال علاول دود هاور بيه على كا ''اغارودھ بلاوا<u>ے</u>تم.....'' " صمير كس كے جگاو ع- وہاں كى كلى محلّه كا اس " بائے یاکل ہو سے ہو پردفیر صاحب۔ایے ک ارك ك ومركاج ال الاسام اللهاياب آب يحصر ميس بيهوي على في اس جناب اور مرادود هاتر ابواب " ہوجب کوئی دعوی داری اس سے گالوستک کہاں دو کے بوی کی بات س کراے اٹی حافت کا احساس مواراس نے " آب لوگ تعوزی ی کوشش کریں تو مل جا کیں کے كسنرى صوفى يرد كمع موي زم ليوس كها اس کے والدین محموثا سامحکہ ہے اور چند محفظ پہلے کی "اجماا بحى توسويا ب شايد جب جاك جائے تو پلادينا اے۔ وہ ابھی کمہ بی رہاتھا کا ومولودرونے لگا۔ ا بارتم جاو يهال سے ابنا اور جارا وقت برباد مت "آپ بتاتے کول بیں ہوس کا بچہ ہاور کہاں ہے م سیر بیجه.....؟" وه بوکھلا کر بولا۔اس کی حالت پر "ادهرایک محلے میں کچرے کے ڈھیرے ملاہے اور ." محررن محرا كرقريب كمز عدوع ساع سيكها-" ديكمو يروفيسر صاحب مي كهدري مول اكربات " یہ بچہ تو لے لے عظمت سنا ہے تھے بچے بہت پسند كحدادر نكلي توضم خداكي زين آسان ايك كردول كي "اس بار موى كے ليج من شك كاناك يكن يعيلائے محسوس مور باتھا۔ "اوه نه جي نه صاحب جي .....مير يراتو پهليد جي بچ " خدا کا خوف کرو۔ مجھے اللہ نے اولا دکی تعت سے پانچ اور بوی ایک ہے۔" " می تھی تھی تھی ۔...." اس کی بات س کر اور روہانی نوازر كهاب تم اشحا واساور چيكران" " مِسْ تُو إِسْ نَا جَائِزُ اولا وكُو مِا تُصِيمِي سْدِيگاوْل ....." وه صورت دیکی کو رزورزور سے بنے لگا۔ بننے سے اس کی بھاری مجمادردورسرك عي\_ بحركم تو عد منط ميل ياني كاطرح بيكو ف كعاف كي

اكتوبر 2016ء

" شائستة م محى اولادوالى موسالله عدورواس معصوم



ير تم كمانيا "ال باراس كي بات كا خاطر خواه الراموا اوله يوي " كام الأو .... مرا كل كات كريرا خون بلا وو ئے آگے برور یے کوا فعالیا۔ اے۔" بیوی کی بات من کراس نے طویل سالس خارج کی۔ اس نے خود کوڈ میلا چھوڑ ااور فکست خوردہ کیے میں بولا۔ "ين في ب اسال في كوديس ليت عي اعلان كيا-" "اچھا....." پروفيسرنے كافى طوالت سے لفظ اجھا "دن كاجالي بي المعصوم جان كا من كونيس کہا۔ بیان کر کہ تومولود کی ہےاس کا تاسف بھی بر حااور وی كرسكما\_رات مونے دووعدہ رہا، لے جاؤں گا۔" سوج میں تبدیل بھی آئی۔شایدوہ معالمہ ندموجواس نے سوچ "كهال لےجاؤكے" رکھا تھا بلکہ کچھاور ہو۔ بی اس کی بیوی کی بانہوں میں جاتے " يتمعارامتلتيس" "مَاذُ بحصـ" وورصيت بن كي \_ بى چىپ بوڭى كى دە بولا\_ و یکھا کیے تیرالس یاتے بی راحت میں آ گئی ہے "وه چونکی میں کبیرہے السدس سال ہو چکے ہیں شادی کے مراولا دجیسی تعت سے محروم ہے۔اس سے بات جيے مال ال كى مو\_" " مجمع سكا لكانے كى ضروت تبيں۔ بيس جن كى مال كرول كا-" مول وہ ساتھ والے كرے ش موئے ہوئے ہيں۔"يوى " تا كدوه بورے محلے كوبتا دے كه يروفيسر راشدنے نے بچی کوصوفے برڈ التے ہوئے کہا۔ ائی ناجائز اولا واس کے متعے مارنے کی بات کی ہے۔ "امد عوبال كول لارس موبيدير ....." " كيا بك ربى موثائسة .....مميرى...." ووراسانس لياويروفيسرصاحب كيابوكيا بيريتي " پروفیسر صاحب ساری دنیا آب جیسی **صاف** نیت أشيث بي يبلي ال ير يحفي بجمان تو دو-" بوي في بات حسل- اعجما.....كيركونى دو مربات كركيس بلكدات من ال كى مجروه سائس لے كريولى۔ چوكھٹ يردحر آنا .....خود كاك كركها تووه فاموش موكيا- بوى بابرجات موت بول " صرف آج کی رات ذمه داری لیتی مول ..... منح به "شائسة بحي مرجائے كا ....." مير \_ كمر نظرندات ــــ رات نصف سے زیادہ ڈھل چکی تھی پھر بھی بکی نے ان ازعركي موكى تونيس مرے كى اور مركى تو مجد ليا اتى كاخوب امتحان ليا خاص كريرو فيسر كا\_اس كى بيوى تو سوكن مر ى زىرى لاكى كى-"اس يارده خامۇش را-وہ بی کے ساتھ سوتا اور جا گنا رہائے بیوی نے بچوں کو تیار \*\*\* كبيرن ايك كردث لى مردوس لى اواس كى آكم "ا وجع بھلے بات من ال بنے کی کوشش میں لگ کے ممل من اس نے بوی کی طرف و مکمنا جا ہا کر بیڈ کوخالی یا کر مووہ مجی کی کا جائز اولا دے۔ مرى طرح چونك برا وورات بوى كے بہلوش سويا تحاكم " شائنة كي و خيال كرديون كماع كيا كهدى اب بیدخالی تھا۔ وہ تحبرا کرا شااور بیوی کوآ وازیں دینے لگا۔ " ارم .....ارم ....ار ي بحتى كمال مو؟" واش روم ، " مجھے کچے نیس یا بس کا فج جاتے ہوئے اے بھی ٹیرس اور کمرا۔ ارم کہیں جس میں۔ اس نے برنشان نظروں سے دروازے کی طرف و یکھا۔ درواز ہ کھلا یا کروہ تیز قدموں سے ساتھ لے جاڈ' " من آج کالج نبیں جارہا۔ بچوں کو اسکول چھوڑ کر بابر ليكا\_ ابكى وه كوريدوريس داخل مواعى تفاكه ارم آتى والیس آتا ہوں۔"اس کی بات س کر بیوی نے اسے استفہامیہ د کھائی دی۔اس کے بازو دل سے کھا تھا ہوا تھا۔ساتھ بی نگاہ سے دیکھا محروہ خاموش رہا۔ بچوں کوچھوڑ کرآیا تو بیوی جلی اس نے دھیان کیا تو احساس جاگائس بیج کے رونے کی بمنی ننظر خمی۔ خفیف می آواز اس کی ساعت پر دستک دے رہی ہے۔وہ وي بناؤيروفيسر صاحب بحي كي حقيقت كياب-"اس جران تھا کہ اس کے مریس کے .... بیرسب خیالات کے نے جارحانہ کیج میں یو چما۔ محوث بس چند سيندول مي سريث بعام تحداس

" وبى حقيقت ب جورات من بنا چكا مول زياده

بحث مت كرو يحي ماوال كرين كري الأول

ماستامسرگزشت

اكتوبر 2016ء

دوران اس کی بیوی قریب آچی تی اس کے چرے پر دبدہ

ساجوش نمایان تعاراس زخوشی برشار میچ می کها\_

224

ب كروام كريخ كوبوك عايالياما " آپ بار بارحرام کا کول کمدرے ہیں..... ہوسکا ہاس کے والدین کی پہلے ہے یا چ چد پچال موں اور مفلس كى كارى من بينے كى مريد مخائش ند مواس ليے-" '' دس بھی ہوں نا تو والدین استے پھر دل میں ہوتے كدايي خون كوكسى اور كے محركى چوكھٹ ير ڈال كرسكون كى

نیندسوسیس ایسا کشیا کام وی کرتے ہیں جنھیں اپنا گناہ چھیانا مقصود ہوتا ہے۔

" آب شندے و ماع سے صرف بیسوچیس کداللہ تعالی اے ہاری چھو کھٹ تک بی کیوں لایا ہے؟" "كولالايك؟"

"مارے لیے تخدیاں کی جانب ہے۔" "كبتاكياجا بتي موتم؟"

" يى كەب چىددنول كى معموم جان ساسى مىل دل وجان تقول كرليمًا جا يحاور ......

" خرداد ادم ..... "كبير في درشت لي على اس نوك ديا۔" تم أميد سے ہواور اللہ تعالى كا وي اصل تحد ب مار مے لیے۔اے دوبارہ اپنانے کی بات میرے سامنے مت كرنا ي كبيرنے دونوك الفاظ ميں اسے متنبه كيا تووہ خاموش موتي اس قرسوما شايدكل كاسورج طلوع مواو كبيركى سوج مس بھی تبدیل آجائے مرمزیدوو دنوں کے بعد بھی اس نے اپنا فیملہ تبدیل ند کیا۔ارم نے اسے تیسری رات کہا۔" جاؤ چر آب بھی اے کی چھٹ کے سامنے دعر آؤے ہمیں نہیں تو شايد كى اوركواس كى ضرورت مول

ومن ايمانيين كرسكا \_اين كلے كى بريشانى كى اور ك م الم من السكاء"

" پرکیا کرو کے اس کا۔"

اوه مین رود برعبدالستارايدهي كاسنشر ب تا .....وبال جبولاركها كياب ايے بچوں كے ليے، وہال ڈال آتا ہوں۔" ارم جواب میں چپ رہی۔ کبیرنے وہی وقت مقرر کیا جو راشدنے کیا۔وقت دخصت ارم نے بچی کو بے تحاشہ جو اتھا۔ وہ بہت اداس محی اور کبیرے ملے جانے کے بعد بھیول میں

ہر بچی کوجمولے میں ڈال کر جوں ہی پلٹا حجمولے كر كھوالوں كو بكى كرونے كى آواز آگئى۔وہ بھا محتے ہوئے جو لے کے اس سنے اوروقی بلکی کی کواٹھا کرسنٹر میں لے کے سنٹر میں موجود لوگوں پر سے بہار آگئی۔مورتوں نے

٠٠ كبير ويكونو خدائے ہماري بن لي۔ تنتي خواصورت بچی کو ماری دالمزر پر پنجادیا-"بوی کی بات این کروه بری طرح چونک بڑا۔وہ بریشان وجران نظروں سے بھی بوی اور بھی اس کے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی نومولود یکی کود کھدر ہاتھا۔ارم یات کرکے چی کوبانہوں میں جمولا دیے گی۔

"يكياتماشهارم؟"ال فينتاضي كما-"تم اس وفت يد بي كس كى افعالا كى مو؟"

یے بی منہیں لائی بکداللہ تعالی کی طرف ہے ہمیں

"الله تعالى نے محصی خرے تین ماہ پہلے تی اُمیدے كردياب .... يجتى جاكن في كهال سيل كل ب-وفیس مری نیندهس هی کدا جا تک سی نامعلوم وجه سے آ کھ مل جی آپ کو دیکھا تو ممری نیند میں یایا۔ میرے اندر عیری بے چنی دوڑنے گی۔ میں نے تیائی سے یانی کا گلاس اٹھا کریائی بیا اور اور این کیفیت کے بارے میں سوج بی رہی تھی کہ ایک خفیف سی آواز میری ساعت سے مرائی۔بہت دھیان دیے پراحساس ہوا میسے کوئی بجدرور ہا ے۔ میں کرے ے باہر الل کی۔ کوریڈور میں بہ آواز کھ واس ہوگئ اور جھے اعدازہ ہوگیا کہ مرکے دروازے کے باہر ے آواز آری ہے۔ پہلے آپ کو جگانے کا ارادہ کیا مراس دوران رونے کی آواز میں شدت در آئی تو میرید ہوا۔ دروازے کے پاس پیچی میری مصری انتا کو پینی چی تھی اس لیے جیسے ہی یقین ہوا کہ آواز ہارے اسرے باہرے آرہی

اس معصوم كوروت يايا-"اوه مو ....ارم م محى نا ..... بدكيا بدوقوني كى بيم نے۔" كيرنے اسے بال نوچے ہوئے تحت ليج من كها-بوى نے اے جرانی سے دیکھا۔

ب من في حبث مدروازه كمول ديا ما من ملى مرحى ير

"كيا مواآپ پريشان كول موسطة بيل-" "ارم ....ارم .... تم كى كاحرام خون اشاكرات كم لے آئی ہواور پوچھتی ہوکہ میں پریشان کیوں ہول۔ " فروری نبیل کرحرام بی ہو۔ سوسب ہو سکتے ہیں اس واتع کے بیچے۔اور جو بھی ہواس میں اس معصوم کا کیا قسور

.....ہمیں تو خدانے بحی دے دی ہے۔ میں اسے مال بن کریا

تم تو تنهری مورت وات به تیرید عقل کی چولیس ویے بی ڈھیل ہیں۔ارے مینی جارے ساج میں اتا آسان

اكتوبر2016ء

225

مابىنامەسرگزشت

نور کی خاص پر آئی۔ گریب پڑھ کیے اور شریف انسان زبیر قیصر سے اس کی شادی کر دی گئی۔ زبیر قیصر کو جواد صاحب نے کھر داماد بنالیا اورا سے اپنے کاروبار میں شامل کرلیا۔ اب وہ دونوں آفش چلے جاتے تھے اور میوش بیگم بچوں میں کم ہوجاتی تھی .....

\*\*\*

اہ نورکو بیساری کہانی اس کے کھر کی برانی طاز مینے چکے چکے سائی ہی۔ ساج نے اسے محرادیا تھا۔ گرایک درویش کے جمولے نے اسے بناہ دے دی تھی اور اب وہی درویش کا فرای درویش قانی دنیا ہے۔ دفست ہو چکا تھا۔ وہ نی وی کی اسکرین پرنظریں جمائے بیٹی ہوئی تھی جہاں سے بر کئنگ نیوز بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ پاکستان میں ایک فرشتہ تھا جواب شدرہا۔ وہ اٹھ کر کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی ہوگی کو گئی گھر کے پاس چلی گئی۔ اس نے خود کو بادر کردایا کہ کی گھر کے مصلے پرکوئی کور اشکوں کے بچ مجدہ ریز ہوگی۔ کوئی گیتا کے مصلے پرکوئی کور اشکوں کے بچ مجدہ ریز ہوگی۔ کوئی گیتا مسلیب بتاری ہوگی۔ اور ایک درویش چا ندستاروں کی مقل مسلیب بتاری ہوگی۔ اور ایک درویش چا ندستاروں کی مقل مسلیب بتاری ہوگی۔ اور ایک درویش چا ندستاروں کی مقل

دور ہول ..... اور کوئی بیشت میں اس کا استقبال کرد ہا ہوگا۔ کر پھر بھی اس کا ذہن پری طرح منتشر ہور ہاتھا۔ چیٹم تصور میں اس نے جمولے کوئی سے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ جمولا ہولے ہولے ہولے جمولے لگا۔ اب وہ خالی نہیں تھا۔ سفیدر گئت اور ہوگی جیسی زم و ملائم نومولود پکی اسے و کمیر رہی تھی۔ اس نے لرز تے ہاتھوں سے اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کی جمولا پھر سے خالی تھا۔ سرکو

اس نے کھڑی کے کواڑ بند کئے اور دوڑ پڑی ۔ لان سے جمولا اٹھایا اور کھر کے یا ہر رکھ دیا۔

ہستر پرسلادیا۔ا گلے روز اید حی بابا کو بلایا گیا۔انھوں نے پکی کو گود میں اٹھا کرا ہے دیکھا اور مجراتی کیجے میں بولے۔ ''بہت خوبصورت ہے۔ بانکل چنداجیسی۔'' اس کی چاند جیسی خوبصورت بوکی جسی ٹرم و ملائم جلداور کھلکسلاتی رنگت و کیوکراید حی بابانے کہا۔''اس کا نام ماہ نور ہے۔''

اے باتحول باتھ لیا۔ اے بارکیا دواے خوداک دے کرزم

میلی بار پی کونام طافقا وہ ایری بابا کی کودیں اچھنے
گی۔ایک پچاس پین سال کی کورت نے آئے بودھ کرا ہے
اٹھا لیا۔ اہ تور وہاں چار ماہ کمر جسے ماحول میں رہی۔ا
وہاں ماں کی کوداور باپ کی بائیس میسر ہوئی تو مزید کھرنے
وہاں ماں کی کوداور باپ کی بائیس میسر ہوئی تو مزید کھرنے
اللی۔لگ بھک چار ماہ کے بعد ڈیفس سے ایک جو ڈامنٹر کے
آئی میں ایری بابا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ان کی عمری
بالتر تیب چالیس اور نیسی سال تک ہوں گی۔مرد کہ رہاتھا۔
" ہمارے باس اللہ تعالی کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔
وولت اس میں اوالد جسی تھت سے محروم رکھا۔ ہم نے بورپ بک
میں جا کرا ہے نمیت کروا لیے۔ہم دونوں میں سے کی میں
میں جا کرا ہے نمیت کروا لیے۔ہم دونوں میں سے کی میں
ایک کونی کمزور کی بیل اللہ تعالی کی طرف سے کی میں
ایک کونی کمزور کی بیل اللہ تعالی کی طرف سے کی میں
ایک کونی کمزور کی بیل اللہ تعالی کی طرف سے کی میں
ایک کونی کمزور کی بیل اللہ تعالی کی طرف سے تک میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک کی میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک کی میں
ایک کونی کمزور کی بیل سے اللہ تعالی کی طرف سے تک کی میں
ایک کونی کونی کی کونی کونی کرسک کے اس کے کی میں

''درست فرمایا.....'' ''ہم یہال کوئی بکی کو لینے آئے ہیں۔''

ہم بہاں وی پی اور پیجائے ہیں۔ "بی بی کیوں .....؟اوگ و بیٹا لینے آتے ہیں....؟" "ہم دونوں کی مجت کی شادی ہے۔" مرو نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" ہماری محبت کی سب سے بیٹی وجہ ہم دونوں کی وجئی ہم آ ہمکی ہے۔ ہمیں بیٹے سے زیادہ ہمیشہ بیٹی کی تمنار ہی ہے۔"

''آپُدونوں طبعی لحاظ ہے تھیک ہو کل کوآپ کا پی سنگی اولا دہوجائے تو کیا گارٹی ہے کہ کودلی ہوئی چی تحفظ میں رہے گی۔''

" ہم ابھی سے اپنی نصف جایداد بھی کے نام کرنے کے لیے تیار ہیں۔"

چند مرید سوال و جواب کے بعد ماہ توران کی گود میں ڈال دی گئی۔

جواد صاحب اور ان کی بیگم مہوش نے ماہ نور کی بیگم مہوش نے ماہ نور کی بیرورش سکی اولاد سے بردھ کر کی۔ وہی ان کی کل کا مُنات معتی۔اے اعلی تعلیم ولائی اور جب شادی کا وقت آیا تو ماہ

226

مابىنامىسرگزشت



شميم غورى

دهندے کیے آو آئیں اس کی ایک جھلک دکھا تا ہوں۔ ميرے ايك كلاي فيلو ميرا يا يو محت يو چيت ايل سرکاری جب میں مرے کھر طے آئے۔ بیکم می شادی کے علیلے بیں ابنی امال کے کو تھیں۔ یہ دوست فوج میں تھے

آج میں اس زعر کی کا ایک خفیہ کوشہ میاں کررہا موں جے بیکم کی وفات کے بعد بی لکھنے کی مت مولی ہے۔ اس کوشے سے حیاں ہوگا کہ طالم پیٹ جھے کہاں کیاں لے كيا اوركيا كيا يحد المرايا- كس كمات كايانى يا-كياكيا

اكتوبر2016ء

227

مابىنامىسرگزشت

اور اب جمر اور کے سے اسلام آباد سی سے اور الیم چھا کہ فی سے اسلام آباد سی سے اور الیم سے ایک تھے۔ جھ سے ملاقات ہوتے ہی انہوں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور میں سے کے کوئی چیرسال بعد ملاقات ہوئی میں رک کے کوئی چیرسال بعد ملاقات ہوئی میں رات بحر پرانے تھے، کلاس فیلوز کی باتیں ،شکار کی باتیں ۔ بھیان کی جا تیں ،شکار کی باتیں ۔ بھین کی جا تیں ،شکار کی باتیں ۔ بھین کی جا تی رہے باویں تازہ ہوئی رہیں ۔ بھی تی میں ایک بات کرتے رہے باویں کی باتی مرتبہ اور ایکا وعدہ کرایا کہ بھائی اصرار کیا کہ بھائی ہے انگار نہ کرایا کہ بھائی برحادوں گا برحادوں گا ہے میری قفتی پر میشے اور کہا اوح

إدهر چلو أدهر چلوكرتے كرتے وہ مجھے تكارسنيما سے

آ کے جونا مارکیٹ کے بازارحسن میں لے مجے۔ جہاں مج اس عمارت كانام تعابليل بزار واستال بلذك \_يهمارت لیمارکیٹ کو بندر روڈ سے ملانے والی سڑک پر واقع ہے۔ کتے ہیں کہاس میں ایک ہزار کرے ہیں۔نظر او نہیں آئے لیکن بلڈنگ بڑی کشادہ و وسیع وعریض تھی۔ یہاں چھ کر انہوں نے دوسری منزل کے ایک قلیث میں جھیمال نامی طوائف سے مجمع طوایا۔ جمیمال کیا تھی زندہ طلسمات تھی۔ حسن ملکوتی کا شاہکار، قلوبطرہ کے سفید رنگ بر گلانی شید ، جری جری گردن ایسی کے قطرے کرتے تو تھے لئے سلنے ماتے۔خوبصورتی جے کہتے ہیں شایددواس پرختم تھی۔اس كى طوائقا ندادا كي اورمحبت بعرى نكايي ،كوئى جان بى بيس سكنا كداصلي بي يا اوا كارى و كارى كيال سے شروع موكر مصومیت میں وحل من یا محصومیت کیال سے مکاری میں تبديل موكى، كي بالبين جلاً تقاس لي كه بناوث الل ہے پار میں نیس آئی تھی۔ بولے و لگنا کہ جلتر تک ج رہی بيكن مى بنانى جلترك ببرحال اس سے طنے والا مرد اكراس كااسرنه بوتؤوه مردى نبيس \_كيامل اوركياموس كياء ع اوركيا يريمن ايك بارو كم لي الوبار بارد يم كارايك بار الليا توبار بارطني كمتاكر عكا عالب اسد وكمد ليت تو ان کی شاعری کا اسلوب ہی اور ہوتا۔ شراب بھول جاتے یا شراب میں ڈوب کرمر جاتے۔ یہ جوشاعر کر بیاں جاک کا ذكركرتے بي اس كا تو مطلب محصاب محصا يا\_مداوب مجے مزید کھے لکتے ہے روکے ہے ، بہر حال جھیمال کا كريال صدادب كى صدوودكو كحدرياده عى إداو فى سے يار کے ہوئے تھا۔ اگروی دوستوں کو حفرت زایقا کی طرح

حیری پلید اور پیل دے کر بھا دینا اور چیما دیاں آجاتی تو سب پیلوں کی جگدا تکان کاٹ لینے اور اس کے جانے پر حجریاں اپنے دل میں مار لیتے۔نامعلوم کتنے اس کی آرزو میں خود مخی کر مجے ہوں ہے۔

ميجرصاحب كيكى دوست في ان كي ذهبه يكام لگایا تھا کہ چھیما کی چھوٹی بہن بے فی کوایک استادولا ویں جو اسے اردو سکھا دے۔ ان صاحب کے تعلقات چھیما ہے کیا تے مجھے نہیں معلوم ۔اب مجھے پالگا کہ استے وعدے کیوں لے جارے تھے۔ یہن 1977 کی بات ہے جب مجھ سرکار کی جانب سے سکن تمن ہزار رویے مخواہ ملی تھی۔میرا كام بى يارث ٹائم ٹيوٹن پر حانا تھا۔ دو تين سورو يے يس یں مرکم جاکرا کاؤنش کی ٹیوٹن پڑھا تا تھا۔ بے لی محریہ نہ تھی۔ چھیما کود کھ کراوراس کی بیار مجری استدعاس کرکون كافر موكا جوا تكاركر دے۔اس وقت ميں ساتويں ہے ادر کوئی آسان ہوتا تو اپنے آپ کواس پریا تا تھا کہ ایسی حسین بری اور میری منتس کردنی ہے کہ بے فی کو پر حادی اور میں و کرد مامول که بهت دور بادر وقت بحی بهت کے گا آنے جانے عل بہال رش بھی بہت ہوتا ہے۔ نے سے بائیک نہ چوری ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔تقریب کھ آو بہر گفتار چاہے۔ بہر حال مجر صاحب سے کیا ہوا وعدہ بهاما وقت طے ہو گیا۔معاوضہ طے کرنے کی اس حسین ساحرہ کے آگے تاب نہ تھی کہ آئٹ جوان تھا۔ سودل بے قابو كوقا يوكرت بوئ لوث آيا-

ا گلے دن ٹھیک دن آگے ایک بچیش اٹی فغٹی پر جسے ہیں اٹی فغٹی پر جسے ہیں اٹر کے دار داستاں بلڈ تک پہنچا آدا کی آدی نے آگے بڑھ کے کر میری باتا کی دکان کے ساتھ کھڑی کر کے اس پر بیٹھ کیا اور جھے کہا کہ استاد جی آپ ہوال آپ بیٹھ کیا اور جھے کہا کہ استاد جی آپ ہوال کی دکھ بھال کے دار جا کیں ، جس اس کی دکھ بھال کر دار گا ہے۔

کروںگا۔ بیتھم بے لی گاہے۔
دوسرا آ دی جھے لے کر اس طرح اوپر کیا کہ جس
کرے کے سامنے سے گزرتا انہیں اشارہ کرتا کیا ستاد جی
آرہے ہیں اور وہاں خاموثی چھا جاتی۔ طبلے سار کی کی جو
پر یکش ہورتی ہوئی وہ خاموش ہوجاتی۔اییا لگا تھا کہ استاد
تی نہیں شہنشاہ اکبرتشریف لارہے ہیں، جن کے آ گے آگے
چو بدار اعلان کرتا جا رہا ہے کہ بااوب باملاحظہ ہوشیار،
شہنشاہ عالم پناہ، ظل سجائی تشریف لارہے ہیں۔ول میں
سوری رہا تھا کہ کیا ہی اور کیا ہیری اوقات۔

اكتوبر 2016ء

ماسنامهسرگزشت

### چودهري شجاعت حسين

معروف سياست دان بصنعت كار وهمتاز ای رہنما جودهری ظهورالی کے فرزند ہیں۔ البول نے مجرات میں آکھ کھولی۔ وہی ابتدائی تعليم حاصل كي \_الفيسى كالحج لا مور = 1967ء من في اے كيا كرمنعتى شعبے من تربيت حاصل كرنے كے ليے انگستان كارخ كياوہاں ہے انہوں نے انڈسٹریل مینجنٹ میں ڈیلومدلیا۔ پہلی مرتبه 1977 كا متقابات من ياكستان قوى اتحاد ك أميد وار نامرد موك - 5 8 9 14 ، 1988 م، 1997ء اور 2002ء کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کی جانب سے یا کی مرتب توی اسمبلی کے رکن متخب ہوئے۔ 1982 میں کوریا کی حکومت نے انہیں اعزازی قونصل جزل نامز دکیا۔ صدر جزل محرضیاء الحق کے دور حکومت میں 1982ء سے 1985 کے جلس شوری کے رکن رے۔ 2جوری 1986 ے 20وکبر 1986 تك وزير اطلاعات اور 1987ء سے 1988 وتك وزيرصنعت رب\_ميال نوازشريف ك بليدور من 1990 م اي 1993 مك وزير داخليد 1997 - 1997 سينيث كركن رہے اوردوسرے دور میں 7 9 9 1 ء تا 1999 وزیر داخلہ اور تارکو ککس کنٹرول کے وزیر ہے۔ وتمبر 2002ء میں تو ی امبلی میں مسلم لیگ (ق) کے یارلیمانی لیڈرمنتخب ہوئے جب کے چنور کی 2003ء میں انہیں مسلم لیگ (بّ) کاصدر اور جون 2004ء میں انہیں متحدہ مسلم لیگ کا صدر منتخب كرليا حميا \_ وزيراعظهم ميرظفرالله جمالي متعفى ہوئے توانبیں وزیراعظم کےعبدے پرنامزدکیا گیا اور جون 2004 ميس ياكستان كاوز يراعظهم متخب کرلیا گیا۔ 30 جون 2004ء کو چند مینے وزیر اعظیم رہنے کے بعد شوکت کزیز کے وزیراعظم بنے کے حق میں دستبروار ہو گئے۔

مرسله : تېمينه پروين ، لا بور

**اکتوبر2016ء** 

ا ندو کیا تو تیما اود اس کی تعدی جون برائے کے ساتھ استادی سلاسیم کیا اور '' کی '' کو بہت لمبالا لو کھیت تک تھینچا۔ میرا خیال تھا کہ بے بی کوئی آٹھ دس سال کی لڑکی ہوگی۔ وہ تو پندرہ سال کی ہوگی۔ وہ تو پندرہ سال کی ہوگی۔ وہ تو پندرہ سال کی ہم ۔ اس نے کہا کہ مینوں اردو پڑھا دیو۔ پنجابی اردو کس کر کے اس نے کہا کہ میں ماؤ لٹک کروں کی جھے اردو پولٹا اور کھستا سکھادیں۔ استے میں ماؤ لٹک کروں کی جھے اردو پولٹا اور کھستا سکھادیں۔ استے میں طوا پوری کا ناشا ہو ہی جا سات بحرگا نا بجانا کر کے جو سوتے ہیں تو ان کا ناشا دو ہے تک ہوتا رہتا کی ۔ استادی می او پر صوفے پر اور ہیں۔ استادی او پر صوفے پر اور شیب بیاں ہوا تھا۔ جسما نے کہا استادی او پر صوفے پر اور شیب بیاں ہوا تھا۔ جسما نے کہا استادی بھی کو ابھی تک نفیر بینیں ہوا تھا۔ جسما نے کہا استادی بھی اللہ کر کے دو لفیز بانی پڑھادیں تا کہا ہی رسم پوری کرلیں۔

مل نے اے ہم اللہ پڑھادی۔ابرسم شروع ہوتی ایک من مشائی آئی اور بوری بلدگ میں بائی گی۔ سارے دلال لك معالى النفيض اس كيعداس بلدكك ب ے معرکوئی سوسال کی ایک ریا ترطوا تف تین بدی عمر کی طوائفوں کے ساتھ آئی، تیوں نے سر بوش سے و عے ہوئے خوان اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک طوالف ے گاے کے محولوں کا بار لے کر میرے ملے میں ڈالا۔ دوسری نے نوٹوں کا ہار لے کرڈ الاجوایک ہزاررو ہے مالیت کا تھا۔ تیسری سے اس نے ایک اور نے رنگ کی پکڑی لے کر مير يسر برباندهي جس بر محصابا دوليا بنايادا كيا-اس کے بعد ایک برا سارومال جیما دیمانی اینے کدھے پر والتے جے ہونا کہتے ہیں میرے كندھے يروال ديا۔اس وقت من يورا يورا كارثون بلكه دولها والا كمورا الك رماتها جو ہرطرف ے ڈھا ہوتا ہے۔اس کے بعدب بی نے میری قدم بوی کی مدیمی کوئی رسم موگی اس قبیلے کی۔ ماشاتو میں کر چکا تھااس پرمشانی اور جائے کھے زیادہ تی ہوگیا۔ چھیمانے مجصايك لفافده ياجس من مرى فيس مى ايك لفافداورديا اور کہا کہ اس میں بے لی کی کتابوں کا جوں کا خرج ہے، کل ليت آئے كا تاكيل سے ير حاتى شروع موجائے۔ اس وقت مک شار ایجاد میں موے تھے۔ میں نے

ال وقت على ساہر الجاد دين ہوتے ہے۔ ين سے پر کن اتاري جميمائے تہد کر کے ايک اخبار من لپيٹ دی۔ ميں نے نوٹوں كا بار اتاراء اس نے وہ بھی اخبار میں ركھ دیا۔ پھولوں كا بار بھی اس طرح ليک كر دیا۔ يونا ميں نے

مابىنامىسرگزشت

الرفع آیا اور میری بالیک ی و کری می رکھا۔ بالیک والا ولالمستقل ميرى باليك يربيها تقاريهال محصوايي علمی کا احباس موا کہ اس ہونے سے لوگ جھے بھی کوئی نیا ولال ند بجه لیس، جلدی سے اتار کرفعنی کی ٹوکری میں رکھا۔ اب مسئلہ بی تھا کہ میں ان نوٹوں اور پھولوں کے بار کا کیا كرون - جانا مجيح البيخ مسرال جيك لائنز تها كونكه بيكم و بالتحيس \_ اينا كمريبت دور تها\_راست شي كبيل توثول كا بار كمول نييس سكما تماراتي يوى رقم كاكوتي جواز بمي بيكم كو متانے كانظرىيى آر باتھا عب مخصدتھا مجورا ايك جانے والے کے مرکبافت آباد کیاوہاں جاکر ہار بے نوٹوں کوا لیگ كرك كنا توايك بزار تق لفاف يس يا في بزار في حى اور کالوں کے ایک ہزار تھے۔ می تو ہزار ڈیڑھ ہزار بھم کو دیے کے جواز وصور رہا تھا اب براواتے ہو گئے۔ ب فی 6 ا کے لیے الا مورے کرا کی کمانے آئی تی۔ علی فے سوجا کہ 6 ماہ کی اکشی فیس دے دی کافی سے زیادہ ہے۔ سات بزار روبے لے كرسرال كيا۔ بيكم كو 6 بزار روب ديے او سوال بی سوال اورسوال درسوال بساری زعر کی نیک بخت فكرآن يركماناوي - بيل بي كوفي سوال دكياءاس ون اس کو کھانا ہمی ہول کیا۔ جموث کے بول کراہے مطمئن یا غیرمطمئن کیا۔ جاری براوری ش رواج ہے کہمرو تمام کمائی ای بوی کے باتھ میں وستے ہیں۔ بیگم حرال می كرايے كون لوگ يى جو بكرى اور لونا بھى ديے إلى \_ ا گلے ون جیب ہاتی رقم سل یول کی واپس کی تو انہوں نے اپنا رواح مایا کہ جرکے ہاتھ سے جو کیاد ووالی ماں ہوتا آپ

كتداع بإي ركها يعارا حامان الكياولال بمراءما فه

ركايس لفظ تجرس كرجم يسيقا مح-ایک روز بے بی کو پڑھار ہاتھا کہ صدادب کے اوپر ایک خوبصورت نیکلس چم چم کرتا نظر آیا۔ بار بار اس کی جك رنظريدني تحى ين نو چوليا كركمال سيآياتا خوبصورت منظس - بتایا کہ باتی کے بندے نے لا کرویا ے۔جب اٹھے لگا توایک مکٹ میں اے پیک کر کے جھے وے دیا کہ بیاستانی تی کووے دیا۔ می نے بہت مع کیا اور لینے سے اتکار کیا۔اس نے چمیما کو بلا لیا اوراس نے زبردی وہ فیکس مجھے دے دیااور کیا کہ استاد تی آپ مارى دى مونى كى چزكون ندكياكرين بم استادى كى قدر ماں باب سے زیادہ کرتے ہیں، یہاں مرمی و منگ کی جاریائی تیں اور عرب س مندے بیلم کو بتاؤں کہ تعمارے

کے سورنے کا تحتمال یا جول یہ بھی کو امونی کہائی کمز کردے دیا اور کیاد میصو بہت ہو سے لوگ ہیں اور انہوں نے دیا ہے، ان كى بنى كويردها تا مول ليكن برا موعورت كى نفسيات اوراس ك جموث يكزنے والى مشين كاكدكوئى شو بريوى سے جموث يو لي و اكاث جاتا عامطوم كوك ي توفي السَّوْق الله نے بو یوں کودی ہے۔

یہ باتی وا بندہ کون تھا۔اس کا نام چوہدی فرض كرليس وه يوس في ش يوس كك كهلاتا تها اس كے باب ك کور کی میں شخصے کی فیکٹری تھی اور وہ جدید یا بٹ پر اعلیٰ معار کی بولیس بناتے تھے۔ تمام فار ماسیونکل کمپنوب کو وہیں سے بوللیں بنا کردی جاتی تھیں۔ان کی بوللیں فرانس كى خوشبويات كى فيكثريون من بحى جاتى تحيى \_وه بول كك بى جميماك يور عكرانے كافراجات برداشت کرتا تھا۔ اٹنے سے لے کردات کے کھائے تک کے اخراجات وہی ویتا تھا۔ چھیما کے مجرے پر یابندی نہ می و بے وہ اس کے لیے محصوص می ۔ اس قدر خرج تنا جھ جسے فریا کنگ کی موج ہے جی زیادہ میرے ایک او کے خرج ہے ان کے ایک ون کا خریج زیادہ تھا۔اس زمانے میں چوٹی سوزوک کار ایف ایس ساٹھ براری آئی تھی۔ یوال کگ نے زیرومیٹر کارلا کرنیجے کھڑی کی اور جانی لاكر يحيما كودى اوال في كارو كيوكركما محصيرين جاسي و بي بي و و منك ك كاردو- من ال ويد من كما ميمون كى فلول من و محية من كرم طرح طوائفي نوابول كو لوفتي بير \_اب إلى أتصول و كيدر باتعا\_

ایک روز ہول کا تھے نے ل کے اس نے کیا كه بحالي تم كول ا تافري كرت موستاه موجاد ك\_كن الكي اسرماحي من اس بات كوآب سيزياده جاسا مول مجھے پتا ہے بچرکس کے میں ہوتے لیکن یار لکدی وی تے چنی اےنا۔روزاد برتا ہوں پر آجاتا ہوں۔

بلیل بزار داستان میں قلیث کرائے پر ملتے تھے اور لوك آتے جاتے رہے تھے۔ سرحیوں سے اور چھ مكر جس قليث يس جانا موتا أيك تك سى رابدارى سے كررتے موے جاتے۔اس دوران تمام فلیوں کے دروازے کھلے ہوتے اور سب کو جما گئتے جانے میں کوئی عارفیس تھی۔ بردے کملے ہوتے تھے۔ ساز عروں اور گانے والیوں كرياض كى آوازيس آتى رائى تيس \_يدوس ميس كوكى سے الدوالة ي في المعالم الكوال كوكما كري كرك

230

ماستامسرگزشت

اكتوبر2016ء

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



، و سر پروس میں وج ، پاسے۔ وہ گیا اور واپس آیا ، آگر بڑے افسوس سے بتایا ، ' باتی اے تو کوئی الویس ای نے ، تجرکس نے '' یعنی وہ تو کوئی ایسے ویسے ہیں تجرفیس ہیں۔اس پر چھیما نے کہا بائے بائے اب انیس رہنے کے آواب کھانے میں بھی وقت کھی۔

نامعلوم بروس میں رہنے کے وہاں کے آواب کیا تھے جو غیر مجفر کوئیں آتے۔فیر مجفر ہونے پر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔اس سے اعمازہ ہوا کہان کو تخر ہونے

يرنازاور فخرتفا\_

مراخيال تفاكه يبلي لفافي من يافي بزارفين جداه كى پيتى بـا كل ماديب دوباره ايك لفافه ملا اوراس على يا في برار مريم يرآم موع تو يرع باتحول ك توح اڑئے ہی تھے۔ بیگم کو بچھلے ماہ چھ بزاردے کرکہا تھا کہ یہ چھ ماہ کی پیعلی میں ہے۔ سوسوال ہوئے تھے۔اب و برارسوال ہوئے۔لاکھ سمجایا کہ نیک بخت بدے لوگ ہیں۔مجر ماحب كودست إلى جوجى جاباد عديا مين الى كى تسلی نہ ہوئی۔ کہنے آئی مجھے ان کے پاس کے چلو میں جی ویکھوں کہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ کیا سر کارے بھی بڑے الى؟ مركارتين براردي عدادريه بان برارة سيدم سيد سے يوں تيس ماتے كدامل بات كيا ہے۔ كروى جوث پکڑنے کی مشین مجوث میں بولوں اور کوا انہیں كان جائے۔وى كائي كائي وال بے كر يجرصاحب نے اسے اسکے چکر میں بھی کو علمتن کردیا کہ بدا لکینڈ ک ہائی مشنری بنی کو بر حاتے ہیں۔وہ اے حابے یا فی سویاد نگردیے ہیں جو یا کستان کے یائی ہزارین جاتے ہیں۔ ایک روز چمیما ایک بهت خوبصورت چمونی ی کمزی باعر سے ہوئے تھی۔اس کی چک دک خوبصورتی کی وجہ ے میں نے اس کودو تین وفعہ سرسری نظرے و کھولیا۔ چھیما نے میری تا ہوں ش حرت، عار کی ، ہوس یا آرز و کو بڑھ ليا \_ جات وقت ڈب بيك تھا" اور بيساؤى استانى جى نول

دے دیا۔
الکاری مخبائش کجری کے سامنے برتبذہ ہی تھی ہو
رکھ لی۔ لے جا کر بیکم کودی کہ لوتہارے لیے صدر سے
تخنہ لایا ہوں۔اتن روپے کا ہے۔ بہت خوش
ہوئیں۔ایک مرتبہ تو جموٹ موٹ کہا کہ کیوں اتنا خرجا
کرتے ہوگین خوش ہوئیں۔انہوں نے اسے کہ بھی
رکھ دیا اور بھول کیں گی ماہ لید بیگم کے تعالیٰ دی سے

ے او بھم نے دار شیار موکر سرمداسی مساک نگا کر نے کیڑے بہنے اور وہ کھڑی بھی پہن لی۔ بیکم نے ساری عمراہے بھائیوں رشتہ داروں وغیرہ کے لیے تی سکھار کیا تماء این باری بھی نیس آئی۔ خرے ہم دونوں تے ہیشہ کے عارے،ان کے ہمائی نے گھڑی ویکھی اور کہا کہ ہاتی بند محری مینی ہوئی ہے۔ جانی تو دے لیا کرو۔ انہوں نے اے وے دی اور کہا کہ جانی دے کرٹائم طا وو۔اس نے پھان لیا کہ بدراڈو ہے۔ایے وقت کی قیمی رین کوری کے لگا باتی میدراو و کمال سے آئی۔کما تہارے بھائی لائے تعصدرے اتی رویے کی۔اب انہوں نے اس کو دوبارہ دیکھیا فرش پررگڑا اور چیک کر كے جھے سے يو جمام بن نے بھي راؤوكا نام بھي ندسنا تعا۔اس نے بتایا کہ بہت بہتی کمڑی ہے۔اے تال د یالیکن چھیما کی حاوت کا اندازہ وہ ٹیوٹن چھوڑتے کے بعد ہوا۔ بیکم کواس کی اصلیت کا اندازہ بھی شہوا ادر وہ کری کے بین بڑی بڑی کوئی میں سال و نظر آئی پر الل كم يوفق

ہر یاہ ایک جوڑا دے دیا، کی واقواہ ہزار یا کی سو دے دیا۔ کی لیڈیز جوڑا دے دیا ان لوگوں کا معمول تھا۔ حیدی کے نام پر بہت کچھ دے دیا۔ میں ٹیوٹن کو سب ہے کھیا پیشہ جھتا ہوں ، اکثر تا وا آخری ایک آ دھ ماہ کے ہے مار لینے تھے۔ اکثر کا رویہ اہانت آمیز ہوتا تھا لیکن تجروں نے کمال کردیا۔ اس قدر حزت اور اس قدر فراخ دلی۔ چد ماہ بعد جب بے لی وائس لا ہور جائے گی تو حرید ہانا تھا فرچا تو ہوئل کے استادی کی نظر کے۔ ان کا کیا جاتا تھا فرچا تو ہوئل کے کا تھا یا رات کے راہوں کا تھا۔ کین ان کا دل تی تھا۔

وت گزرتار ہا گئاش دعری بھے بھی کا کی وال ہول گل لے آئی، یہ من دو ہزار بارہ کی بات ہے۔ کلینک کے لیے بوہوں کی ضرورت می ۔ انفاق سے بول کگ یاد آ گئے۔ بوچھا کرایا کوئی نام کی کویاد ہے۔ ایک صاحب نے ایک بوے میاں کو بلایا اور کہا کہ ان سے بتا کرو۔ ہیں نے مرعاییان کیا تو کہا کہ ہاں ہے ایک ایسا آ دی۔ وہ بھے لے کر بوٹل کلی کے ویچھلے مصے ہیں لے آیا جو بھی آبادی لگتا تفاریہاں ایک بوڑھا ایک کھولی ہیں لیٹا ہوا تھا۔ جھ سے بوچھا کہ ہیں کوئی ہوں۔ ہیں نے کہا جھما کی چھوٹی بہن بوچھا کہ ہیں کوئی ہوں۔ ہیں نے کہا جھما کی چھوٹی بہن

مابىنامىسرگزشت

کے ملا اور کیا کے بیٹو ایس ایکی آئیا ہوں تھوٹری ور بعد وہ والهلآيا اورائي داستان شروع كردى -شايداب اس كى تاعی کی داستان سننے والا اور ان کرداروں کو جائے والا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ یوٹل کگ جس کی ایف ایکس كويتعيمان الكاركياتفا مميرى كعالم بسايك كولى بس يرُ القاء يُرتكلف كمانا آحميا - داستان چلتي ربي -

اس نے دولا کوروے دے کر چھیما کی منہ بولی ال ےاس کارشتہ ما تک لیا۔ شاوی ہوگئی۔ الگ بطلا لے کراس ص رہے گا۔اس یہ باب نے اے گاس فیکٹری سے تكال بابركيا- يوى اور بينيول في اين كمرآف عضع كر دیا۔اباس کے پاس جوجع شدہ تعاوہ ایک طوائف کو کتے دنوں کے لیے کافی موتا۔اس نے بوال کگ سے شادی کی فی کسی ایسے ویے ہیں۔ ادھر اُدھرے ادھار پار کر کھے برنس کیا۔ بھلا فروخت کر کے اس میں لگایا۔ لیکن کہال بهترین گلاس فیکشری اور کهال مچموتی موتی بھٹی \_ چندسال كحريا إلين آبسته آبستدسب كحفتم موكيا وهيما والول ایے بلبل بزارداستاں کے قلیٹ میں آتنی۔ پھر بھی واپس نہ آئی۔ یول کک بھی کھار ملے جاتے ال آئے۔خالی جیب والے کی کیا وقعت۔ رویدو کھے کرجانا مچھوٹر دیا۔کوئی چدرہ سال ہے دیکھا بھی نہیں۔جیب سکڑتی گئی تو اس کھولی میں جوانبول نے اجھے وقت میں اپنے مردوروں کے رہے کے لے فریدی تھی شفٹ ہو گئے ۔ وعرصہ او چھا مدنی رہی مجر ووبمى ختم\_

يرے وقت على اسے على كام آئے إلى الك عي ان کے مالات س کر آئی اور اس نے اس سے معالی ما تلى \_سارى اولا د اور بيوى كومعانى كاكبلواياليكن كوئى نه آیا۔اب وہ بی جو کی فرم میں کی اچھے میدے پر ہے ہراہ ان ے طخ آئی ہاور کھ خرجا دے جاتی ہے۔ بول کگ كے فون يرايك نيون كي تھى

" بماري ماردن كى مرخزال بعبت كى بس اى داستال ہے۔

جب بھی جانا ہوتا ال آتا۔ ایک بار گیا تو پا چلا کہ اب وہ اس ونیا میں تبیں رہے۔میرے نام ایک لفاقہ سامنے کی دکان پر چھوڑ گئے۔ میں نے وہ لفافدلیا۔اس على مرعنام ايك يرجد تعارجس على لكما تفاكر جميما ے ای قلیٹ میں ملواور اے کہو کہ مجھے معاف کردے میں اے خوش ندر کوسکا میں ایک ماہ ای مختص میں رہا

کے کیا جا وُں لوگ کیا گئیں گے جدے میاں کیاں جارہے الكون المت كرك جلاكيا \_ جعيما اب اس قليث مين مين مي يوجها تويا جلاكدوه تؤرسنما ي آك یا تیں جانب می آبادی میں رہتی ہے چی ٹریڈرز کی مل يس سيده واتحدكا كيا مكان ب- يس دهوندتا مواليكي کیا۔ایک نیچ نے اندرجھا تک کرکھا کہ چھیما آنٹی کوئی آیا ہے۔اس نے کہا اعراجیج دو۔ جھے دیکھ کرمیٹی ری۔ میں نے سلام کیااور کہا میں بوال کگ کا بیغام لایا موں۔ میں حیم فوری موں بے لی کا استاد۔ادب سے کھڑی ہوئی۔ پیر پکڑ کر پہلے کھڑے نہ ہونے یر معانی ما تلى من نے وہ يرج ديا اور ير حكرستايا -اور بتايا كمان کا انقال ہو گیا ہے۔ س کررونے کی کہ عن بوہ ہوگی۔ اس کا حال بیتھا کہ جس نے اسے جوانی میں بیس و یکھاوہ مان بی نیس سکتا که به بھی خوبصورت بھی تھی۔ بیس حیران کہ بیدرہ سال سے ملاقات جیس ہوئی اور اب روری یں۔ یے نی کا بوجھا تو بتایا کہ وہ لا ہور میں ای زمائے ين فل مولى كى يى نے يو جما كر كراره كيے موتا برايك جودناسا شوكيس دكهاما جس من محدا كوشمال اور تھینے رکھے تھے۔ کہنے کی سانے مارکیٹ سے خرید کر حراروں پر چلی جاتی ہوں ، کر ارہ چل جاتا ہے۔ بھی تشخصہ تو بھی شاہ نورانی کھی شاہ عقیق بھی سیون شریف۔ میں نے اجازت جابی تو کہا کرات دی اعظ سال بعد آئے

ہو۔ چے در تو بیٹو \_ کولٹر ڈرک منکائی چرکیا کہ ش نے الصمعاف كردياب فيحكون معاف كرعا من نے کہااللہ ہے معالی ماکو۔

علتے وقت ایک فیش کی الکوشی مجھے تھے میں دی اور معذرت كى كداكراجها زماند بوتا تو اور يحفظدمت مل بيش كرتى-

میں نے ابھی پی کھلے سال صدر میں واقع ایک النينيوث سے جمر آئد مليقليفن كاكورس كيا تو خيال آيا كه چھیما سے بھی جیمر کی محصر معلومات کی جائیں۔وہ جمر مارکیٹ کے قریب بی رہتی ہے اور ان کا کاروبار بھی کرتی ہے۔ کیا تو یا جلا کہ وہ بھی اب اس دنیا مس میں رہی۔ شاہ محقیق کئی ول کے دورے سے انقال ہو گیا اور مجاوروں نے ویں وفادیا۔

برعروج رازوال

232

مابىنامەسرگزشت



السلام علیکم اس بار جو سے بیانی پیش کررہی ہوں یہ کسی مسلمان لڑکی کی نہیں ہے اور نہ پاکستان کی ہے لیکن اس میں جو درس ہے وہ اچہوتے انداز کا ہے اس لیے میں نے اسے اپنے الفاظ کا پیرہن دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کہیں اسے غلطی سے ترجمہ نہ سمجہ لیں۔

دانیه صدیقی (کراچی)

کمرے میں شام کا ملکجا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔
میں اپنے بستر پرلیٹی نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی جب۔
دودازے پرای کی مخصوص دستک ابھری۔ میں اک دم چو کنا
ہوگئی مگراٹھ کر دروازہ کھولنے کی بجائے ویسے ہی دم سادھے
پڑی رہی۔ اس کا فی دیر تک دروازہ بجاتی رہیں پھر مایوس ہو
کر چلی گئیں۔ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھ کر کمرے
کی لائٹ آن کی اور مندیریانی کا جمیا کا مارکر کمرے

WWYPATSCOM

اكتوبر2016ء

233

مابسنامهسرگزشت

ایران آخری کے بین ساتھ تا چری کے فراہوں ۔
پیڑوں سے ڈھی ایک سفید اور سلیٹی رنگ کی شانداری
مارت تھی۔ اندجیرا بھیل جانے کی وجہ سے اس کی تمام
لائٹس کھول دی گئی تھیں اور ممارت کے او پر جلی حروف میں
لکھا اس کا نام جگرگار ہا تھا دی ہوب ہا پیملل ۔ ابھی تھوڑی
ویر پہلے ہی زمز کی شفٹ ختم ہوئی تھی چنا نچہ وہ ٹولیوں کی
صورت میں باہر آرہی تھیں۔ کچھ نے اور پچھ وہی پرانے
مخلف رنگ وسل کے چرے تھے۔ کئی زمز نے جھے دکھ کر
خیر سگالی کے طور پراپنے ہاتھ ہوا میں اہرائے ، جوابا میں نے
جیراروز کا
معمول تھا کہ میں زمز کی ڈیوٹی آف ہونے کے نائم پر کھڑی

دو تمن روز متواتر کھڑی ہیں نہ کھڑی ہوتی تو وہ یا قاعدہ گھر

گائیل بجا کرای سے میری خبر خبر بت دریافت کرتمی۔

مانا چھا گیا۔ اب مرف اِکا دُکا لوگ استال کے اعدا آئے

مانا چھا گیا۔ اب مرف اِکا دُکا لوگ استال کے اعدا آئے

مانا چھا گیا۔ اب مرف اِکا دُکا لوگ استال کے اعدا آئے

مانا چھا گیا۔ اب مرف اِکا دُکا لوگ استال کے اعدا آئے

مانا چھا گیا۔ اب مرف اِکا دُکا لوگ استال کے اعدا آئے

مانا ہم میں چو ہے دوڑ رہے تھے اور بھوک کے مارے میر اہرا

مان مراز اپنے کرے جی بخیر کی کھائے ہے بند رہوں

میری کمزوری تھی اور بہت ہوی آز مائش تھی کیونکہ کھانا چیا

میری کمزوری تھی اور بہت ہوی آز مائش تھی کیونکہ کھانا چیا

میری کمزوری تھی اور بہت ہوی کہا گریش کی معروفیت کی وجہ

ے ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیتی تو بھوک سے میری

حالت غير موجاتي اور چكرانے لكتے جبكة ج توش فيم

من آ کرجم جاتی تھی اور انھیں رشک سے دیکھا کرتی تھی۔

نر بھی میری اس روٹین ہے واقف تھیں بلکہ بھی کسی وجہ ہے

ے پھولیں کھایا تھا۔

رفتہ رفتہ رات گہری ہوتی چلی کی۔ میری آ کھوں کے
سامنے بار بارا ندھیرا چھار ہا تھا۔ ای بھی میری اس کزوری
سامنے بار بارا ندھیرا چھار ہا تھا۔ ای بھی میری اس کزوری
سے اچھی طرح واقف تھیں اس لیے کی بار دستک دے کر جا
پھی تھیں ۔ ابھی دس منٹ پہلے ہی وہ جھے منانے کی ایک
اورنا کام کوشش کر کے تمنی تھیں۔ کے بعد دیگرے تین فلمز
و کیمنے سے میری آ تھیں الگ و کھنے کی تھیں اور اب
تو بھوک کی زیا دتی سے دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ تا جار میں
نے لیپ ناپ اٹھا کرایک جانب چھا اور کرے میں کھانے

کی کوئی چیز ڈ مونڈ نے گی ۔ الماری ہے کے کہ کہ قیاف تک کھنگال ڈ افی عربی ضعارت چیزیں ہٹا ہٹا کر پھی کھانے بیک الٹ ویا اور بوی آس سے چیزیں ہٹا ہٹا کر پھی کھانے کے لیے تلاش کرنے گئی۔ بالآخریوی مشکلوں سے ایک مڑی تری سی چیونگم برآ مدہوری گئی جو پس نے بیقراری سے کھول کراسینے منہ پس ڈ ال لی اور جلدی جلدی چیانے گئی۔

ڈویتے کو تنکے کا سمارا کے مصداق اس وقت مجھے سے چیونی سے چیوالم بھی کی تعت ہے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں دوبارہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوگئی ۔ای وقت ایک ایمو لینس آ کر اسپتال کے دروازے ہے تکی اور اس کا دروازہ کھول کر جلدی جلدی اس میں سے مریض کو اتارا جائے لكا\_ايبولنسر كاآنا جانا روز كامعمول تفاهمريس بريارالي ولچیں سے دیکھتی جیسے پہلی وفعہ بیرساری کارروائی و کیمرہی ہوں۔ دومیل زمز نے سہارا دے کرمریض کو اسر مے برلنا ویا ،اتی ور میں ہاتھ میں کلو گوز کی بوتل تھا ے سفیدرنگ كے بے داغ يو نيفارم ميں ملبوس اور زرسز كى تخصوص أو لى يہنے ایک ٹرس بھی دوارتی ہوئی استال کے دروازے سے برآ مد مولی اس نے انتہائی ماہرانہ طریقے سے سینفروں میں مریض کے ڈرپ چڑھائی اورجلدی جلدی ان کیل نرمز کو بدایات دیے گی۔ س اس زس کو گھری ولچسی سے د محدد تی محی،اس کے کورے کمرے نقوش، براؤن بالوں اور محلی موئی سانولی رنگت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ امریکی نہیں ہے بكهاس كاتعلق البين بالميكسيكو ي

مریض کو وہ اوگ بہت جلد اندر لے کر ہلے گئے اور
ایک مرتبہ پھر سے سکوت پھا گیا تو بی این خیالات سے
چوگی۔ بیں نے پلٹ کر گھڑی کی جانب دیکھا تو وہ گیارہ
بیخ کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ای آ وہ سے
کمنے بعد ڈیوٹی پر روانہ ہوجا کیں گی پھر میں آ رام سے پکن
میں جا کر پیٹ ہوجا کر سکتی تھی۔ دراصل میری ای ایک
ڈرگ اسٹور کی یا لک تھیں، ویسے تو رات کی ڈیوٹی عموا
مائمن کی ہوتی تھی گھر اس نے ایک مینے کے لیے تا ئٹ
دیوٹی سے آف لیا ہوا تھا ای لیے مجور آ ای کو وہاں رات بھر
رہنا پڑتا تھا اور میں ایملی کے ڈیوٹی پر آ جانے کے بعد وہ
مائت ہے تک واپس آ جایا کرتی تھیں۔

میں اپنی امی کے بھراہ امر کی ریاست ویسٹ ورجینیا کے ایک مرسکون شہر ڈنبر میں رہتی تھی جبکہ میری پیدائش نیو بارک میں بونگ تھی ۔میری امی وہاں ایک اسپتال میں سینیمر

مابسنامهسرگزشت

234

لے عبدے پر کام کرتی تیں اور والد علی ورائور تھے۔ ای کا تعلق ایران سے تھا جبکہ میرے ابو یا کتانی تص\_ایک روڈ حادثے میں جب ابوشد پدرتمی ہوکراسیتال يني تو ميرى اى نے ايك تارك وطن كائم سجعة موئ ان كى تی جان سے خد مت کی اور کھر والوں کی کی محسوس حمیں ہونے دی۔اس کے متیج میں دونوں کے دلوں میں محبت کا بودا پھلٹا پھولٹا حمیا اور ابو کے صحستیاب ہونے کے کچے عرصہ بعد بی دونوں شادی کے بندھن میں بندھ کئے اور شادی کے دوسرے ہی سال میں بھی ان کی زندگی میں شامل ہوگئ۔میرے والدین مجھے پر جان چھڑکتے تھے مرشاید پھر ہارے چھوٹے سے کنے کوئی کی نظرالگ کی۔ جب میں تھن و ملحقة واونيا سے رخصت مو محے۔

ابوك علاج معالج يرخاصى بعارى رقم خرج بوكى تھی اور کھانے سے کے لالے یو سے تھے مرمیری ای نے ان مشکل حالات میں بھی عدت کے ون بورے کے اور برے حالات کا بحر بور مقابلہ کیا۔ ای کو بھی بھی نیو بارک کی شود شرابے والی زندگی پیندئیس آئی تھی ای لیے کھے عرصہ بعد ہم ڈ نبر تھل ہو گئے ۔ای نے یہاں بھی اپنی زست کا یشہ جاری رکھا مرچند ماہ بل ہی ڈرگ اسٹورخر بدنے کے بعد انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ میں نے شروع ہی ہے ای کوآئیڈیالائز کیا تھا۔ پیرے نز دیک وہ دنیا کی عظیم ترین خاتون تحين جنمول نے بھی بھی تقدير سے شکوہ کيے بغير يرے سے برے حالات كا بها درى ہے مقابلہ كيا اور مجم نے مانے کی ہرمردوگرم سے محفوظ مکھا۔ مجھے میں یاد پڑتا کہ مجمی میری ای نے میرے سامنے مشکل حالات کا رونا رویا مو یا میری کی خواہش کی سکیل نہ کی ہو۔ میں نے ہیشہ بہترین سے بہترین کیڑے اور جوتے سنے اور جب جوانی على قدم ركها تو كالميطس اورجيواريز كاكريزسر يرسوار موكيا مر کال ہے جو بھی ای نے مجھے میرے اس منکے شوق پر ثو کا ہو بلکہ اکثر وہ مجھےخود ہے بھی برانڈڈ کاسمبطس وغیرہ لاکردیا کرتی تھیں۔

میری ای میرے لیے سب کھی اورای لیے میں نے انھی کے تعق قدم پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جب نرسک کا پیشہ اپنانے کا سو جا تو میری توقعات کے برعس انہوں نے اس کی شدید خالفت کی۔ مجھے جرت تو ہوئی كونكه من في سي المرآج تك اي وايك مهرمان

جا کے روپ اس دومروں کے کام آتے اور غذہب اور سل سے بالاتر ہوکر صرف انسانیت کی خدمت میں مکن دیکھا تھا۔اپی ملنیبار اور حلیم طبیعت کے باعث وہ اینے... مريضول مين اور سائقي اسثاف مين بهت مشهور تحيين، يهال تك كدينى بى باراييا موتاتها كدوسيارج مونے كے بعد مريض خاص طور برامی ہے ملنے اور ان کاشکر بیاد اکرنے ہمارے محرآتے تھے۔اس وقت مجھ فخر ہوتا کہ میں الی مال کی بنی ہوں جس سے لوگ اتنے متاثر ہیں۔خود مجھے بھی وہ اشمتے بیٹے ہیشہ سخق لوگوں کی بے لوث خدمت کرنے کی تلقین کیا کرتیں،ان کی ای تربیت کے زیر اثر میرے اندر بھی خدمت اور ہدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بجر ا ہو ا تھا۔ای جذبے سے سرشار ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد میرا ارادہ بھی ای کی طرح نرس ننے کا تھا کر ای کے منع کرنے پر مجھے بخت جرت ہوئی۔ انہوں نے مجھے صاف کہا کہ میں نرس بنے کا خیال ذہن سے تکال وول اور اگر انسامیت کی خدمت ہی کرنی ہے تو کوئی اچھی سی این جی او جوائن کرلوں۔اس وقت میں نے ان کی بات برزیادہ توجہ نہ دی کیونکہ میں اسے امتحانوں میں الجھی ہوئی تھی مراس کے مجدع سے بعد جب میں نے اخبار میں ایک معتبر فرسک اسکول میں ایڈمیشنو شروع ہونے کی خبر برحی تو مجھے ایت دريد خواب ياية محيل تك يختامحسوس موار

میں اسکے بی روز جا کر فارح وغیرہ لے آئی اور پر كر كے خوشی خوشی اى كے ياس سائن كروانے لے تني محراس وقت بھے پر جرتوں کے پہاڑ توٹ پڑے جب سداانسانیت کی خدمت کا درس دے والی میری ای نے محق سے اٹکار كرتے ہوئے وہ قارم اٹھا كر ائى الماري سل لاك كرديا-اس روز من نے مملى دفعه اى سے او كى آواز ميں بات کی۔ میں یہ بات بچھنے سے قاصر می کدا می خود می زی ہوتے ہوئے مجھے کیوں یہ پیشہ اینانے سے روک رہی محیں۔شایداس میں کمائی کے مواقع کم تھے اور محنت زیادہ تھی اور پھراس مشے کو اپنانے کے بعد آپ کو اپنا سکھ چین بیب دُ کمی انسانیت کی خدمت میں تیاگ دینا پڑتا ہے **کر جمے بھی** مجمی اس بات کی برواہ نہیں رہی تھی کیونکہ میں نے تو آگھ كھولتے بى ائى اى كوفرشتے كے روب ميں سب كے كام ائتے ویکھا تھا بلکہ ای کی چند کی چنی زس سہیلیاں بھی انہی کی طرح على اللي اور فدمت كي وفي المستار شاركس رات کے سائے ش اوا کے ای کی گاڑی اسارت

اكتوبر 2016ء

235

ماسنامسركزشت

اے دیا دیا۔
اب کھانا کھانے کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا ور شہ
ای بھانپ لیسیں۔ ای لیے فرخ کھول کر دودھ کی بول نکالی
اورا کید بی سانس میں دودھ کا پورا گلاس پڑھا گئے۔ دوسرا
گلاس بجر کرا بھی ہونٹوں ہے لگایا ہی تھا کہ کھٹ کی آ واز کے
ساتھ بچن میں روشی بھیل کی۔ میں بری طرح ہے انجھل پڑی
ساتھ بچن میں روشی بھیل کی۔ میں بری طرح ہے انجھل پڑی
میرے ہاتھ ہے بچھوٹے بچھوٹے بچا۔ کھیا ہٹ کے مارے
میرے ہاتھ ہے بچھوٹے بچھوٹے بچا۔ کھیا ہٹ کے مارے
فرت کا دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی۔ دل بی دل میں خود کو
بھی سے بچھوٹے بیا ہوئی۔ دل بی کی تھی تہاری صداور
فرت کا دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی۔ دل بی دل میں خود کو
ابنی منزل کو پالینے کا جنون؟ ایک می دن میں پارٹخالف کے
ابنی منزل کو پالینے کا جنون؟ ایک می دن میں پارٹخالف کے
اسے کھنے فیک دے ۔ چلی ہوانہا نیت کی خدمت کرنے!

جھے کھڑ پھڑی آ واز آئی تو میں نے بھیوں سے
دیکھا۔ای کھانا کرم کررہی تھیں ، میں دم سادھے ای
پوزیشن میں کھڑی رہی تھوڑی دیر میں انہوں نے کھانا سرو
کرکے جھے آ واز دی۔نجانے کیوں میں ای کوا تکارنہیں کر
سکی اور فرت کی بند کر کے کسی رو بوٹ کی طرح چلتی ہوئی میز کی
طرف آئی اور کری تھییٹ کر بیٹھ گئی۔ای نے میری پلیٹ
میں کھانا تکالا پھرخود بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگیں۔ہم
دونوں نے بالکل خاموثی ہے کھانا کھایا۔کھانا ختم کر کے
میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو ای

بہتھے تھے، ای کسی گہری ہوجی میں ڈونی بالکل خاموش بیٹی بہتھے تھے، ای کسی گہری ہوجی میں ڈونی بالکل خاموش بیٹی تھیں۔ خاموش تو میں بھی گر بھے ای کے اس تبییرا نداز سے بہتے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کررہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں بے چین ہو کر کچھ بولتی ، ای گو یا ہوئیں۔'' یاد ہے تمن بہماری ساتویں سالگرہ پر میں نے تہمیں فرگوشوں کی ایک جوڑی گفٹ کی تھی ؟''

ا می کے اس بے موقع سوال پر میں اپنی جیرت نہیں چھپاسکی اور بولی ۔'' جی امی یاد ہے! گمر اس وقت آپ کو اچا تک وہ خرگوش کہاں سے یاد آ گئے؟''

ای نے مشکرا کرمیری طرف دیکھااور پولیں۔''پھر تو خمہیں یہ بھی یا وہوگا کہ اس کی مادہ نے ایک باریجے کوجنم دیا تھا گر نرنے ہماری لاعلمی میں اس ننچے منے بچے کو مار دیا تھا۔ تم کتنارو کی تھیں اور پھرتم نے غصے میں اس زخر کوش کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا تھا؟''

میرے دل میں اس واقعے کو یاد کرے ایک فیس ی اٹھی اور میں نے بخفکی ہے ای کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔''ای آپ کو مجھے اذبت دینے میں مزہ آتا ہے کیا؟ کیوں مجھے دہ واقعہ یا دولاری ہیں؟''

مرامی میری بات می آن می کرتے ہوئے بولتی رہیں۔" اور یاد ہے ایسی دوسال پہلے ہی تم نے کتے شوق رہیں۔" اور یاد ہے ایسی دوسال پہلے ہی تم نے کتے شوق سے بلبل کی جوڑی یا لی تھی ۔ ایک دن ان کے پنجرے کی مفائی کرتے ہوئے قیرارادی طور پرتمبارے ہاتھ سے اس کا اعدا فوٹ می تھا جس میں موجود ناکمل نچے کو دیکھ کر تمباری حالت روروکر فیر ہوگئی تھی اوراس کے بعدتم بورے دون بخار میں جتلار ہیں۔"

ای کے یاد دلانے پروہ منظر دوبارہ میری آنھوں کے سامنے کھوم گیااور لگا جیسے کی نے میرادل منی میں جگڑ لیا ہو۔ اس واقع کے بعد سے میں نے خود سے بیع ہدکرلیا تھا کہ بھی پالتو جانو رنہیں پالوں گی۔ میرے لیے بیسب سبنا بہت اذبت ناک تھا گرنجانے ای کوآج کیا ہوگیا تھا جو مجھے پر الی باتیں باتیں یا دولا کر مزے لے رہی تھیں۔ میں نے در پے الی باتیں یا دولا کر مزے لے رہی تھیں۔ میں نے فصے سے کافی کاگ اٹھا کرا کے طرف رکھا اور دہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ای نے میرادادہ بھانپ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ای نے میرادادہ بھانپ کر حکمیہ لیج میں کہا۔ '' بیشہ جاؤٹمن بتم یہی سوچ رہی ہوگی ناں کہ سے اور کول تھیں میں میں وہ قصے یاد

ماسنامسرگزشت

236

ولا رہی ہوں جھیں تم محلا دینا جا ہتی ہو۔ میں تہیں اس کی وجبي بتاتى مول مروعده كروكم بيسب مبروضبط ساسنو گی۔' میں نے بیاری سے ای کی طرف و یکھا اوروایس بيركى اليميرى طرف سارضامندى كااظهارتفا

ای چند کھے خاموش رہی جیسے کہنے کے لیے ہمت جمع كررى مول كر يوليل-"سب سے يبلے يدى لوك جھے تمبارے زی بنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہتم بھی اس عظیم پیشے کو اپنا کر انسانیت کا کام آنا چاہتی ہولیکن مجھے ایسا لگنا ہے زستگ کا پشتمبارے کیے نا موزوں ہے۔ " میں نے سوالید تا ہوں ے ان کی طرف و یکھا گر وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولیں۔ 'جب میں ایران ہے زسک کی تعلیم ممل کرے يهال توكري كا تلاش ميس آ كي تحي توجوش وولو لے ہے بھر يور می ۔ بیری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کوئی اسپتال جوائن كرك طِلداز جلد طلق خداك كام آؤل اور الله اوراس ك رسول الله كا احالات ك مطابق ايك با مقعد زندى گزاروں۔ بہت جلد نیویارک کے ایک نامور اسپتال میں.. توكري ل كئ اور من نے وہاں بطور نرس اپنی خدمات انجام وى شروع كروي -ابتداء ش جيحتى زبان يحي اوريخ ماحول میں تعلنے ملنے میں کچے مشکل ہوئی محرائے سینمرز کے شفقت آمیزروے اور ساتھوں کے تعاون سے میں رفتہ رفتہ اس نے ملک اورنی روثین کی عاوی ہو گی۔

··· يركام ، بهت فوش كادراس في محمد ينك ير شكا كو بھى بيجاجال سے آنے كے بعد ميرى تخواہ من اضاف کرویا گیا۔ بیان دنوں کی یات ہے جب میری تمہارے ابو ے تازہ تازہ ملاقات ہوئی محق، وہ ایکسٹرنٹ کے بعد گزشتہ ایک ماہ ہے اسپتال میں داخل تھے اور وطن اور اپنوں سے دوری کاغم مشترک ہونے کی وجہ سے میں ان سے عجیب ی اُنبیت محسوس کرنے کی تھی۔ اکثر میں آف ہونے کے بعد موشل والی جانے کے بجائے بیٹی ان سے یا تیس کرتی رہتی ۔ایک وفعہ ڈیوئی آف ہوجانے کے بعد میں ان سے باتوں میں اتن محوموئی كدرات آ دهى سے زيادہ بيت كئى۔ مجھے وفت کا احساس ہوا تو ٹیس ان کوخدا حافظ کہہ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔اس وقت اسپتال میں ساٹا چھایا موا تھا، میں وارڈ سے نکل رہی تی جب علی نے ایک جانب كميل كى ايك اليونى سے تفوى بى ديھى جس

مارے میں نے آ کے بڑھ کر کھبل کو ذراسااٹھا کر دیکھا تو اس کے اندرایک چھوٹا سا و جو دکلبلایا۔ بیس بیدد کی کر بھونچکی رہ گئی كهاس مين ايك بهت چهوني ي نومولود يكي ليني موني تقي -اس كى جلد حملسى موكى تحى ، يول معلوم موتا تھا جيسے كى شقى القلب نے اس معصوم کو کھو لتے ہوئے یانی میں و مجی وی ہو۔ میں نے بے اختیار اے گود میں اٹھالیا۔ وہ دھیے دھیے سائس بھی لےربی متی۔ایے تجربے کی بنیاد پر میں بتاعتی تھی کہوہ ایک بری مجیور بے کی گی۔

میرے چھے قدموں کی جاب امری میں نے بلٹ كرد يكما توا يخلا كمرى تني ، وه ميرى سينير ہونے كے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی تھی۔اس نے اچک کرمیرے ہاتھ میں دیکھا اور اشارے سے یو جھا کہ بیرکیا ہے۔ میں جذبات كى شدت سے سرخ موى حى اس ليے بچھ كينے كى بجائے کمبل کھول کر اس کے سامنے کردیا۔ بچی کو و کھے کر اس کے چیرے برجمی ایک سایہ ساگزر کیا تحر پھروہ فورا خود کو سنبال کر ہوئی۔ '' ہاں بیراہار تذہبے لی ہے۔اس کی مال نے ابارش (اسقاط حمل) کروایا ہے۔'' میں کچھ بمجھ نہ تکی۔'' مگریہ تو زندہ ہے اور سائس بھی لے ربی ہے اور پھریداس طرح حملسى موكى كول ب؟"ا يخلا كنده اجكاكر بيرواكى -بولی۔" بے بی تم بہت زیادہ جذباتی ہور ہی ہو۔ اکثر خاص کیسر میں ابارٹیڈ نے زندہ بھی پیدا ہوتے ہیں مگر ان کا بعد مس زنده ربانامكن موتاع اى لياس ايك طرف مرف میں بنی خوشی اپنی نو کری جاری رکھی ہوئی تھی۔ انظامیہ کے لیے چیوڑ دیا جاتا ہے ادر رہی اس کی جلی ہوئی جاری بات توتم خود بھی جانتی ہوکہ آج کل اسقاط حمل کروائے کے لیے ما تين سلائن (seline) كَ أَنْكِلُتُن لَكُوالِيتِي مِين \_ يَكُلُولَ مال کی کو کھ میں بنتے ہے تک پنچتا ہے۔ بچہ اس محلول میں سانس لیتا ہے تواس کے بھیسٹرے جل جاتے ہیں اور اس کی جلد معلس جانی ہاور رفتہ رفتہ وہ سیک سیک کر کو کھ اس ہی وم تو ژويتا ہے۔ يہ بچى سخت جان تھى جو يه وارسبه كئ مراب اس کو بچایانہیں جاسکتا کیونکہ سیلائن تو بہرحال اس پراٹر انداز ہو چکا ہےاور قانون بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ویتا كه بم ايك ابار نذيج كى جان بيائيں \_وه ان جا بايجہ جس کی ضرورت اس کی ال کو بھی نہیں ہے۔

ا یخلا کے منہ سے بیاسب من کر مجھے وہ سارے لیکچرز یادآنے لگےجس میں ہمیں ابارش کے مختلف طریقے مجملية محيجة تفي الكي طريقة سلائن الجكشن كاليمي تعااور بیشک بیں نے اس میں وہی یا تیں جانی تھیں جوا پنجلانے

اكتوبر 2016ء

وُ ہرائی تنظی تراس مل کا ایسا درونا کے متبعہ میں نے کہل ائی آ تھول سے ویکھا تھا۔ میں نے بھی خواب میں بھی نہیں موج تھا کہ اس طریقے سے بیٹھی جانیں اتن کربناک اذیت سے گزرتی موں گی۔ اینجلا تو اپنی بات مل کرے چلی می مگر میں اس نو مولود کی کو تھا ہے گئی دہر تک سسکتی ر ہی۔ اس کی جلی ہو کی شکل و کیھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی اس لیے میں نے اے میل سے ڈھک دیا تھا۔ اس کمح یوں لگ رہا تھا جیے میرے آس یاس آگ کے شعلے رقصال مول اوران من اس معصوم جيسے كئي اورجهم اس كا ابتدهن بن رے ہوں۔رورو کر فریا د کررہے ہوں،ایے خالق سے انساف کی بھیک ما تک رہے ہوں۔ مجھے لگا بس اب کچے ہی ور میں ان معصوموں کی واخراش چیوں سے زمین سید جائے کی اورانسان اپنی تمام درند کی سمیت اس میں دفن ہو طے گا۔ کر ایا کھے نہ ہوا اور س کتی ہی در اس کی کو تھاہے ہے آوازروتی رہی۔

کچھور بعد کمبل ہے آ ہتہ آ ہتہ زندگی کی حرارت معدوم ہو تی سے باکا سالمبل سرکایا، دوچھوٹے چھوٹے ا در مطے ہونٹ نظر آئے اور ان پر پھیلی فرشتوں ی مسکرا ہے! موت نے تھی بری کواس در دو کرب کے جہم سے نجات دلوا دی می ۔اب تک تو فرشتے اے اپنے یروں میں سنبیال کر جنت کے باغوں میں بھی پہنیا مے موں مے، جال حوروں نے لیک کراے اٹی آغیش میں سید لیا ہوگا اور پروردگار کے حضور سر جمکا کے التھا کی ہوگی کہ اپیا بھر پورحس النس عی عنایت ہو۔ میں نجائے گنٹی عی دیر تک اس بھی کے بے جان لاشے کوسنے سے لگا ہے ہے ہوئ کردونی رہی، چرش نے ایک فیملہ کر کے اے احتیاط ہے ایک جانب لٹادیا۔" ا تنابتا كرا مي مجه دير كوركيس تو ميرا انهاك ثو ثا\_اي وقت مجھے اپنے چرے رکی کا احساس ہوا میں نے د حرے سے آیے چرے کو چھوا تو اعداز ہ ہوا کہ بے خری مین آنو میری آ محمول ے اڑھک اڑھک کر میرا جرہ بحكورب تھے۔ يس نے تثو پيرے آنو يو تھے تواى نے غورے میری حانب دیکھا محر بولیں کھے تبیں۔ چند کھے مرے میں ایسے بی ساٹا رہا بھرامی نے اپنا سلسلة كلام ویں سے جوڑا۔"ا گلے روز میں نے انظامیے کی خدمت میں حاضر ہو کراینا استعفیٰ پیش کردیا۔انہوں نے مجھے بہتیرا رو کنے کی کوشش کی ماینجلا جواس کے پس منظرے واقف تھی اس نے مجھے بہت مجمایا کراہا ہونا تو اس پکا اور دنیا جرکے

تنام این اول ش عام ہاورش درای بات کو وجہ بنا کر اتی انچمی نوکری چھوڑ کرنہ جاؤں۔ میں نے تبہارے ابو ہے بھی مشورہ کیا ،انہوں نے بھی سب سننے کے بعدیمی رائے دى كه مجص الى جكد الى الفور رخصت موجانا جا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ نو کری چھوڑ دی اور دوسرے اسپتالوں میں اللائي كرديا- كحمدى عرص مي مجهاي تجريداور ماضي یس بهترین کارکردگی اور نیک حال چلن رکھنے کی بنیاد پر نیو یارک کے بی ایک اور بہترین اسپتال میں بطور میڈ نرس نوكري مل مني- يهال ميري تخواه بھي و مني تھي اور ديگر مراعات بھی شامل تھے۔

انہی دنوں میں نے تمہارے ابو سے شادی بھی کر لی اور ہم لوگ ایک جموٹے سے ایار شف منتقل ہو گئے۔ یہ تہاری پیدائش کے کھوع سے بعد کا واقعہ ہے۔اس وقت تك مين اس استال مين التي دهاك بنها جي هي ادر د بان ہر کوئی میری فرض شنای اور خدمت کزاری کے کن گاتا تھا۔ یمان آنے کے بعد میں نے سلے دن سے نظر رکی تھی کہ لیں یہاں یوسی تو اہار ٹڈیجوں کے ساتھ چھلے اسپتال والی پالیسی تونہیں اختیار کی جاتی تھی کر مجھے بیدد کھے گراطمینان ہوا کہ یہاں پر ایبا کوئی کیس و مجھنے میں تبیں آیا بلکہ یہاں پر ڈاکٹرز کوا تنظامیہ کی جانب ہے بخت تا کید بھی کہ اسقاط کے ليے سلائن الحکمن كا استعال مركز ندكري-

اس روز ع عل المان يركبرك باول جماك ہوئے تھے اور کی وقت جی طوقانی بارش شروع ہونے کی پیشکو کی تھی۔ میں معمول کے مطابق وراڈ ز کاراؤ تاریا محی اور مریضول کے حال حال دریافت کررہی تھی جب میرے پاس ہو جانا می آیک نئ نئی جوائنگ کرنے والی نرس ہانچی کا فیتی آئی اور مجھے ساتھ چلنے کی درخواست کی ۔ میں اس کے اعداز سے تحبرا کراس کے ساتھ بی جل پڑی۔وہ مجے زمری سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جہاں ہم بچوں کے ڈائیر ز اور دیگر ادوبات وغیرہ رکھتے تھے۔ کرے میں می کا کراس نے کونے میں رکھے تھیل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو تھیل کے اوپر سفیدتو لیے میں لیٹی کوئی چیز کلبلار ہی تھی۔ اچا تک ماضی کاوہ اذیت ناک حادث میری نگاموں کے سامنے محوم کیا۔ بس لیک کراس میل تک پیچی تو میرے خدشات درست ثابت موتے تو لیے میں ایک کہری گلانی رحمت والانو زائیدہ بجہ المری مجری سائنس لے دیا تھا۔ ہر بارسانس لینے کی کوشش

238

مابسنامسرگزشت

میں اس کے سینے میں نتھا ساکڑ ھایز ریا تھا اور اس کا جھم اکڑ رہا تھا۔ تجربے کی بنیاد پر میں بغیر سیمس اسکوپ سکائے اور وزن کے بغیر بتا عق می کداس نے کے چمپیٹرے نامل رہ م يخ تفياوراس كي عركم ازكم بهي ينس بفته تحق \_ يوجا تعوك نکلتے ہوئے جلدی جلدی بتائے تکی۔ " بیاس سات تمبروالی طاہرہ کا بچہ ہے۔اے کینسر ہاور وہ کی بار میو محرانی کے عمل ہے گزر چکی تھی جباہے یہ چلا کہوہ تین ماہ کی حاملہ ہے۔ڈاکٹرزنے تجویز کیا کہوہ اسقاط کروالے مگروہ نہ مانی لیکن جب انہوں نے خردار کیا کہ اس کے پاس کیمو تحرانی كے نتیج مي معدور يا انتائى بے وصطے جسمانى خدوخال ر کھنےوالے بچے کی بیدائش کے امکانات روشن ہیں تووہ ڈر تی اوراس نے کھر والوں ہے مشورہ کر کے اسقاط کروالیا۔ ميدم اس وقت من وبال موجود مى جب يد بيارا سابجداس و فیا بی آیا۔ بینارل بحوں کی طرح رویا بھی اور ویکھیں ب ماتھ، پر بھی چلار ہا ہے۔اس جینے جا گتے بیے کو میں کیے سرد فانے کے عظم کے حوالے کرد تی؟" آخری جملہ اداکر ت ہوئے بوجا کی آواز زندھ تی۔

من تے اس نے کی جانب دیما جوسائس لینے کی كوشش ميں بار بار جھكے لے رہا تھا۔ ہر جا عدار كى طرح اے بھی جینے کی جاہ تھی، وہ بھی جینے کے از لی حق کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا۔اس کاوڑن کی طرح بھی دویا ؤیٹر ہے کم نہ تھا یعنی دیکر الفاظ میں وہ مرور ہونے کے علاوہ ایک ملل نارال بجد تعامي في إو جا كوسلى وى اوراس يح كو ا كائن دارد كى جانب بها كى جهال ال نتصفر شنة كى زندگى كو بچانے کا ہندوبست کیا جاسکتا تھا۔ میں دیوانہ وار بھا کی ہوئی وارڈ کے اندر پیچی تو اشاف نے مجھے حمرت سے دیکھا مر سب مجمع جانے تے ای لیے کی نے مجمع نیں او کا۔ میں وستک دے بغیر ہی سیدحی ڈاکٹر نارمن کے کرے میں وافل ہو کئی جہاں ا تفاق ہے اس وقت اسپتال کے سب ہے سیھے سرجن اور پورڈ آف ڈائر یکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر اسمته جيموجود تنهيه

دونول حطرات يقينا كمي اجم ميننگ يس مصروف تے۔مٹراسمتھ کے چرے برایک کے کو برہی کے آثار نمودار ہوئے گر جمعے و کھے کر ان کا غصہ شنڈا ہو گیا۔ ڈاکٹر نارس میرے ہاتھ میں زعری کے لیے جگ اڑتے بچے کو و کھو کر بھا گتا ہو آتا یا اور بستر پرلٹا کرجلدی جلدی اس کی بارث بيد اور بلد يريش جيك كرن نظ واكم اسمع جي

راغب مرادآ بادي

مرادآباد (بولی) میں پیدا ہوئے۔اصل نام سيدجعفر حسين تعاليجين اورلز كبن كاز مانه مرادآباد ، شملہ اور دبلی میں گزارا۔ انہوں نے لی اے ، اویب فاضل اورمني فاضل كامتخانات طبيكا لج دبلي سے یاس کتے۔تعلیم کی محیل کے بعدسیلائی کے محکمے میں لمازم ہو گئے۔ قیام یا کتان کے بعد کراچی کیا آئے اور محکمہ محنت حکومت یا کتان کی ملازمت اختیار کرلی۔ 1980ء میں جب ریٹائر ہوئے تووہ حكومت سندھ ميں افسرتعلقات عامہ ہے۔ وہ مسلم لیگ کے فعال رکن تھے۔انہوں نے شملہ ڈسٹر کٹ لیگ کی انگزیکوکوسل کے رکن کی حیثیت ہے خد مات انجام ویں۔ ان دنوں میں انہیں معرت قائد اعظم محرعلی جناح کود کھنے اوران کی نقار پر نے کاموقع ملا۔ قیام یا کتان کے بعدوز پر اعظم لیافت علی خال نے وفاقی حکومت کے ملاز مین کومنظم کرنے کافریضہ سونیا ۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعری مجی رتے رہے۔ انہوں نے کم ویش مجیس کتابیں لكسيس جن كم موضوعات نعت بكم وغول اور رباعیات پر مشتل ہے۔ شاعری میں وہ شاعر مشرق علامداقبال اورجوش في آبادي عمار نظرآت ہیں۔ ویکر تصانیف میں شامل ہیں۔(1) کل مديرك (1942ء )(2) عزم وايكر (3) مارا تمير...(4) نذرشدائ كربلا....(5) تريك (6) رغيب(7) مدحت خيرالبشر(8) محنت كي ریت۔ جون 1996ء میں انہیں یا کتان آرٹس کونسل کی بلی کیشن میٹی نے ان کی ضد مات کوسراہے ہوئے نشان ساس پیش کیا۔ان کا تھی ان کے ایک ووست بعثا كرنے تجويز كيا تعا۔

مرسلہ: زاہرسلیم ،کراچی

اكتوبر 2016ء

239

ماستامسركزشت

وہ ہے ۔ بینے کرمتن میں رخ ہور ہاتھا اور پھر مزید کوئی بحث کیے بغیر کو؟ مجھے اے سینے سے لگائے کرے سے باہرآ گئی۔اسپتال میں وہی نارمن تم معمول کی چہل پہل تھی تمر میراول رور ہاتھا۔

مین کروہ بھونچکی رہ گئی اور پھرائی ہوئی آ جھوں ہے مجھے و کینے گئی ۔ بوی مشکلوں ہے اس کے منہ ہے یہی جملہ نکل سکا۔'' تو یہ بچہ؟''

اس مرتبہ میں نے .... حتی المقدور آ واز میں تختی پیدا کرتے ہوئے کہا۔'' جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے پوجا۔ جب اس کی مال کو ہی اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جا دَاورا پٹی ڈیوٹی کرو''

کہنے کوتو میں نے یہ کہ دیا کمر جھے اپنی آوازخود ہی
کھوکھلی محسوس ہوئی۔ پوجانے بے بھینی سے میری جانب
دیکھا اور اپنے آنسو چھیاتی وہاں سے جلی گئی۔ اس کے
جانے کے بعد میں ضبط کے تمام بندھن چھوڑ بیٹی اور اس
نچ کو سنے سے چمٹا کر پھوٹ کووٹ کررونے گئی۔ آہ! کتنی
بے بس تھی میں، انسا نیت کی خدمت کرنے کے او نچ
او نچ دعوے کرنے والی آج کتی مجبورتھی کہ ایک تھا بچہاس
کے ہاتھوں میں لیٹا بقاء کی جگ اڑر ہا تھا اور وہ استال کی
انظامیہ کواس کی جان بچانے پرآ مادہ بھی نہیں کرکی تھی۔ اس
روز پہلی مرتبہ جھے اپنے چشے سے کراہیت محسوس ہوئی۔

ر بہت کی در ہیں۔ اس کے لیے مجلتے ہے کی اور میں سانس کے لیے مجلتے ہے کی ارزش میں تیزی آگئی۔اس کا جسم اب بری طرح جھکے لیے رہا تھا جسے دیا بجسنے سے پہلے آخری کوشش کے طور پرزورے کیٹر ابتا ہے۔ میں نے اس بجے کے جسم پرے کمبل ہٹا دیا اور اپنا منہ اس کے گان کے آئی۔ ''اللہ اکبراللہ

اٹھ کر ہمار کیا ہی آگئرے ہوئے تھے اور تھ کیل زوہ ہے لیج میں پوچھنے گئے۔'' مائی گاڈ ، کیا ہوااس نوز ائیدہ کو؟ جھے لگنا ہے اس کے بھیپٹر نے تھیک کا مہیں کرر ہے۔ نارس تم اے فور آائکو بیٹر میں شفٹ کرو۔ اور ہاں سسٹر فاطمہ یہ بچہ کیا اس اسپتال میں بیدا ہوا ہے؟''

ڈاکٹر اسمتھ کواپی طرف متوجہ پاکر میں نے جلدی جلدی انھیں وہ ساری کہانی سنائے جو پوجا کی زبانی مجھے پتا جلی ہے۔

پی منظر جانے کے بعد نجانے کیا ہوا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے تیزی سے کارروائی کرتے ڈاکٹر نارس کے ہاتھ رک گئے اور وہ چپ چاپ ڈاکٹر اسمتھ کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سوالیہ نگا ہوں سے دونوں ڈاکٹرز کی جانب دیکھا اور بے اختیار چلائی۔ '' کیا ہوا ڈاکٹر نارس ؟ اس بچے کوجلد از جلد کئی امداد کی ضرورت ہے ورنہ میر جائے گا۔'' کوجلد از جلد کئی اس کے مقدر میں کھا ہے۔'' ڈاکٹر اسمتھ کی سرد

آواذ کمرے میں گوگی آؤیس نے جیرت ہے آھیں دیکھا۔

"کیا بات کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر اسمجھ ،آپ آپ استحابیں۔آپ نے آپ تھے بھی بن پڑے انسانی جانوں کو بچاتے .... کا طلف اٹھایا تھا گھر ..... 'میری بات کمل ہونے ہے وہلے ہی انہوں نے کاٹ دی۔ ''سٹر فاطمہ یہ نارٹل کیس میں بلکہ ابارش کا کیس ہے۔ قانون ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ویتا کہ ہم ایسے ان جا ہے اور ضائع کیے گئے اجازت نہیں ویتا کہ ہم ایسے ان جا ہے اور ضائع کیے گئے گئے کے جان بھا تمیں۔''

میں یہ س کر تزب اٹی۔ ' محر ڈاکٹر اس میں اس معصوم ہے کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ قانون اس سے ہو چہ کہ بنایا گیا تھا؟ میں ہوچیتی ہوں کہ دنیا کا کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ مرتے ہوئے انسان کو ہوئی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ ایک نہ ایک دن وہ مربی جائے گا۔ میں مانتی ہوں کہ بیابارٹڈ ہے لی ہے محر یہ بجہ مراہوا پیدا تاہیں نہ میں ہوا ، یہ ابھی زعرہ ہاورای کیے یہ جارافرض ہے۔'' میں ہوا ، یہ ابھی زعرہ ہاورای کیے یہ جارافرض ہے۔'' میں ہوا نہ ہوئی کو سہال قانون پڑھانے کی کوشش مت کریں۔''اس مرتبہ ڈاکٹر اسمتھ کے لیے میں ڈرشتی تھی۔'' براہ مہر بانی آ ب اس بے کو یہال کے لیے میں ڈرشتی تھی۔'' براہ مہر بانی آ ب اس بے کو یہال سے اٹھا کی اور مرد فانے کے فیمال کے لیے میں ڈرشتی تھی۔'' براہ مہر بانی آ ب اس بے کو یہال سے اٹھا کی اور مرد فانے کے فیمال کے ایک کے دیمال میں اور مرد فانے کے فیمال کی جوالے کردیں۔'' میں ایک کی میں کے دوالے کردیں۔'' میں ایک کے دیمال مولی ہوئی سے کند ھے اورکا کر رہ گیا۔ میں نے بھرائی ہوئی۔''

اكتوبر2016ء

240

مابسنامهسرگزشت

سردخانے پہنجادیا۔'

ای ای بات کمل کر کے سکنے لگیں جبکہ میں تو پہلے ہی چکیوں سے رور ہی تھی۔ کیا واقعی انسان ا تناشقی القلب ہو سکتا ہے؟ میں مانتی ہوں کہ جمی ایسی مجوری ہو جاتی ہے کہ ابارش کیے بغیر کوئی جارہ مبیں ہوتا مرکسی مخصوص کیس میں کوئی ایا بچدد نیا میں آجائے جے بچایا جاناممکن ہوتو اے مرنے کے لیے کول چھوڑ دیاجا تا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ ان جا ہا ہوتا ہے؟ کیا وہ ای مرضی ہے کو کھ چتا ہے؟ ا گرابارش تا گزیر نه بهوتو پھر کیوں ان تھی جانوں وحض اپنے مفاد کے لیے ضائع کرویا جاتا ہے؟ اسے اس وزایش آنے دیں اور کی سخت جوڑے کے حوالے کردیں یا ایسے کی معتبر ادارے کو وے دیں جو اس کی مناسب برورش کر سكے ميرے ذہن ميں بيسوالات كد لد مور بے تھے۔اى نے دوبارہ کہنا شروع کردیا تھا۔ اس بار میں نے استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ میں مجھ چی تھی کہ بیاس کاحل نہیں ہے بلکہ مجصان واقعات كى روك تعام كے ليے عملى اقدامات كرنے یزیں گے۔ یہ خیال مجھے اکثر بے چین کرویتا کہ روزمحشر جب بدونوں عے جمع سوال کریں گے کہ میں نے سب جانتے ہو جھتے ان گواور ان جیسے دوسرے بچوں کو بیانے کے کیے کیا کیاتو میں امعیں کیا جواب دوں گی۔

سے یو یو دیں، میں یو بوب روں ں۔ میں نے اس کی ابتداء اپنے اسپتال سے کی ، پوجااور دیگر زمز سے جی نے ان کے تج بات پوچھے اور اس وقت جھے انداز ہ ہوا کہ اس طرح کے کیسر کتنے عام ایل کہ ایار ناز

ہے آکٹر نہ مرف سائس نے رہے ہوتے ہیں بلکہ اگر کوشش کی جائے تو انھیں بچایا بھی جاسکتا ہے۔ جیرت انگیز طور پر اتنے عرصے کی نوکری اور اتنے ابار شنز ہینڈل کرنے کے باوجود میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں چیش آیا تھا اس لیے میں اس حقیقت سے اب تک ناواقف ہی رہی تھی۔

پوجانے بچھے بتایا کہ بھارت میں تو یہ معمول ہے کہ
پانچویں مہینے میں جنس کا تعین ہونے کے بعداڑ کی ہونے کی
صورت میں تورتیں اپنی مرضی سے یاسسرال والوں کے دباؤ
میں آکر ابارش کروالیتی ہیں اور زیادہ تربیہ بچیاں زندہ ہی
پیدا ہوتی ہیں کیونکہ سے بات تحقیق سے ٹابت ہے کہ کو کھ میں
لڑکوں کے مقالم میں از کیاں تخت جان ہوتی ہیں۔ بین کر
میں تقرااتھی کہ جس بھارتی اسپتال میں پوجا لوگری کیا کرتی
میں تقرااتھی کہ جس بھارتی اسپتال میں پوجا لوگری کیا کرتی
میں تقرااتھی کہ جس بھارتی اسپتال میں پوجا لوگری کیا کرتی
میں انہوں نے بیطریقہ ابنایا ہوا تھا کہ وہاں ابارٹٹ بے بی
گال کراس پرڈھکن کس دیا جاتا تھا جس میں سیمنی جانیں
گال کراس پرڈھکن کس دیا جاتا تھا جس میں سیمنی جانیں
گال کراس پرڈھکن کس دیا جاتا تھا جس میں سیمنی جانیں
انسانی طریقت ہوجا کہ ابارش کے بعدا لیے محصوص بچوں کے
دل میں ز ہرکا انجکشن لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد
دل میں ز ہرکا انجکشن لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد
دل میں ز ہرکا انجکشن لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد
دل میں ز ہرکا انجکشن لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد
دل میں ز ہرکا انجکشن لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد
دل میں ز ہرکا انجکشن لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد
دل میں ز ہرکا انجکشن لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد
دل میں ز ہرکا انجکشن سے دیا جاتا تھا تا کہ وہ اس دنیا سے جلد

وگرگی زمز نے مجھے بتایا کہ وہ ابارش کے کیمر میندل کرتے ہوئے دعا کرتی ہیں کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو کیونکہ مانس لیتے اور جیتے جا گئے بچوں کومر دخانے پنچا نا ایک انتہائی تکلیف دہ ممل ہوتا ہے۔ یہ وہ نیچے ہوتے ہیں جہیں پیٹیل بتا ہوتا کہ وہ اس دنیا میں کیوں لائے گئے ، یہ مالگرہ بھی نیس منائی جائے گی ۔ یہاں تک کہ ان بدنصیبوں مالگرہ بھی نہیں منائی جائے گی ۔ یہاں تک کہ ان بدنصیبوں کو نام تک نصیب نہیں ہوتا۔ ایک مال تو اس کر بتاک ممل کو نام تک نصیب نہیں ہوتا۔ ایک مال تو اس کر بتاک ممل کو نام تک نصیب نہیں ہوتا۔ ایک مال تو اس کر بتاک ممل نے ذکری میں ایک آ دھ بار ہی گزرتی ہے محر زمر کو اپنی زندگی میں کی مرتبدا ہے کیمر کا سامنا کر نا پڑتا ہے۔

سیمیرا ذائی تجربہ کے کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا ہے
کہ ایک ہی کمرے میں دو پری مجبور بے بی موجود ہوتے
ہیں، ایک ابار ثلا اور دوسرا نارل کیس۔ ڈاکٹر زاس بچے کو
بچانے کی تک و دو میں گئے رہتے ہیں جو نارل کیس ہوتا
ہے، من چاہموتا ہے۔ ابار ثلا بے بی کیونکہ محکرایا ہوا اور اُن
چاہموتا ہے ای لیے وہ ایک طرف پڑاا پی سائنس پوری کر قا

241

مابىنامىسرگزشت

ام رکھا جاتا ہے بکدان کی آخری رسو مات میں اوا کی جاتی جالے نے کے بعد ہراول جاہتا تھا کہ ٹل ٹرس کی نوکری تھوڑ دول۔ اس سفید، بے داغ ہو فیفارم کے چیچے کیسی داغدار حقيقت چيپي موني تحي اس كاانداز و مجصاب مور باتها\_ ای زمانے میں تمبارے ابو چل سے ای لیے مجھے

مجوراً الى نوكرى جارى ركيني يرى محريس اسطلم كے خلاف ہ واز اٹھانے کا تہیے کر چکی تھی ای لیے میں نے اپنی ہم خیال ساتھی نرسوں کی مدد سے ایک تنظیم بنانے کا سوچا جوان بچوں ک جان بچانے کے لیے ملی اقد امات کر سکے۔ہم نے چند این جی اوز سے رابط کیا جواس سلسلے میں ماری مدو کرستی تحقیں ۔انہوں نے ہمارے اس اقدام کو بہت سرا ہا اور مدد كرف كا وعده كيا- بم في مختلف البيتالون من كام كرف والى زسز عدابط كيا اورائيس الى تظيم من شامل مونى كى واوت دی۔ مجھے یہ و کھ کرخوشی ہوئی کہ اِس ظلم کے خلاف الي خيالات ركنے والى ميں الكي تبين تحى بيميرى حمايت یں کی زمز اٹھ کھڑی ہوئیں ،این جی اوز کے مطلبین کی مدد ہے ہم نے گئی اسپتالوں کی انتظامیہ تک رسائی حاصل کی اور کی سالوں کی انتک محنت اور لگا تارمیٹنگز کے بعدان میں ے بہت ہے اسپنالوں کواس بات برقائل کرلیا کہ وہ ایسے ان جا ب نوزائدہ بحل کومرنے کے لیے چھوڑنے کے یائے ماری عظیم کے حوالے کردیں گے۔ جال ہم اے مل ملی امداد دیں کے اور اس کے بعد قانونی طریقے ہے تعلقہ این جی او کے حوالے کرویں گے۔ بیساری کارروائی عمل راز میں اوا کی جاتی، ان استالوں کے نام صیف راز میں رکھے جاتے اور استال انظامیہ سی کو جواب دینے کی مجاز ندمونی \_ آسته آسته ماری اس علیم کا داره کار بعیلی چلا گیا۔ائرنیٹ برکانی لوگوں نے جمیں مالی اور اخلاتی مدو کی پیکش کی یوں میں اکیلا ہی چلاتھا جانب منزل محر الوگ ساتھآتے گئےاور کار وال بنتا کیا۔

بریج ہے کہان بچوں کو بیائے جانے کا تناسب بہت كم ب- بم وس من س بشكل دوني بي بحايات بن... تكدوه زياده تر ناهمل موتے ہيں يا ہے انتها كمرور مونے كے باعث تی تبیں یاتے ہیں لین ایسے بچوں کوہم بالکل بے نام ونشان میں رہے ویے ہیں ۔وہ جب تک زندہ رہے ہیں ہم ان کی مل ملمداشت کرتے ہیں اور اضیں بھانے کی جان تو رُكوششيں كرتے ميں اور بدسمتى سے اگر المنس بيانبيں پاتے تو مجراستال انظامیہ سے ان کے ماں باب کی ممل معلومات لي جاتي بن اوراس لحاظ بيدان يون كاندمرف

ہیں۔ان میں سے بحا لیے جانے والے کئی بج معزز محرانول نے ایڈایٹ کرلیے ہیں اور آج وہ بچصحت منداور نارل زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ سکون ہے اپنی تعلیم سر گرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

مِن كُنْكُ بِيقِي اي كے منہ سے بيرسب من رہی تھی۔ بيد ب جاننامیرے لیے تکلیف وہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوشگوارتھا کہان بچوں کی جانیں بچانے کا بیڑ ااٹھا کرمیری ای نے صرف معا شرے کی ایک ذخمہ دار شہری ہونے کا فرض تبیں جمایا ہے بلکہ آیے میشے کی بھی لاج رکھ کی ہے۔ میں بے اختیارا تھ کرائی ہے لیٹ تی۔"ای مجے معاف کردیں، میں تو سوچ بھی نہیں عق تھی کہ آپ س کرے سے گزری ہیں لیکن آپ نے یہ کیے سوچ لیا کہ میں بیسب سبہ نہیں یاؤں گی۔ میں ایک بهاور مال کی بهاور بنی مول اوراب تویس فی معم اراده كرليا ب كم من زى بول كى اورآب كى تطبع من شال بو كرمعاشرے سے اس برائی كاخاتر كروں كى۔

آج ای ہے کیے اس عبد کو نبھاتے ہوئے میں ایک فرس ہونے کے ساتھ ساتھ ای کی تظیم کی ایک فعال ر کن جی ہوں۔اب تو ہاری کوششوں سےاس کا نیٹ ورک امريكا سے لكل كر دوسرے ممالك تك سيل ميا ب اور یا کتان اور بھارت سمیت و محرمما لک بی بھی ہمارے سرگرم کارگن اسپتالول ہے رابطے میں رہتے ہیں اور جہاں مجى كوكى ايما كيس ريورث موتاب مادى فيم فوراو بال كفي جاتی ہے۔ میں فے ابو کے نام سے پاکستان میں ایک اولا ہوم میں قائم کیا ہے جہاں اولا دول کی جانب سے محکرائے جانے والے بوڑھے والدین کورہے کی مفت جگہ قراہم كرنے كے ساتھ ساتھ ان كى وكي بھال ہى كى جاتى

ے۔ بیدمعاشرے کا ایک اور توجہ طلب البیہ ہے۔ اپنے آس پاس نظر دوڑ اکر دیکھیے ، کتنے ہی البیے آپ ك ايك تظر كرم ك منتظر مول ك\_اليول كونظرا نداز كرف ہے بی جرائم جنم لیتے ہیں۔آپ بھی ذمدواری کا مظاہرہ كرتے ہوئے ہرمعاملے كو حكومت اور انتظاميد كى نا الى كے کھاتے میں ڈالنے کے بچائے آ گے بڑھ کراس کی روک تمام میں اپنا کروار اوا کیجے۔ یقین جانے جومرہ دوسروں كے كام آنے يس بوه ونيا كى كى اور چيز يس نيس \_اگر يقين نبيسآ تاتوخودى آزما كرد مكير ليجيه

ماسنامسركزشت

242

محترم ومكرم معراج رسول السلام عليكم

ایك بار پهر ایك نئی سرگزشت كے ساته دوباره آگیا لیكن یه بتا دوں یه سرگزشت میری نہیں ہے میرے دوست خورشید کی ہے جسے میں نے اپنے مخصوص انداز میں لکھا ہے۔ یعنی مزاح میں۔ پلیز پھر لیکچر مت کردیجیے گا لوگ مزاح پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے اس انداز میں بهی کسی کو لکهنا چاہیے۔ ظفرعابدى

(کراچی)

## Downloaded From Palsodewen



اكتوبر 2016ء

243

مابىتامىسرگزشت

وقت تادل کے ہولی ال مرب في العامري كيدينا دي كراور؟ من توبية عي م جامنا كدوه لا كي يسي عيد كيا عيد؟ "ابا! کچھ تو سوچو اب اتنی رات مجعے شادی کیے "اب میں نے بھی شادی سے پہلے تیری مال کوئیں دیکھا تھا۔بس میرے ایائے کہااور میں نے ہاں کردی۔'' "اب يه بهت وروناك كهانى ب-"ابان كها-"ابا وہ زمانہ اور تھا۔" میں نے کہا۔" آج کے " تو اس دروناک کہائی میں میرا ذکر کہاں سے نکل حالات پچھاور ہیں۔'' '' کچھیجی ہومیں زبان دے کرآیا ہوں۔ تیراا تظار '' بیٹا! میرا بحین کا دوست ہے شاکر۔'' ہور ہا ہوگا۔ بس جلدی سے کوئی احیما سا جوڑا پہن لے اور "تو اس دوست سے شادی کرنی ہے؟" میں نے مير بساتھ چل-" ''ایک منٹ ابا، ایک منٹ تم مجھے صرف، دھا گھٹٹا جیرت سے یو جھا۔ "ابے سنتارہ، ایک تھیٹر ماروں گا تو ساری متی باہر دے دو۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔' " كيا كمر چيوژ كر بها كنے كا اراده ب؟" آجائے گی۔'' اہا بھنا کر بولے۔''جھ پر شاکر کے بہت « دنبیس ایا ، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں آ رہا ہوں احانات ہیں۔اس نے بہت میراساتھ دیا ہے۔" ''اہمی تک ہات تجھ میں نہیں آئی اہا۔' واپس منات بہے کہ اس کی ایک بنی ہے۔ ستارہ نام ہے " تھیک ہے۔ میں جے تک اڑی والوں کوروے اس کا تو آج اس کی شادی تھی۔ ركمتا مول ليكن ياد ركم اكراتو في كوئي كريوكي توسي كولي " مجھ کیا تو تم شادی میں وہیں گئے ہوئے تھ ماردوں کا تھے۔ '' ہال میں وہیں گیا تھا۔'' اہا نے بتایا۔ ''لیکن ابا سے اجازت ملتے ہی میں نے امحد کی طرف دوڑ لگا وبال تو آفت عي آئي-" دی۔اس کا ممر دوسرے محلے شل تھالیکن زیادہ فاصلہبیں " كيى آفت ابا۔" "اب اس لڑ كے نے مين وقت بركوني محرا مطالبه وه أيك برقسمت ٹائپ كانو جوان تھا۔ا يك جگہ جاب كرديا-" ابان ني بتايا-" بهت كرما كري موكل اب خود مجمی کرر با تھا۔ لین نہ جائے کیا بات تھی کہ اس کی وو بار موج-سارےممان فرے ہوئے اور وہ کم بخت برأت شادی کینسل ہو چکی می لڑکی والوں نے عین وفت پرشاوی لے کروایس چلا گیا۔" ے انکار کردیا تھا۔ شایداس کی ایک دجہ بیابھی ہوسکتی تھی کہ وہ اپنے " پيٽو بہت پراہوااہا۔' "بینا، شاکر کی حالت ویلمی تبیں جاری ہے۔" ایا چرے کی بناوٹ سے مار کھا گیا تھا۔ بالکل کی بڑے بندر نے کہا۔" فاہر ہے یہ کتی بدی قیامت ہے پورا کھر ماتم جیسا چرہ تھااس کا۔ نه جانے ممنسل کا انسان تھالیکن بہت بنس کھھاور " تو چرابا سوال يمي ہے كه يس الح يس كبال سے مس نے جب اس کے دروازے مردستک دی تو اس نے بو کھلا کر درواز ہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کروہ جیران رہ میا 'تو الله الل طرح آیا ہے کہ اب اس کی ک شادی تھے ہوگی۔''اہانے کہا۔''میں پورے کھروالوں کو تھا۔"ابخورشد خریت توہاں؟ رات کے اس وقت! تسلی وے کرآیا ہوں۔مہمان بٹھا کررکھے ہوئے ہیں۔ کیا تیرے اباد نیاہے چل دیے۔" مولوی صاحب بھی تیار بیٹے ہیں۔اب تو جلدی سے چل اور میں اس کی بکواس س کرجل کررہ گیا۔"ایا تو خیریت تكاح يزهوا لي ے ہیں لیکن میں تیرے لیے ایک بہت زیروست خبر لے کر '' کیکن ابا بیاتو سوچ کیر بیکیساظلم ہے۔ بیس ایک پڑھا آیا ہوں بس تو جلدی سے تیار ہوجا۔" لكماانسان بول ميري بحي وكوخوا شات بل موجوا " تار بوجادل ....! س ليا؟" مايىنامەسرگزشت اكتوبر 2016ء

## http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

یں ایرانو کے کر ایا تھے یا میں پینے کھا ہو بہت ہے شادی کا بندو بست کرے آگیا ہوں۔" چنی ہے مراا تظار کردے تھے۔ "كيا بكواس كرر ماہے، كيسى شادى؟" "اب اتى دير لكا دى اور يه كون بي؟" ابا نے '' بھائی تیری شادی! تھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔سب لوگ انظار کررہے ہیں۔مولوی صاحب "ابابيامجد بميرادوست-"مين في بتايا-بھی تکاح بڑھانے کے لیے بیٹے ہیں۔ سارا فرچاڑ کی "اچھا تو اے اپی شادی میں شرکت کے لیے لایا والے اٹھارہے ہیں۔ دو جار دنوں کے بعد ہم سب ل کر تیرا دنبیں ایا، بلکہ میں اس کی شادی می*ں شرکت کرو*ں ولیم بھی کروادیں مے بس جلدی سے تیار ہوجا۔' "خورشد! توجعے بتاتوسی کیا چکرے؟" " كيا مطلب؟" من نے ابا والی ساری کہائی بتا دی حکین بینبیں بتایا "ابا! آپ کے دوست کی بٹی سے میرا یہ دوست كابانے اس شادى كے ليے جھے آفردى تھى۔ "اب بياتو بهت عجب كهانى ب-"امجدن كها-" ہاں یار! مجھے اس اڑک پر افسوس مور ہا ہے تو یقین '' کیا بکواس کرر ہاہے۔'' لہیں کرسکا کہ وہ کتنی اچھی ہے۔'' میں نے کہا۔''انتہائی " تحيك كهدر با مول ايا- بهت يره حالكما اورسعادت فوے صورت ، برحمی للسی ۔اب اس سے شاوی کر کے تیری مندقتم کا نوجوان ہے۔ ایک دفتر میں ایکی ملازمت كرتا تقديري بدل مائے گي۔" ہے۔اس کے آئے پینچے کوئی نہیں ہے۔ آپ کے دوست کی "كيالوناكات "دس وفد" من في كبا-" بنايا تفاكه اباك لیکن اس کی صورت تو و کمید بالکل سی بندر جیسی دوست کی بنی ہے۔آنا جانا تولگا ہی رہتا ہے۔ "اگروه الی ہے تو خودتو کیوں نہیں شادی کر لیتا۔" "الابداي بزركول بركيا ب-" من في كبا " يار! مجمع بما حكا مول كه مجمع ايك الركى يسند آمكي '' ڈ ارون کی تھے دری کے مطابق ہمارے ایاؤ اجداد بندر ہی ہے۔ تو بھی دکھ چکا ہے اس کو۔'' ''ابے میں نے کب دیکھی ہے، مرف تھے سے اس کا موا کرتے تھے تو اس نے این اباؤ اجداد کی صورت یائی " ولیکن میں آو اڑی والوں سے میہ کہ کرآیا ہوں کہ س الني من عادي كرول كا-" اں یارلین لفین کر جس اڑی ہے تیری شادی معاس سے کیا فرق پڑتا ہے اباءتم اس کو بھی اپنا بیٹا ہی مونے والی ہے وہ میری پندے اہیں زیادہ خوب صورت مجھو۔ مٹے کا دوست بھی تو مٹے ہی جیسا ہوتا ہے " يارا من تو عجب مخصص من ير حميا مول-" ''اب پتائبیں لڑکی والے مانیں سے یائیلں۔'' '' کیوں نہیں مانیں سے ایا۔ ایر جنسی میں تو ایسی عی مرى جان ايےموقع بار بارميس آتے۔ ايك ز بردست اس تیرے انظار میں ہے۔ بس جلدی سے تیار شادی ہوتی ہے۔ اب جلدی چلو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مولوی بھاگ جائے۔' ہو جا اور مجھے ویے بھی کسی ہے اجازت وغیرہ تو لینی نہیں ابا چونکه مچنس ع تے اور اب کچے بھی نہیں ہوسکا ہے۔اکیلاآ دی ہے۔" تھا۔ اس لیے انہوں نے ہامی بحر لی اور ہم لڑکی کے محر پہنے ''ایک بات بتا۔ کیاوہ میرے ساتھ خوش رہے گی۔'' و ماں واقعی شادی کا پورا ماحول تھا۔مہمان جمع تھے۔ "ابے بیسب بعد کی باتیں ہیں۔" میں نے کہا۔ بہلے اس سے شادی تو کر لے۔'' '' فیک ہے، جل ایسی تیار ہوجا تا ہور کرسال تھی ہوئی تھیں کھانوں کی خوشبوئیں آرہی تھیں۔ ع مر مولوی صاحب میشی ہوئے تنے اڑکی کا باب بہت مابىنامىسرگزشت 245

ب جینی ہے ایا کیا تظام میں آباں ہا تھا۔ ابا کودیکھتے ہی لیک کرابا کے پاس آگیا۔ 'مہت دیر پندآ گئی۔ کردی قریشی صاحب۔''

'' ہاں بھائی، دولہا کو تیار کرنے میں در ہوگئے۔'' ابا نے بتایا۔'' پھرامجد کی طرف اشارہ کیا۔'' میہ ہے وہ لڑ کا آپ کا ہونے والا داماد۔''

"بيآپ كابيا كائ

" دوست المين ميد مرابينا نمين ہے۔ ميرے جينے كا دوست ہے۔" ابا نے بتايا۔" بہت نيك اور نمازى پر بيز گار قسم كا نو جوان ہے۔ اس عمر عن دوبار عمرہ كرآيا ہے۔" ابانے امجد كاكيس مضبوط كرنے كے ليے بيا في طرف سے كهدويا تھا۔ وہ ميرے بى ابا تتے۔

" اشاء الله ..... ماشاء الله " ابا ك دوست في المجدك مريم ما تحدد كاديات الله عنا "

''امجد'' امجدنے بتایا۔ '' قریش ساحب آپ کا بیٹا کیوں تیار نہیں ہے۔''ایا

'' ٹالائق کے کم بخت۔'' ابائے شمے کا اظہار کیا۔ 'اب جاکرا پی شادی کاراز ظاہر کیا ہے۔'' ''اپی شادی .....؟''

" ہاں بھائی ، اس نے ابھی بتایا ہے جھے۔ پچھلے مہینے جھ سے جیپ کرکورٹ میں جاگر شادی کر چکا ہے۔ اب خود سوچو میں تہاری کی کو کی سوتن کے حوالے کیے کرسکا تھا۔" ابا اس وقت بے تکان جموت یولے چلے جارہے تند

'' چلوا گرخہیں اس کی طرف سے اطمینان ہے تو پھر جھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔''

" تو پھرجلدی کرو۔ ویے بھی اتن دیر ہو چک ہے۔" ابا نے کہا۔" الرکے کی طرف سے ہم لوگ وکیل اور گواہ ہیں۔"

امجد کو استیج پر پہنچا دیا گیا۔ مولوی صاحب تو بحرے بیٹے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی نکاح پر محوا دیا۔ میشر کم استی میار کہا دیا گیا۔ پھر میں گھر آگر میار کہا دیا گیا۔ پھر میں گھر آگر سوگیا۔ایانے خوانخواہ نیند حرام کروادی تھی۔

کیکن ایک بی رات میں بہت برا کام ہوگیا تھا۔ بے چارہ انجد کی ٹھکانے لگ گیا تھا۔

بد ن محالے لا ہے اللہ ایا ما۔ مجھے اہا کے دوست کی بنی سے شاوی کرنے پر کوئی ملہنامسرگزشت

بعض حن ایسا ہوتا ہے کہ بس ایک نگاہ میں آنکھوں سے از کردل میں راج کرنے لگنا ہے۔ وہ بھی الی ہی تھی۔ کہتے ہیں کہ چیرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ وہ انسان کا کردار اور اس کا مزاج بھی بتا دیتا ہے۔ اس لڑکی کے خوب صورت اور روش چیرے نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ نہ صرف شکل کی اچھی ہے بلکہ دل کی بھی اچھی ہے۔

میں نے اے ایک اسکول کے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔

اس اسکول ہے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ پس دو پہر کے وقت اپنے گھر کی طرف چار ہا تھا کہ میرے ایک دوست مل مجے۔ بہت دنوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی۔

وہ شادی شدہ تھے اور دو بچی کے باپ ۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔'' یار! بہت دنوں کے بعدتم سے ملاقات میرا ہاتھ تھام لیا۔'' یار! بہت دنوں کے بعدتم سے ملاقات موئی ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ میں بچوں کو اسکول سے لینے جار ہا ہوں۔ وہیں گپ شپ ہوئی رہے گی۔ پھر بچوں کو گھر پہنچا کر تہا دے ساتھ کوئٹ ہول میں آ جا کیں گے۔''

مجھے کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ ویسے بھی اس وقت کھے کوئی خاص کا مہیں تھا۔اس لیے میں ان کے ساتھ ہولیا۔ وہیں جھے وہ لڑکی دکھائی دی۔وہ چھٹی ہو جانے کے

بعد بچوں کے ساتھ گیٹ ہے باہر آئی تھی۔اس کے ساتھ دو اور لڑکیاں بھی تھیں۔ بیرے دوست نے آگے بدھ کراہے سلام کیا۔وہ سلام کا جواب دیتی ہوئی آگے چلی گئی۔

' بیرے بچ کی کلاک نیچر ہے۔'' میرے دوست نے بتایا۔

اس دوران اس کا بچہ بھی باہر آچکا تھا۔ میرے دوست نے اپنے بیٹے کا بستہ اٹھالیا۔وہ شاید بھھ سے بچھ کہہ رہا تھالیکن میں تو اس ٹیچر کو دیکھ کرٹرانس میں آگیا تھا۔ کیا لڑکی تھی!!

''من شاہینہ بہت اچھی ہے۔'' میرے دوست کا بیہ جملہ مجھے سنائی دیا۔

"كى كى باتكررى بو؟"

"یار! عبید کی کلاس مجر کی بات کررہا ہوں۔" میرے دوست نے کہا۔"بہت ہی خیال رکھنے والی الوکی

آئال نے میرانون کیا تھا۔ دوایک جربورنظر والتي موئى براير كرركى من اساس طرح و كي جار با تفاجيسے كوئى تحرز دو تحص ہو۔

میرے دوست شوکت نے میری کیفیت محسوس كرلى-إس في مير عثافي ير باته ركه ديا-"كيابات ہے کہال کھوئے ہوئے ہو بھائی؟"

'' کہیں نہیں۔'' میں خفیف سا ہو گیا تھا۔''بس یوں

" چلوچلتے ہیں ۔راہے میں باتیں ہوں گی۔" "شاہید المجی ہے ناں؟" شوکت نے چلتے چلتے

" پاراب اتنے بھی معصوم نہ بنو۔ میں ہے کی کلاس ني كا يات كرد با مول-"

'' إل بمائي، بهت الحجي ع-'' من في اعتراف

"اگر كبولوتمبارى بات جلائي جائے-" شوكت نے

" كياتم اس كے اور اس كے كمر والوں كو جاتے ہو؟''میں نے پوچھا۔

" بہیں جانے تو نہیں ہوں لیکن معلوم ہونے میں کیا

دریکتی ہے۔" شوکت نے کہا۔

ار بھی یہ ہے کہ بدائل مجھے بندا کی ہے۔خوب مورتی اپنی جگدلین ال میں جو شرافت ہے نا وہ اس کے چلے کے امرازے یا جل جاتی ہے۔

یہ بات تو ہے، چلویس اس کے کمروالوں کامعلوم كر كے بنا تا ہوں تمہيں۔ پراس كے قريب ہونے كاكوئي راست نكالتے بيں۔'

اس کے بعد تین جامہ دنوں تک میں شوکت کی طرف نبیں جاسکا۔اس کی وجہ رہمی کہ اسکولوں میں جاریا کچ ونوں کی چھٹیاں مولق میں \_ ظاہر ہے کہ نہ تو شوکت کا بچہ اسکول جار ہاہوگا اور نہ ہی شاہینداسکول آرہی ہوگی۔

چرا*س دوران وه واقعه و کیاو بی جس می* اباز بردسی میری شادی کرارہے تھاور میں نے امجد کو بھڑ ا کرا تی جان

مجھے تو یکی بیس معلوم تھا کہ امیر کس حال میں ہے۔ ایی شادی کے بعد اس برکیا کرری ہے۔ ایک بارایانے جم

اس طرح رواروی ش اس کانام می علوم بولیا شا شاہینداس سے زیادہ میں اس کے بارے میں زیادہ تہیں جان سکا تھا۔ ظاہر ہے یہ باتیں میں اینے دوست سے تو معلوم جیں کرسکتا تھا اور نہ ہی اے بیہ بتا سکتا تھا کہ تمہارے ہے کی کلاس ٹیچراو مجھے پہلی نظر میں پندا می ہے۔

اب سوال یہ تھا کہ اس سے مطنے کا راستہ کیا تکالا

میں روز روز اسکول تونہیں جاسکتا تھا۔ کیا بہانہ کرکے جاتا۔ایک کام بیہوسکا تھا کہ میں اس کا پیچا کرتے ہوئے اس کے محر تک پہنچ جاؤں اور اس کے محر کے رائے میں کھڑار ہول کیکن ہے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔

وہ ایک استانی می اور ظاہر ہے میرے اس می دے فعل کو چند جیس کرتی۔اس کیے مناسب میں تھا کہ میں اسے دوست بی کے در میع اس تک رسانی کی کوشش کروں۔

عن جان یو جھ کرا یک بار پھران ہے اس وقت ظرا کیا جب و واپنے ہے کو لینے اسکول جارے تھے۔ " ال بعاني شوكت صاحب كيا چرويوني پر جارب

ال بمانى- وواس برے- ايدويونى سب زیادہ بخت ہے۔ دفتر کی ڈیونی سے زیادہ۔

" تو كيا ع ك چكريل آفس جانا چهوژ ديا ب؟" " وسیس بھائی! اتفاق ہے مراد فتر جار کے سے دی بحرات تك كاب " شوكت ني بتايا " يح كوكم بنجاك کھانا وانا کھا کرآرام سے تین بجے کھرے لکتا ہوں۔اور تم ..... تم في كيا جاب جهور وي ي؟"

و نبیں تو، میں آج کل دو مہینوں کی چھٹیوں پر ہوں۔"مس نے بول بی بتادیا۔

''اگر فرصت ہوتو میرے ساتھ چلو، بچے کو لینے جار ہا ہوں۔"اس نے کہا۔

" ال بال كيول تيس -" عن جلدى سے يول يرا-میری تو خواہش پوری ہونے جاری گی۔

ہم کیٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ مارے درمیان إدهرأ دهركى باتي موتى رجي ليكن ميرا دهيان اس كى طرف كهال تفام كيث كي طرف تفا\_

کچےدر بعدوہ اپنی میرز دوستوں کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا دوست اینے بیجے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جب كهين الرازي كود المح طاريا تقا-

247

مابىنامەسرگزشت

الوات إلى " ويكه اب لا ساف ما ف بنا و به لا ي 1-10のでしてしいい کمال ای کا کھرا جاڑ حالت میں رہتا تھا۔ ہرطرف میرے دوست کی بٹی سے شادی کیوں نہیں کی۔ کیاراز ہے كاث كبارليكن اب انتائى سليقے سے جا ہوا۔ كھ چزينى '' نہیں ابا ، راز کیا ہونا ہے ، کوئی رازنہیں ہے۔'' بھی وکھائی وے رہی تھیں جو ظاہر ہے اس لڑک کے تھر "و کھے، میں تیرا باب ہوں تیری رگ رگ ہے والول نے دی ہوں گی۔ واقف مول، بياتا كياكسي كويسندكر چكاہے؟" "واه یار تیرا و را تک روم تو چک رہا ہے۔" میں نے اب ابات کھ چھیانا ہے سودتھا۔ تعریف کی۔ " الله الكاري بندا مى بدا مى بدا الكاري بیسب ای کی محنت ہے یار، اس نے مجھے جینے کا "تو يہلے كيون نبيل بتايا؟" ابائے يو جھا۔ وْ هنگ سکھادیا ہے۔ تو بیٹے میں اے لے کرآتا ہوں۔'' " يسلِّے اس موضوع يربات عى كمال موتى إا-" ين ايك طُرف بيشر كيا- امجد كچه دير بعدا بي بيوي كو مس نے کہا۔"اب بات نکی ہے قبتار ہاموں۔" لیے ہوئے داخل ہوا۔نی نو ملی دلبن شرم سے مٹی ہوئی بہکتی "نام کیا ہاں کا؟" "شامينام إلى كار"يس فيتايار اور جب میں نے اس کود یکھا تو مجھے ایسانگا صے کی المراس کا جغرافیہ مجلی اس درااس کا جغرافیہ مجلی نے میرے سر پر بورا پہاڑ کرا دیا ہو۔ میری آ تھوں کے بتادے۔ اس کے محروالوں کے بارے میں بتا۔ ابے میں مامنے اندمیرے جمانے لگے تھے۔ خود تيرارشته لے جاؤں گا۔' بيوني محلى شابينه شوکت کے منے کی کلاس ٹیچر۔جس کو دیکھ کر میں "ایا! فی الحال تو میں نے اسے ایک دوست کی ڈیوٹی یا کل ہوگیا تھا۔جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سینے دیکھ لگا دی ہے۔ وہ اس کے بارے میں سب مجمع معلوم کر کے بتا تمک ہے۔ جب وہ بتا دے تو مجھے بتا دینا۔ میں جس کے ساتھ میری شادی ہونے جاری تھی لیکن خودال کے کھر حاؤں گا۔ مس نے اس سے جان چیزاتے ہوئے اسے انجد کے حوالے اما سے تفکو کے بعد ایک طرف سے اطمینان ہو گیا تھا كرديا تقابه كدابا اس رفت من ركاوت نبيل بني مح بكدالنا ميرا اے کہتے ہیں ایے یاؤں پر کلہاؤی مارنا۔ ساتھویں گے۔ مس نے ای حاقت ہے اسے عروں رکلباڑی ارل تھی۔ امجد مجھ سے اس کی تعریقیں کرتا رہا گین میں کھ اس شام کو امحد میرے پاس آگیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہاتھا۔" ہاں بھائی اپتا کیسی گزرر ہی سےشادی بولے اور سنے کے قابل بی کہاں رہاتھا۔ شدہ زندگی۔''میں نے یو چھا۔ اس کے بعد شوکت جب جھ سے ملتا ہے اور بتاتا ہے "ميرے دوست ميں تيراشكر بيداداكرنے آيا ہوں۔" كدوه اسي يج كواسكول لينے كے ليے جار با بي تو من بهاند ال نے کہا۔" تیری دجہ سے میری زعد کی بدل تی ہے۔" کر کے کمی اور ظرف نکل جاتا ہوں۔ " چل مارتو اگرخوش بو می بهت ب ویے شوکت بے جارے کواس بات کا دکھ ہے کہاس "خوش .....! خوش ہونا تو بہت چھوٹا سالفظ ہے یار۔ سے پہلے کروہ میری بات چیت چلاتا اس کلاس میچر کی شاوی تو انداز وہیں کرسکتا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔چل میرے ساتھ اير بينى بين كيين كردى كي مي-میں تھے اس بے موا تا ہوں۔ آب میں اے کیا بتا تا کہ وہ ایر جنسی کیاتھی اور میں 'یار پھر بھی، پہلی بار دیکھوں گا اتنے ہیے بھی نہیں كيما برقسمت مول-كيا خيال بي؟ اين ياؤل بركلهارى میں کہاس کے لیے کوئی تخذ لے لوں۔" مارنے کا میج مفہوم میری اس کہائی کے بعد آپ کی سجھ میں آحميا ہوگا۔ 'ارے چھوڑ اس تکلف کو۔میرے ساتھ چل۔ میں تيراا حيان بمي نبيل بحلاؤل گايار - آجا\_''

اكتوبر 2315ء

ساسناسسرگزشت

مكرمي جناب السلام عليكم

میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں۔ جتنا علم ہے اسی کے مطابق میں نے اپنی حالاتِ زندگی لکھی ہے اگر املا وغیرہ میں کوئی غلطی نظر آئے تو اسے درست کر کے شکریه کا موقع دیں۔

چهين چهري (حيدرآباد)

میں کون ہوں جھے تب سے یادنہ تھا۔بس جھے بلکا بلكا ساياد ب- يس كراجي و يمين آيا تقاراتيشن سے باہر تكلتے بى بہت بھيرويلمى كى \_ بھيري كى وجہ سے ميرا باتھ مجعوث كميا تقااور بس انساني سمندر بس بهتا جلا كميا تقاريس جس کے ساتھ آیا تھاوہ پانہیں کہاں چھوٹ کیا۔اتی بھیڑ مس كى كود حويد تا آسان بھى توجيس ہے۔ ميں اللہ بحروے چا جلا كيا تفاحظ حلتے جب تحك كيا اور ايك براسا كھلا میدان دیکھاجس س ادم ادم بہت ہوگ بیٹے تھاتو

## Download From Ksocietykom

اكتوبر2016ء

249

ليم الله الأسار الدن كما الدمورية الرادوية المورج الأرادوية عن كل الكردول ما النفر الأورك آريسة من المن المورك المرادول المراد ويك آست ويكف لكا-

وہاں بیٹے زیادہ در نہیں ہوئی تھی کہ ایک آدی آکر مرے پالا بیٹے کیا۔ ''ڈو ہے سورج کود کھدہ ہو؟''اس آدی نے پیار مجرے لیے میں پوچھاتھا۔

" تَنْ تَى بال ـ " من في مجراع موع ليج من كما

"ا کیلے ہو۔ ساتھ میں کوئی نظر میں آرہا؟" "میں مچھڑ کیا ہوں۔ میرے ساتھ چاچا تھے وہ پا نہیں کہاں ہے گئے۔" "کوکھایا بیا"یا بھو کے ہو؟"

میں نے جواب تبیں دیا تھا۔ '' کھانا کھاؤ نے؟''اس فض نے شفقت سے ہو جما

مس نے مربعی کوئی جواب دیں دیا اور سر جھا ہے

"آؤمیرے ساتھ شہیں کھانا کھاتا ہوں۔" بوک جھے بیٹن کے ہوئے کی میں نے جواب دیے کی بجائے کھڑے ہوجانا ضروری سمجھا اور اس کے ساتھ میل پڑا۔

مجھے وہ اجنبی فرشتہ لگا۔انسان کے روپ میں کوئی آسانی مخلوق ۔اس مخص نے مجھے آیک ہوٹل میں کھانا کھلایا۔کھانا کھا کر پچھ طاقت آئی تو میں نے تشکر بحرے انداز میں اس اجنبی کی طرف دیکھا۔وہ مجھے ساتھ لے کر دوبارہ سے ای میدان میں آگیا۔

رات کا اعرمیرااب پوری طرح کیل چکا تھا۔ مرف
ایک دولوگ سامنے رہ کے تھے۔ اس طرف کوئی نظر میں
آر ہاتھا۔ کھیوں پر نظیے بلب دور تھے۔ ان کی روشی نہاں
سنسان جگہ پر پہنچا اور جھے بیٹنے کا اشارہ کیا۔ بس بیٹے
سنسان جگہ پر پہنچا اور جھے بیٹنے کا اشارہ کیا۔ بس بیٹے
سنسان جگہ پر پہنچا اور جھے بیٹنے کا اشارہ کیا۔ بس بیٹے
سنسان جگہ پر پہنچا اور جھے بیٹنے کا اشارہ کیا۔ بس بیٹے
ایس نے گھرا کراس کے ہاتھ پردانت بھا دیے۔ خوب
میں نے گھرا کراس کے ہاتھ پردانت بھا دیے۔ خوب
زورے کا ایس ایس ایس نے ہاتھ بیٹا یا تھا کہ بس
راحت سے بحرا شا۔

مندے ہاتھ شنے ہی ش نے زورکی می اری سےری ماہدنا معسرگزشت

آنے والوں میں سب ہےآ گے کوئی اور نہیں بی سب ہے آگے کوئی اور نہیں بی شی میں سب ہے آگے کوئی اور نہیں بی شی میں ہے تھے سنجالا اورا پنے نزویک کرکے میرے چہرے کا جائزہ لیا چھر بولا۔"ائے ہے...کتا خواصورت بچہ ہے...گر کہاں ہے رے...کہاں سے آیا ہے ؟"

" پتائيس .... يس جس كساته آيا تفاوه ال

"يبال رہ گاتو ايے ہى لوگ كراتے رہيں كے...چل بمرے ساتھ چل \_\_\_\_" كه كروہ جھا ہے ساتھ لے كرائى كوشرى بن آكيا اس نے بتايا وہ بمى كرائى كھو شے آيا ہے كرمنے ہى وہ لا بورلوث جائے گا۔ ہر اس نے ہو چھا" تم كہاں ہے آئے ہو كھا تا پايا د ہے؟" بن نے تى بن سر ہلا دیا۔ اس نے بوچھا" تم بمر سر الا دیا۔ اس نے بوچھا" تم بمرے ساتھ چلو

ش نے اثبات ش مر بلا دیا۔ وہ جب لا ہور جانے
کے لیے چلاتو ش می اس کے ساتھ لا ہور آئیا۔ اس سے
پہلے ش اس قبیل کے لوگوں سے بھی ملانیس تھا۔ بس دور
دور سے دیکھا تھا۔ پہلی ہار قریب سے دیکھنے ان کی ہاتش

سففان كماتحدب كاموق الماقار

وہ لوگ تھے نہایت اچی اچی چزیں کھاتے ہے۔ کہ اچی چزیں کھاتے ہے۔ کر کے ہار لگھے ہیں دیتے ہیں خود بھی کرا چا ہے۔ وقت کر رہا چلا جار ہا تھا کہ ایک میج منی بیگم نے کہا۔ "چل تیاری کر لے آج کے جودادی کے پاس لے جانا ہے۔"

كا\_ المراس في وس كالوث الكراب أيسا كو اور بولا۔" ارساو رے .... جارے مضائی لےآ۔"

وه رويها كرمنك مواجلا كياباتي سب محصد كيد و كوكرة يس شي تكي آواز يس يا تي كرت ريان كي باتي سجه من نيس آري هيل من من كا منه تك ربا تھا۔مشائی آئی تو مجھونے ایک رکانی ش رکھ کرایے سریر رومال لييثااور فاتحد كاعمازين باتحداثها كرايحيس بتدكر کے کچھ پڑھنے لگا۔ پھراس نے استحصیں کھول کر ایک لڈو الخايااورمير عمنه بش تفوس ويا-

ومارک ہو۔ "سبنے ایک آواز میں مبارک باو دینا شروع کردیا۔ان کی آوازوں سے بورا کمرا کو تجے لگا

الشروع كروجى -" لجمون تيز آوازش في كر

شروع اس طرح ہوا کہ سب کے سب جھ ر توث پڑے اور میرے کیڑے بھاڑ ناشروع کرویا۔ علی ہاتھ یاؤں مارد ہاتھا تحریری ایک شہلی اور میرے کیڑے چند ہوں میں بدل کے۔ ای بدور کت بنے و کھ میں رونے

ارےارے دوتی کا ہے کو ہے۔ یہ تو خوشی کی ہات ع كرم اب مارى برادرى شرا كى مو-"اس كى بات كي محصين آري مي محيل مرس روع مار باتها-

اس کایک ساتی نے تین کے ایک بوے ا ے ایک جمونا ڈبدنکالا اور وہاں رکھا یاتی ے لیالب محرا ایک پیش کا کول لوٹا اشالیا۔ مجمونے ڈے یے میں ہاتھ ڈال كرمفى بحرسيندور تكالا اوراس سے ميرے كرد دائرہ م كراس كے درميان مجھے بھا ديا۔ بي ڈرے تحر تحركاني رہا تھا۔ چھونے کھ پڑھ کراس دائرے پر چھونک ماری اورلوٹے کوتھام لیا۔اس لوٹے کے کنارے کنامے موتیا كے بجول دھاكے سے بندھے ہوئے تھے۔ لچھونے موتوں کو ہلاتے ہوئے یانی کا لوٹا میرے سریر خالی کر دیا۔ جھے جمر جمری کا آگی۔

"مبارک ہو۔"سب نے محرایک بارکورس میں

لجمو كايك سائتى نے كوئى نث بحراميا يكدوات كرويا\_اس كرم بريري تهديدهي موتي مي كي نے اے لے اور سے پیٹھے ورا تھے دیا ھے کے

الصريبارنا شروع كرديا كوك دير كادبر ب جوف زياده نہیں لگ رہی تھی مجر بھی جھے نا قابل پرداشت لگ رہی محى من في وث عن يخ ك لي الحديجي ل جانا جا او دوسرے لوگوں نے جھے کس کر پکڑ لیا اور زیس پر اوتد مع منه كرا ديا \_ كرجو چوث يدن كل وه نا قابل برداشت ابت مولی اور س موش وحواس سے بے گانا مو كيا\_ كرجب بجے موش آيا تو ش الركوں كے كيڑوں ش

"لوجني في او-" لچھونے كرم دودھ كا كلاس ديے

من خالی خالی نظروں سے اسے و کھنے لگا۔ مجھے کروری محسوس موربی تھی۔ میں نے ایک بی سائس میں دوره في ليا بح دوده كا ذا لقة محمد عجيب سالكاليكن

اس دن سے مجمودادی کی اگرانی مس میری شریک شروع مو کئی۔ جھے اڑکوں کی طرح کمر کیکا کر چلنا۔ افسنا بولنا کھایا جانے لگا۔وہ مجھے بیاری کے نام = يكار ت ميري كرى كراني موتى تحى برودت كوكى شكوكي میری قرانی کے لیے موجود ہوتا۔ چھے قرے یا ہرجانے ک بالكل اجازت فيس محمى إلبته مجھے كھانے يينے كى عمل آزادي محتى من حوطامة المنكوا كركعالية الميري قرمائشون كو وه لوك فوراً بورا كرتي

تین ماہ کی ٹرینک ہے میں بالکل بدل کیا۔ان کے طورطريتوں كو يورى طرح اينا ليا۔اب وہ لوك مجھے بھى اے ساتھ لے کرجائے گئے تھے،دوسروں کی طرح میں مجى دُعولك كى تفاب يركم مظاف لكا تجا-

مروں میں جال یے کی پیدائش کا ستا ان کے ساتھ لک جاتا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے میرے تاج ش ایک کھار تھا۔ اوگ بہت بہند کرتے۔

ان کے ساتھ رہے ہوئے بھی میں اب تک ان کے غرب كا عدازه لكانيس يايا تعا- كيونك تمازروز عيان كوكونى مطلب بيس تعاراس ون بحى بم سب ثولى كى شكل عن ایک مزار برجاور برحانے کے تھے۔وہاں سے اوٹ رے تے کررائے ش ایک گروے طاقات ہوگی۔اس كروے ميں يملے بحى ل حكا تماس ليے اے و كھتے ہى على في المام "كهاساس في وعاور كر مير يرم ہاتھ عمیرا چر جو دادی ہے بولا۔" کرد تی نے کب ملا

اكتوبر 2016ء

251

مابىنامەسرگزشت

ال الربح ان اوگوں نے کردکھا تھا کہ شن ہاہ کر بھی آئیں دوک میں یار ہاتھا۔ پھر انہوں نے میرے جم پر تیل میں بھوٹری آواز میں گانا گاتے جا رہے تھے۔ اس رہم سے فارغ ہوکر ان لوگوں نے جھے سرخ ساڑی پہتا دی۔ پھر یوے کرو نے کھا۔" اب چل آخری رہم کے لیے چلے یں۔"

مجھے لے کروہ سب گاتے بھاتے ہوئے ایک پشتے تک پہنچے۔ پھر اس بڑے کرونے چھوے کہا۔"اجازت سے سے؟"

'''ہاں ہاں....منی بیم بھی اجازت دے رہی ہے....''کچھونے کہا۔

منی بیگم کانام من کریس نے بھیز پرنظر ڈالی دور کھڑا منی بیگم مجھے نظر آگیا۔اے دیکی کر میرے ہوٹوں پر مسکراہٹ آگئی۔ بچھے مسکراتے دیکی اس نے دورے میری بلائیس لیس اور مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے زیخے

کیابولایہ ویسائی او یا مرکوئی الی یات می کہ دہ بریشان ہوگیا۔ اس کے ساتھ کھڑافش کی اس کے ساتھ کھڑافش کی اس کے ساتھ کھڑافش کی یہ بول مہا گیا تھی اس کرٹی کا چرہ تاریک ہوتا ہوا تھا۔ اس کی با تھی اس کرٹی کا چرہ تاریک ہوتا ہا مہا ہوا تھا۔ پریشائی اتی دور ہے بھی جھے نظر آری می ۔ شری ابھی اس کی طرف د کھوی رہا تھا کہ اس بوے کرونے تھا یا گئی پریشنا ہے۔ جلائ کر۔ " تھے بتایا تھا اس کے بھیا کم چرے اور ڈائٹ ہے تھا اس کے بھیا کم چرے اور ڈائٹ ہے تھا کہ چرے اور ڈائٹ ہے تھا تاری اس کے بھیا کم چرے اور ڈائٹ ہے تھا تاری کی بھی اس کے بھیا کہ چرے اور ڈائٹ ہے تا تاری کی دینے کی براس کے بھیا کہا۔ بورے کرونے تا تاری باتی بار کر بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کے جھے جیسا کہا۔ بیل کے دیا تا کہ بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کہ جھے جیسا کہا۔ بیل کے دیا تا کہ بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کہ جھے جیسا کہا۔ بیل نے دیا تا کہ بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کہ جھے جیسا کہا۔ بیل نے دیا تا کہ بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کہ جھے جیسا کہا۔ بیل نے دیا تا کہ بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کہ جھے جیسا کہا۔ بیل نے دیا تا کہ بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کہ جھے جیسا کہا۔ بیل نے دیا تا کہ دیا تا کہ بیٹھ گیا۔ بورے کرونے تا کہ جھے جیسا کہا۔ بیل نے دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تھا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تھا کہ دیا تا کہ دیا تھا کہ دیا تا کہ دیا تھا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تا کہ دیا تھا کہ دیا تا کہ دیا تھا تھا کہ دیا تھا تھا کہ دیا تھا

"اب آتھیں بندگر کے دھیان لگاڈ ! کہ کراس نے سرخ کپڑے سے مندھی ایک کتاب کھول کی اور اس میں و کیدو کیدکر کچھ پڑھنے لگا۔اس کے الفاظ بچھ میں نہیں آرہے تھے۔۔جیسے ہی وہ پڑھ کر فارخ ہوا اس نے نزدیک کھڑے نوش اراد کیا۔

اس زینے نے وہیں رکمی آیک بالٹی اشائی اور جھے پر خالی کر دی۔ شام کی کھلی ہوا میں شند محسوس کرنے لگا گر خوف اس قدر طاری تھا کہ میں منہ سے پکھے بول نہیں سکا۔ پھر اس نے سیندور کی کٹوری اشائی اور میرے سر پر المطابعة كونيكاك في كاموجات في المجتلك المعنيكاك في كاموجات في المجتلك المرادة المجتلك المرادة المرادي المرادة المراد

میں نے چھودادی ہے ہو چھا۔" یہ نیگا کیا ہے۔"
''برادری کے لوگوں کی دھوت کو نیگا کہتے ہیں۔"اس
نے جواب دیا۔" اب ہماری بیاری کمانے لائین ہوگئ ہے
ناای لیے سب لوگ کہتے ہیں کہایے تو نیگا دے ہی دو۔ نیگا
کے بعد ہی تم اپنی ٹولی میں آسکوگی بھی منی بیگم تم کو لے
جاسمتی ہے۔ اس سے پہلے ہیں۔"
جاسمتی ہے۔ اس سے پہلے ہیں۔"

اب من بہلے جیا مصوم تو تعالیس سب کو بھے لگا تھا۔ نگا کے بعد میں آزادی سے لوگوں کے گروں میں جا کر نیک ما تک سکوں گا اور منی بیکم سے بھی ل سکوں گا۔ اس بات نے خوش کردیا تھا۔

میں ہونے بورے شہراوراس کے آس پاس کے تمام براوری میں نیوتا جیجے دیا تھا۔ شہر سے باہرایک مقام پر دوست کا انتظام کیا تھا۔وہ ان کی براوری میں حبرک مقام مانا جاتا تھا۔ می کا سورج طلوع ہوتے می چھونے جھے اٹھا دیا میں اس کے ساتھ چل ہے ا۔

ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ یہ سب لیمو کے ساتھ ور دہاں ساتھ تھے۔ہم سب ایک رکشا پر سوار ہو کر دہاں کینچے۔ دہاں بہت ساری اور کھر یاں بی ہوئی تھیں۔ایا لگنا تھا جیے ماضی میں اے بطور مسافر خانہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جیےاس جاتا تھا۔ جیےاس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ دکھ کردھا دی چر جس سر پر ہاتھ دکھ کردھا دی چر جس سے بولا کہا ہے کھری میں پہنچادو۔

کچھو مجھے لے کرایک دوسری کوٹھری میں پہنچا۔ یہ والی کوٹھری نسبتاً بدی تھی۔ مجھے اس کوٹھری میں پہنچا کر کچھو نے کہا۔" اور من اب ٹو یہاں سے باہر نہ لکانا۔ یہاں ہی رسم ہوگی۔"

باہر پہرے کے لیے ایک دنفا کمڑا ہو گیا' باقی سب کیں چلے گئے۔ میں کھڑکی ہے دیکور ہا تھا کہ ایک کے بعد ایک ٹولی آئی جارہی ہے۔ سب کے سب بھڑ کیلے لباس میں ملیوں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حید آگئی ہے۔ کچھذ نے اعدا کے انہوں نے بچھذ بردی چٹائی پراٹا دیا۔ میں ترب دہا تھا۔ اتھ بی جاارہا تھا کر بچھے قابو ہیں۔

اكتوبر 2313ء

بولا من آئی اے لے کرجاوی ہوں اٹلے جا عرک چر "-5051

مروه مجھے لے کراس بٹنے سے بیچار آیا اور آ کے برحد ما تھا كدوى بوليس والا چيا-"اے اے كمال لے جارے ہو۔اے تھانے میں پیش کرنا ہے۔

اس کی آواز سنتے ہی مجھے اٹھا کرمنی بیکم نے دوڑ لگا دی۔ان سب کے ای ہواسٹک پر آھیا۔وہاں ایک رکشا اوروی زنخا پہلے سے کھڑا تھا جو کچے در پہلے منی بیم کے ساتھ کھڑا تھا۔جس کی باتیں س کرمی کے چرے يريريشاني جما كي حي اس في محصاشاره كيا-" عل جلدى ے اس رکشا عل سوار ہو جا۔جلدی کر۔ بولیس والا ان سب کورو کے ہوئے ہے۔ اگر ان ش سے کوئی بھی ادھر آهميا توجميس روك فيكا-"

منى كے ساتھ ين محى ركشاش بيندكيا۔ ركف والے نے رکشااشارث کیا اور پہ جاوہ جا۔ کافی دور آنے کے بعد ای زی نے نے کیا۔" محصائی ناکام زعر کی یادا کی ای لیے ش نے ہولیس کو فروے کر عنی کو تعنے وے دے کراس فلرناك كام ك ليراض كيا ب كرتمارى زعر كى ويران مونے علی جائے اگر آج کی رسم ادامو جانی او م مردول کی تطارے لکل جاتے۔ ماری طرح دیران دعر کی موجاتي-"

اس وقت على محويا تها أس لي محدثين يايا كده بولنا كياجاه رباع مرآج فوركا بول واعدعاد عدع

منی مجے لے کرسید سے اسٹیٹن آیا تھا اور ہم ای مالت من كرايي ملك آئے تھے كى سال كل اوكر بم مرتے رہے۔ ہائیں کتے شرک ہم نے فاک جمالی۔ اس بماك دور ش محصي فائده كينيا ش مرح طرح ك ذخول عداان في سيكما اور كلي كيم اراحي كذفول عدو كريكماكيك طرح اسي جم كو جرك كوخوبصورت بناياجا تاب عمرك ذنول سايح ك كت كي المرح ش بهت جوفي عرش بهت وي کیا۔ تین سال الل ہم حیدرآبادآ گئے۔ یہاں آ کریس نے اسيخ تولى ينالى\_ \*\*\*

آج بیال می می این ٹولی کے ساتھ آیا تھا۔ الله اسين وين كمال وكمان آيا تمان د كم كرلوك مده

ہے آگے جل میندوشما کر دورا تمال دیا ہراس نے اشارہ کیا تو ای زفے نے مجھے چٹائی برزبردی لٹا دیااور ميرے دونوں ويروں كو وہال كھے كھونۇں سے باعرصے لگائیس نے مجبرا کر چی ماری اور ہو چھا۔" بیکیا کردہے

جب جاب لیش رو "اس نے اشارہ سے کہا۔ منى كىلى رە\_\_ ئىڭ يولا\_

وتحرير بيرون ش درد ورباب-"بس کھودر کی بات ہے۔اس مسم کے حالات سے ہم سے گزر بچے ہیں۔" "ری تو ڈھیلی کردو۔"

" ری دھیل کردی او تیرے پیرٹوٹ جائیں گے۔" مجى ايك عروراز زفع نے آكے بوھ كركما۔"مند

كھول جي-میں نے منہ کھول دیا۔اس نے نہایت چرتی ہے كثرے كاكولا ميرے منديش فحولس ويا۔ جھے الى سالس ركى مولى محول مولى من في إدهر أدهر باتحد يأول بنا

داے سنبالو۔ برے گرونے کرفت آواز ش

کی زخوں نے آکر میرے ہاتھ یاؤں مکر لے۔ میں ان کی جکڑ سے اللتا جا بتا تھا مخر تل جیس یا رہا تھا۔ایک نے میرے سینے پر ہاتھ سے دباؤ ڈال کر مجھے۔ بالکل مجور کردیا۔ بھے اپنی آتھسیں طقوں سے تعلق مولی محسوس مورى تحيس-

"اسلاجودت موكيا-"كرون كها-تہمی ایک قدآ ورزنخا ایک عجیب تسم کا زنور لے کر آ کے بوحا اور میری دونوں ٹاگوں کے 🕏 میں بیٹھ كيا\_اجى وه كحدكرتاككى كاكرى موكى آوازآكى\_"بيكيا مور اب-اس يكوكول دو-"

وہاں جمع زمجھے شور کرنے لکے بھی وی آواز سائی دی۔''اگرتم لوگوں نے اس بیچے کوئیں چھوڑا تو میں سب کو جيل ش وال دون كا-"

مس أيثًا تما ال لي بولنه والكود كيشين يار ما تما مراعرازہ تھا کہوہ کوئی ہولیس والا ہے۔اس کے کہنے پر ایک زنے نے مرے ہاتھ پر کول دیے بھڑ کو مٹاتا موامنی آ کے بدھا اور بھے سے سے لگا کر بدے کروے

**اکتوبر2018ء** 

253

ماسنامهسرگزشت

ص آما کے مرک وی وی دائے کے سامان یہ ملے کرنا تفاردم کے لین وین میں وہ ڈرا بخت تھانا۔ میں تو اس اس كريكم يرجل دينا تفاروه جبال كبتانا يخ كأفي جاتا تفاربال جب كونى جهد ع كها" چين چرى تم كيالو ك" بي ين مول تول كرتا ورندحن آراك كام من وقل نيس ويتاروه ا كر مرف كيت كى محفل كى دعوت تبول كرتى تو من مرف کیت سنا تا اور رقع کی دعوت ہوتی تو رقع بھی کرتا۔

وہ محفل بھی حسن آرائے بک کی تھی جس کی یاد "مهدی حن مهدی حن" کی محرارس کر آری تھی۔ حسن آرائے کیا تھا کہ اس دوت عل ایک وڈیرا بھی آئے گا۔ میں خوش ہو کیا تھا کہ تب تو بحقش بھی اچھی لے کی۔اس دعوت میں واقعی وڈیرا آیا تھا۔ان کے سامنے مجھے آواز کا جادو جگانا تھا۔ س نے دیک راگ میں تان لكاكى وسجنواول بطي بسانجهد طل

آب و جانے تی بول کے کدد میک میں مان لمی موتی ہے۔ س نے ایک ہاتھ کان پررکھا دوسرے ہاتھ ے معاور علا كر وجد كے عالم على ان لكا رہا تھا الحي مونث بلائے فی یاوحانی کے سے تکال رہاتھا کہما کیں جو سیب کھارہے تنے ایک ایٹے اور ادھ کھایا سیب میرے اته يركروك الديكان

شايدوه فيهمجما تها كه ش باتحد بهيلا كراس كا سيب ما تك ربا مول الي لوكول كيسام جميداي فن كامظا بره كرما بينا تعاران وقت المخص كي فرمائش من كر مجعے وی وڈ برایاد آ کیا گرکیا کتا ؟ اردون کے دالے ک فر ائش بھی بوری کرنی تی میں نے بہادر شاہ ظفر کی مشہور فران التاميس بي مرااج عدمارش جميزوي غزل ختم كرك من كاؤ على سے فيك لگا كر بيشے كياءاب بارى فى حن آراكى دودرميانى دفقه پوراكرتا تھا۔ ایک نوکرنے فورا مندل کامٹریت بیٹ کیا۔ مندل ك شريت كى شفاك رك رك بي اتر تى چلى كى ميس نے آ تکھیں بند کر کے پیٹے کو گاؤ تھے سے لگا دیا۔ محرفورانی ای احمال نے چرے بے چین کردیا کہ کوئی جھے و کھور ہا ب- على في الكميس كلول كر محرايك باراس ديريد ي يرنظرو الي مرجح بحي نظرتين آيامير الجسس سوامو چكا تفاك مجے اس طرح کون محورر ماہے۔میر اتعلق جس صنف سے تھا اے مورش اچھانہیں جمعی تھیں اور پردے کے بیچے جو كى تعاده مرداد الدى الى سكا عليا الورات الوكى كوكى بدھ کود ہے تھے لین کہ اس بہاں : بنا آنا کا واک کی تعالی پر انتظام وال کی جنگار اس کر مفاطحا کر اوا میں وكها وكعا كرين الخاسق عن كامياب دبارساري داست جان محفلِ منا رہا۔ لوگوں نے خوب خوب نوث لٹائے۔ آوازیں کسیں چکیاں بحریں اور فقرے اچھالے کی بار میرے دویے کو چینا' اشارے کے وظلیں ہوئیں مر ميرے ماتھ پرشكن ندآئى كيونكمش ان سب كا عادى تھا۔ يسب مرى دعرى احد تقاس ليے من نے نہ كى وجوركا اورندنوكا ملى كانول برناچمار ما دوسيط كوموايس لبراتار ما فرمائشين بوري كرتار بارايك موق محص في جموح موے فر مائش کی میدی حسن مبدی حسن

غرل كانا مجيم بمند تعاراس بس مطن محى زياده من ہوئی تھی۔ایک جگہ بیٹ کرسازعوں کےساز کے ہم آواز مو کے کا سوز جگاتے رمونیدزیادہ آسان تھا۔ مرکیا كرول كمعرادهيان بارباراس جمروك كاطرف جلاجاتا تها جهال مورتيل ميشي تعين درميان عن برده تها\_ادهم واليال جيس به آساني و كورى مول كي مرمردانه حصيل بینے اوگ ادھ نیس و کھ یا رہے ہوں کے اس لیے کہ پردہ ويزتها مرجى فيحايا لكرباقا بيوبال يمى خصيت على ے كوئى مجھے بغور و كھور ہا ہال كى نظر مجھے جہتى موئی لگ دی تھی۔وہ کون ہے جھے اس طرح کیوں و مجدر ہا ے میں محصوص یا رہا تھا۔ بول او پوری محفل کی نظر بھے بر مرکور می مراس نظر می کوئی اور بات می ای لیے می چکرا كيا تعاييم بيوفت ان باتول يرفوركر في كانيس تعاكول كميرادص ويمض مير الكي كادو اللف لين واللكا تارمطالبه كررب تفيد وهخص ورك بغيرا وازاكا رباتفا-"مبدى حن مبدى حن-"

غزل کے الفاظ اس کے سرے گزرجاتے پھر بھی وہ يحيخ جاربا تفاغزل سنافيش بوهمرا امراه روساه فزل پندكرتے بي اس ليے جال مى خودكوان كا بم يا قرار دینے کے لیے غزل کی فرمائش کرتے تھے۔ ایمی مجھلے دوں ایک صاحب آئے اور حن آرا سے بولے بوے سائيں و محفل ميں بلايا ہے ہے چھن چھری کو لے كر ضرور "\_t1

مچین چری میرا لقب تھا۔لوگ جھے ای نام سے بچانے تھے۔ای ام سے الارتے تھے۔ میری عی دجے میری تولی مشہور تھی۔ مردوت تول کرنے کی فیت دامدی

254

ماسنامهسرگزشت

مورت بحد الل الرن كون كور عدى كد بي الم يخفرون كي اس وقت مجھانا كاختك محسوس مونے لكا تھا۔ايے چېن محسول مو

جب بدا بھن نہ مجی تو میں اٹھ کمڑا ہوا۔ میرے رائے جانے والے مسلسل میرانام لے لے کرآوازیں دے رہے تھے کہ میں تا کن چین کروں۔ تا کن گاؤں اور طوفانی رقع کروں توجس ان کی فرمائش رونہ کرسکا۔ طیلے کی تماب بربكل بنے لكا۔ يسے يسے و حلك نواز كى مت جيز موتی اتھ کی رفار برحتی۔ بیری کر بھی بید مجنوں کی طرح ليك ليك الحتى بلكه يول مجيس كه بس كركتي بكل ك طرح لرائے لگاتھا۔

بيسلسلداذان كك درازر بالم من تحك كرجور موكيا-الكن سے چورجم ليے من اسے لي حق كرده كرك من جار يوميا- مازعد مي آكر إدهر أدهرال حك محے۔ کچے بی دریش ہم سب دنیا و مانیہا سے بے خرہو

میری آ کھ ملی تو دن کے بارہ نے رہے تھے۔ ش الكرائي في الرافع كيا اوريم كي والى مصواك كرتا مواما بر كل آيا\_ يكوشى جن صاحب كي في ال كي يهد زين اور كاروبارتعا\_

ص آرانے علیدوحت تول کی تی ۔اس نے کہاتھا كر بويدوك بين المجمى بخشش كلي كان دنون سياست ون يركى حالات بقالو اور ي عظر اس لي مس اب كم كم ي دوس لت تفس كافي عرصه بعد كي يوس ك يهال سے دورت طي محى \_ يمال آتے سے على مجھے ان صاحب کے بارے ش کھ بھی بتانہ تھا۔ بیال آکری با چلا کہ بیالی نواب ہیں اور انٹریا میں بھی بہت کھے چھوڑ آئے ہیں ای لیے لوگ انیس نواب کتے تھے۔نواب صاحب کے بیٹے کو باپ بنے کا اعزاز ملا ہے۔ وارث کا وارث آیا ہا ی وجہ سے میں رات میں بحث خوب لی تھی اس لیے اس وقت بلکہ ساری رات محمن کا احساس جیس ہوا تفا مراب بدن ثويث رما تعا-اتى لمى نيند لين ك بعد بمى سلمندي طاري تحى من مسواك كرتا موا دين يرجماني كسلندى كودوركرن برآمد ين آيا تفاكه جي شاكسا لگا۔ میری نظری جو بارے برجم ی کی تھیں۔ پھر کی مورت بن كيا تعاش - باتع تك لمنا بحول كي تع-

چوہارے پر جو کوئی بیٹی تھی وہ بھی چو کے گئی تھی اور مجعة تحسس ماز مازكرد كيدي عيروه المدكرا عديك

255

مے کے ش کانے اگ آگ آئے ہوں۔ میری مقل ماؤف محتى من محدثين ياربا تهاكه بيكيا ب-مفالط بيا حقیقت سیجھ میں میں آیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں طوفان ساامضن لكا تعاراتي بستى كوش دُولاً موامحسوس كرر با تھا۔ میرے دماغ کی اسکرین بربار بارایک دھندلا ساعس آتا اورمث جاتا چراس عس كى جكدوه ستى لے لتى جے ص نے محدر پہلے جو بارے پرد مکھا تھا۔ میراد ہن الجھنے لكا تفا يجهيش فين آر باتفاكرايا كول مور باتفا كول وه متی مجھے ای اپنی کا لگ رہی ہے۔ کیوں اس میں مجھے ایک جیب کاسٹ کو موں موری ہے۔

اہمی میں ای فریس خوطرزن تھا کہ کسی تے میرے كندم ير باتحد كدويا اورش محرتى سے بلث كيا مرے م المرام المراقات ال كاب الك في الوثول إلى المك المراء الموثان إلى المرام المر

اے ہے میں کول موج فکر ش رمول۔ مجھے کیا مواع؟ "ش ني محم سراكركار

"كوكى تويات بيجس كى يرده دارى بي-"وه دانى آ كلدد باكر بولا - المحلى يردل آحما بيكا؟ بينواب كى كوشى بر نے کا اُڑے کا گا۔"

یں نے جواب دیا منامب تہ کھا اور کمے یں لدے آیا۔ یس نے پیولدار فراک مکن رعی کی دی فراك جوش رات ين يخدو في فياس وكيا قاال لے دو بری طرح مل کیا تھا۔ عنوں سے بر کیا ہے ورا اساتاركرايك في ميدم كاديا مواكاؤن مكن ليااوربسر ير دوباره ليث حميا اورغوركرني فكاليكن برطرف اعرجراسا لكا كوفي راه بحالى نددى \_ ش ممل معلومات كاطلب كار تھا۔ لین کس سے ہوچھوں کوئی ایبابندہ نظرنہ آیا۔

كوكى ايباويها كمرانا موتاتوش اب تك زنان خانے یں جا کر بتا کرآتا ایکن بیرکھی نواب کی تقی ان کارعب و جلال میں نے رات عی میں و کھولیا تھا۔ وراس خطا پر انہوں نے ایک صاحب کو کار شروں سے اٹھوا کر باہر پھکوا دیا تھا۔ یوں یمی ایک تواب کے چرے برومب وجلال نہ مؤقوت كامظامره نه مولوسب بكاري

یں نے رات میں بھی فور کیا تھا کہ نواب صاحب کا

اكتوبر 2016ء

مابستامهسرگزشت

المرائح المرائح المركا المرائح المرائح الأراث المرائح المرائح

اب منی بیگر گرے لکا نہیں تفاعر کی زنجیروں نے اے بے بس کردیا تفا۔ اس نے جھے دس سال کی عمرے پالا تفااس لیے میری نظروں میں اس کا بدااحر ام تفا۔ اس کا سب سے بدا احسان یہ تھا کہ اس نے جھے ججزا بنائے جانے کے مل سے بچالیا تھا۔

میرے مال باپ کون ایل بی جمعے بتا میں ہے۔

میرے مال بات کی کھوری نہ کی اور نہ یس فیا نا جا بتا

ما کہ اس و قبایش میرا کون کون ہے۔ یس فی آو امال منی

بیکم می کوسب بی ترکی کے لیا تھا۔ وہی میری مال تھا اور وہی

باپ اس کے سینے سے لگ کری جمعے نیزا آئی می خود می

بیکم می جمعے پر جان چیز کا تھا۔ میری ایک ایک ترکت پر نظر

رکھتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے چو بارے والی بستی کو

دیکھا تھا۔ لیکن جب سے میں نے چو بارے والی بستی کو

دیکھا تھا۔ میں جو اول کہ اسے و کی کریر اول کیوں کھنچا چلا آتا

مے جاکر پوچولوں کہ اسے و کی کریر اول کیوں کھنچا چلا آتا

ای میں وہی میں تی دان گر رکھے۔ اب مبر کا بارانہ

تعادیمی اسے انداز سے انداز کھر سے نگل ہزا۔

اشا تھا کہ خودکوروک نہ بابا اور گھر سے نگل ہزا۔

ہرجاتے و کیوکرامال منی بیکم نے پوچھا۔ ''ارےاو گوڑ ماری! کہاں چل دی۔ کی یارے وعدہ وحید کررکھا سے؟''

" "بس امال أيك كام ياد آهميا ہے اس سے خفظ بى ش لوث آؤل كى \_"

"تحمد پرخاک پڑے۔ارےاو کتے کی ٹیڑھی دم میں پوچد ربی موں کہاں کو جاربی ہے؟" نور بیکم نے پھر پوچھا۔

" "بس امال تمهارا كفن لا ناب "مس في كهااور قدم التركز دي من من كهااور قدم التركز دي من التركز و الترك

256

''اے ہے بہن! بیرہ رہ کرتم کس خیال بیں ڈوب ربی ہو؟'' حسن آرا کی آواز پر بیں پھرسے حقیقت کی ونیا جیں آ ممیا۔

''طبیعت کچھ بھاری بھاری می ہے'' میں نے جواب دیا۔

حن آرائے ناک پر انگل رکد کر کہا۔" خراق ہے؟"اس نے مرآ کددبادی۔

و فقدا کے لیے بہن جھے اکیلا چیوڈ دو قداق بھی گرال گزر رہا ہے۔ "شاید میری آواز کچھ تیز ہو گئی تھی۔ ساز عدول میں ہے ایک انوری نے آتھ میں طبح ہوئے کہا۔" کیول شور مجار کھائے سونے کیول میں دیتیں۔" میں نے بھی جا دراوڑ روکر لیٹ جانے میں عافیت بھی میں نے اس ماحب کا توکر طشت میں انواع واقسام کے کھانے لے آیا۔

" بھی اب اٹھ بھی جاؤ 'ناشآ لایا تھا گرتم لوگوں نے کوئی توجہ ہی جاؤ 'ناشآ لایا تھا گرتم لوگوں نے کوئی توجہ ہی ا کوئی توجہ می بیس دی۔اب کھا ٹالایا ،وں تو ای طرح ہیں جر ہی این تھ کیا گر تمہیں جر ہی میں۔ ''نوکر نے جزآ واز میں کہا۔

" چل چل اٹھ جول رہا ہے گھا لے اور کھر چل۔" حسن آرائے مجرٹو کا اور پس اٹھ کردستر خوان پر چھے گیا۔ کھا پی کر چلنے کی تیاری کرنے لگا۔

نواب صاحب کے ہاں سے انجھی خاصی رقم کی تھی۔
اتن ہی بخش کی تھی۔ ایسے ہی لوگوں کی سر پرتی ہیں ہم
جیسے لوگ زئدہ تھے۔امرا کے دوشوق تھے۔شکار کھیلنا اور
ناج رنگ کی محفلیس سجانا۔الی محافل کے بھی الگ الگ
ائداز تھے۔کوئی طوائفیں بلوا تا تو کوئی جھے جیسی مخلوق کے نام
پرمحفل سجانا۔ ہماری محفل انہی خداق کی محفل کہلاتی کیونکہ
ہمارے ساتھ بھا تا بھی ہوتے جونقلیں اتار کر ہناتے۔
ہمری او بی حیور آباد کی سب سے مشہود او بی

مابىنامەسرگزشت

الآيا في ال كافر ليدي وشوري اسي نے نظریں جما کر کہا۔ جسے میں جواب دے کر جرم کررہا

"ابتداء میں بہت کوشش کی بورے حیدرآ بادیش الأش كرايا فرمبر كرليا-"

"اكروه آپ كول جائے تو؟"ميں نے خوش سے لبريز لج يش كها اور أميد بحرى نظرون سان كى طرف

" دنيس وه اب نيس ملے كا كيونكه كھ ونوں يہلے معدقة خرطی ہے کدوہ مرچکا ہے۔اس کی لاش بھی دیکے ای ہے۔ "انبول نے مردالج میں ایسے کہا جیےوہ کی کو پرسہ دےدی ہول۔ول کا درد چرے پرش نے صاف و کھولیا

المال کی بات من کر جھے ایسالگا جیے میرے ول ہر کی نے چری ماری ہو۔ ش اعد مل وابو ہو گیا۔ تب ش نے مرجعًا كركها- " تبين المال وهمرافيل ب "ال دوسر حالب من في السك لاش مى د كيدل من ال مول مال و ال كيم يس بي الل المول نے اسمول بر معلی محر کر کیا۔ آنو یو محضے کے بعد می تی نظرار بي مي

" آپ "آپ شايداس کا چرو بحول چي بي -اي ليمفالط اوا "عل في المول عن مرآئ ياني كوالى 1月三月2十二月

"آج مرين واب صاحب بين إن اي لي ين في منهي بناليا- اگروه ريخ او شايدا عدائه مي ميس ہے۔ میں مال ہول نال ای لیے مہیں بلالیا۔" کہ کروہ موى موسل -ان كے جرب الكرماتها كدوهدو جررس كمركى إلى -ان كاعد طوقان سااتهر البيدوه محددر خاموش ره كرمهاى رين محررك كربولس والمانة موش نے حمیس کل عی پیچان لیا تھا۔ آ دھا دن اور ایک رات میں نے کیے گزاری یہ میں بی جاتی ہوں۔ بالآخر فيملد كرى ليا كديش حبيس بيناتيس كول كي-"

" كيول؟" بيسوال خود بخو ديرى زبان ي آكيا\_ "اس ليے كد مرى ايك بنى بحى بيداؤكوں ك زندگی مکوار کی دھار ہے۔ بلکی ی بھی نفوش خواہ والدین کی مویا خاعدان کے سی فرد کی اس کاسید حااثر او کول بر بوتا ہاوران کی زعری عل اعربرا از آتا ہے۔ میں نہیں

عل ان اے ال روی ہے ما تی او تک ارتقا وُ الى -سب عن كويا دورُ كامقا بله تعا- ان سب عقطع تظر كرك بيل واب صاحب كي كفي كالمرف يوحق جلي كل-کھی پر پیٹی او گیٹ کھلا ہوا تھا۔ بتانیس س جذید كے تحت يس اعد برحق جلى كى۔روش كو ياركر كے يس برآمے ش چی کی کی وی ستی مجھے پر نظر آئی اور ش نحنك كيا۔اس نے بھی جھے ديكي ليا تھاسودہ بھی اپني جگه پر پقری مورت کی طرح ایستاده موگی۔

"المال .....!" من نے اے آواز دی تو وہ ایے چ کے گئی چے یس نے اسے جنجوڑ دیا ہے۔ ال نا عدد كركها " آ .... آ ... بغا" مآمے میں دو کری بڑی تھی ایک بر میں بیٹے گیا تو ال نے یو جما۔"شربت منگواؤں؟" وري الم الك موال يو معض آيا مول-"ين

الله يل محصاتى كشش كول محوى موتى ب؟" "اس کا جواب ش ایمی دی مول" که کرده اثیر كراغد يلى كى جب ده دائي آئى الا الى كى بات مى الم قاراس نے وہ الم مرى طرف بوحاديا۔اس دور ش تصویر عنوانا صرف امیرول کا شوق تھا ۔ اگم تو میں نے بسى بلى بارد يكما تقا۔

میں نے اہم کولا۔ اہم کولتے کی میں ایسے چو تک كياجيم فيحوف ذك مارا مو يميلي على سفح يرايك يح كى بلك ابند وائك كى تصوير س تعيل ـ يه تصاوير مى كى و والرافر كى منائى موكى تنى اور يد تمام تصويرين ميرى جانى يجانى تھيں۔الى بى تصوري يى برے ياس مى تھيں۔ان تصاوير من جو يجرفها وه وبال والى تصاوير من بحى تعا\_ اكر كجحفرق تفاتوبس اتنا كهان تصاويريس يج كے ساتھے جو عورت می وه کافی بارعب می یا پر انبی صاحبه کی تصویر تقی جب كرير باس جوتصاور تعين ان من يح كماته منی بیلم تھا۔ میرے یاس منی بیلم والی جوتصور مھی وہ میں ایک صاحب نے اسے ال کی یارتی ش ا تاری می میں نے تصویروں پر سے نظریں مٹا کر ہو چھا۔ "المال!يلصورينكس كي بير؟" مرے بڑے بیٹے کی جو بین مس کو کیا تھا۔"ان

€ בו בש בתבים בתבים -ماسنامهسركزشت

چاہی کہ عمری بنگی کی زعری برتبارا کالا سال بات اور لوك دومرے ميے كو مى تمار عصا بھے ليس أس ك يج كى ولديت سواليه نشان بن جائے۔" انبول في الرعظمرے اعداز میں کہا اور اعدر جانے کے لیے مر

مير اعد بالاراكاكارما في كيا تفا- ي في كردوني كو ول كهدر ما تعار مريش خود يرجركي بينما تعاروه جا چك مس برآمے من من الله تعامير اعدا تى قوت مجی تبیں تھی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہوتا۔ مجی ایردے ایک عورت باہرآئی۔وہ امال سے بھی زیادہ عمر کی تھی۔اس نے ٹوٹی کمانی کاچشمدلگار کھا تھا۔وہ تیزی سے مرے یاس آئی اورمرے چرے کودونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بغورد میمنے کی مر یولی۔ "مں ....من نے بی مجے دودھ بالیا ہے۔ او مرے کے لیے سے زیادہ عزیز ہے۔ کائل آو ب اوا تك نه بحرتا \_ كاش تو مرد بن كراس كمر ش آتا \_ بيني ا ہم سب مجور ہیں ۔ اعراتیری مال آسو بھاری ہے اور تیری النارونے كي دچه يو چورى ب\_ابودائيس كيے بتائے كرتمهارا بعاني فتراب كل جب تمهاري شادى موكى او تهيس سرال والے يہ كبه كرطعندويں مے كرتمبارا بحاتى الرا ہے۔ مرف بٹی کی خاطر مجمے سولی پر چر حایا جار با ے۔ تو جلدے جلد مہاں سے جلا جا۔ صاحب نے هیقت جان لی تو دہ اپنی عرات بھانے کی خاطر تھے کو لی ےاڑاوی کے۔'

موقع کی نزاکت و کیدکریس کمٹر اہو کیا اور وہال ہے چل بڑا۔ اس وقت مجھے انہا پیرمن من مجر کے لگ رہے تے۔ میں بالکل مول اشا تھا۔ میری مجھ میں تیس آرہا تھا كه يش كيا كرول \_كهال جاؤل؟ جب كوني راه مجهد ندآني او

کائی دورائے کے بعد مجھے ایک خالی رکشانظر آ كميا اورش اس ش موار موكيا \_ وه ركشا آسته استها ربا تھا۔ پر ہم نے محسوس کیا کدرفار آ ستہ آ ستہ بوحتی جاری ہے۔ اتی میز موری ہے کہ آس یاس کے مناظر مجی ومندلا کے تھے۔ برابرے گزرتے تا کے رکشا بدل على الكرسباك مائ عفظرة تاوركزرجات-"اے!" میں نے ڈرائیورکو قاطب کیا۔" رکشاکو

"ني لي ركشا قايد على بي الرورا توريه قايو

مابىنامىسركزشت

له شاکنداد اوی نیر شاکند بات کی " میں ہو چی ہوں یہ س رفارے رکشا بھا رہے مو علوانسان كاطرح شرافت عدفاركم كرو-" ركشا مرعول كى رفقار سے دوڑ رہا ہے۔ اگر دفقار م كردى تو يرادل مى باكا موجائے گا-"

"ارے مجھے موت آئے ناس میٹے رکشا روک۔"

''چیخو خوب چیخو تمراب بیدرکشار کئے کانہیں۔ سیجی رك كاجب يس جامول كا اور في الحال بير اايا كوفي اراده نہیں ہے۔

'' نیری قبر میں کیڑے بلبلائیں۔ تیری کچکی کھانے المصدروك لعراح اوك وك الدون في في في كرسب كوجع كراول كى-"

" وچنو خوب چنو تمهاري چيخ سنے والا کوئي تبيل ہے۔" وہ رسان سے بولا۔ " مرتمہاری آواز کو کیا ہوا ہے۔ آئی بعوش مولى المحالو كي بحريش مواب-"

ركشارك كانام بيس لربا تعاكركاني وريعداس وقت جب ہم ایک الی جگر الی عظم تھے۔ جال دوردور يك وفي تظريس آر باتفارنسآ وم ندأ وم زاد برطرف ديراني تعى خاموثي تعى اليا لك را تماجي بمكى قرستان يل الله ك يوراني فاموي كي كرسولي بحي كرتي تودها كاسا موتا۔ اس خاموی کویری کانے تار تار کردیا۔ میں نے ر کشے پرے چھلا مگ وگا وی کی۔ اس مخت وین برگرا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میری آ گھوں کے آ کے اعجرا جا کیا تھا۔ كافى در بعد آ كم كل الم عن أيك كذ مع عن كراموا تھا۔ جھ برسکون جما کیا تھااور میں بالکل سکتے کی کی کیفیت می زمن پر برا تھا۔ مرے سامنے ایک نوجوان ہاتھ باعره باادب كمزا تعارايا لكرما تعاجيره ومراي

"آپ ..... آپ کون ہیں؟" میں نے مکلا کر

"ش ایک را میر مول \_ ادهر سے گزرد ما تھا کہ آپ کویوں سڑک کے کنارے بڑاد کھا تورک گیا۔"اس نے

میں نے نظر محما کرآس یاس دیکھا۔ دور ونزدیک كونى بھى تبين تھا۔ ندركشا تھا ند درائور۔ بديش كمال كيارا بھى يى كى سورى رباتھا كراس نے اينا باتھ آ مے

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

#### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

كَانِ يَهِم كِبال عِد اللَّهِ فِي ؟ " أَسُلُ لِي تَعَيِيمُ عِيدُ إِن عِمار وه ميراسوال ك كرسوچ شي ۋوب كيا جيے خيالول ش وه خود سے الر ما ہو۔ مجھے حقیقت بتائے یا نہیں ای مش و ایج س ب جرشايداس فودكوسنجال ليا در تغير تغير كربولا-امیں نے تھے ایک فنڈے کے چکل سے چیزایا تفاركرايي كے ايك يارك عن او بيغا رور با تھا كہ تھ برایک فنڈے کی نظر پڑ گئے۔ وہ مجھے زبردی ایے ساتھ كے جانا جا ہے تھے۔ اتفا قاش ادھرجا لكلا۔ تيرے دونے يرش بوكهلا اتصاوران فتذول عير حميابهم محى يا في جم كريم نے فائث كى اوراے بھاكروم ليا۔اى طرح تم مارے یاس آئے۔ بال تمارے مرکے بارے س جب س نے بوجھا تو تم نے بتایا کہ کراچی جمیس تبارا چا لے کر آیا ہے۔ وہمیں بھٹریس چود کر بھاک گیا ہے۔"می ہیں من کر جرت ہوگی کہ بیں نے اپنے خاعران کو جان لیا ہے۔" میرے اکمشاف پر دہ حمرت سے کویا اعمل يا۔ ال نے خود كو محم سے دور كرايا تھا اور اب سى بى بى آ محمول سے مجھے و کور ماتھا۔ کے عالم میں محدور تک مجعد يكام إيمر تراكى موكى آوازش بولا-" توكيا تو مي تو ي و على؟ الى يوحايد ش جيماكيلاكرجائ ك؟" اس کی حالت د کھ کرش آھے بوھا اور اس سے لیٹ کیا۔ بے بیٹن کو م کرنے کا تھے ایک بھی طریقہ سوجھا تھا۔ من نے اس کے ملے لگ کر اس کے آ نسووں کو یہ تھے کر كها\_ " دنيس المال من تقيم جيوز كركمال جاؤل كي-" بحر ..... بحر ... او ق يد كول كما كداسي فاعدان كود عود جل ب "ال يوجى كا ي مريعى توسوج كاشل لاك كوشش كراول مخرخود كوبدل تبيس عتى \_اس حالت شل وه كيا مجھے تول کرلیں ہے؟" "إلى يدى ب\_لوك بمس في محصة بي اين لي

سے ہوں ریں ہے ۔ ''ہاں یہ کی ہے۔ لوگ ہمیں نی بچھتے ہیں۔اسے لیے گالی بچھتے ہیں اگر تو ان کے پاس کی تو دنیا والے اس کھر کو فداق بنالیں گے۔اس طرح نہ صرف تیرا بلکہ اس پورے گھر کا ناطقہ بند کردیں گے۔اگر تونے ان لوگوں کو جان لیا ہت تو بھی ان سے دوررہ۔''

'' ''کوشش میری بی ہے۔'' میں نے ٹوٹے ٹوٹے کیج میں کیا۔ بوحادیا تا که علی اس کامبار کے کر کو اور جاؤں کوش نے سہارا لینا مناسب نہ مجھا اور خود ہی ہاتھ فیک کر کوڑا ہو کیا چر بولا۔" ہے.....رکشا کہاں گیا؟"

" رُکٹالو مجھے نظر نہیں آیا۔ ہاں آپ نظر آئیں سو میں رک میا۔ ویے آپ اگر رکٹے پر نجیں تو اس کڑھے میں کیا کر دی تھیں؟"اس نے شائنتہ کیج میں یو چھا۔ "رکشاالٹ میا تھا۔اس سے پہلے میں انجیل کر ہاہر "رکشالٹ میا تھا۔اس سے پہلے میں انجیل کر ہاہر "رکتی ہے۔"

"اجھااس رکھے پرآپ تھیں۔ابھی ٹیں نے دیکھا تھا کہ ایک رکھے والا رکشاسیدھا کررہا تھا پھروہ سیدھے چلا عمیا۔ادھر ....'اس نے اشارے سے بتایا۔

" بی بال میں تھااس رکھے ہے۔" میں نے جواب

میری اصل آوازس کراس نے بغور مجھد یکھااوراس کے ہونؤں پر مسکراہث دوڑ گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہرکوئی بھیں دکھ کر مسکرا تا ضرور ہے۔ '' لگتا ہے وہ مغالطے میں آگیا ہوگا۔ اس نے جہیں لڑکی مجھا ہوگا۔ آج کل یہاں ایک کردہ تھس آیا ہے جو لڑکیوں کواغوا کر کے لے جاتا ہے۔ دکشا والا بھی شایدای گردہ کا ہوگا۔''

ال کی بات پریس دل ہی دل پی خوش ہوگی کہ واقعی گئے و کیے کر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ کو یا عام زندگی ہیں جس میں کو گئے عام زندگی ہیں جس میں کو گئے اس کے بین کو سکتا ہوں۔ ابھی تک بین نے اس کی پریس سوچا تھا گر زندگی ہیں یہ جو نیا موڑ آیا تھا اس میں میر ایپ بیروپ کام آسکتا ہے گر ابھی زیادہ سوچنے بچھنے کا نمیس تھا۔ اس لیے بیس نے ظرمتد لیجے میں کہا۔" اب ہم یہاں سے شہر کسے جا کیں گئے؟"
میں کہا۔" اب ہم یہاں سے شہر کسے جا کیں گے؟"
میں کہا۔" اب ہم یہاں سے شہر کسے جا کیں گے؟"
میں بیکہ قلعہ جارہا ہوں میرے پاس بائیک ہے تم بیٹھنا چا ہوتو بیٹھ اور اور بسیں کے گرمجوری ہے۔"

تم بیشنا چاہوتو بیٹھ لو ۔ لوگ بٹسیں سے مگر مجوری ہے۔'' میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس طرح میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ میرے چہرے کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کرمنی نے پوچھا۔'' اے ہے بٹی تجھے ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائے گی؟'' ''اماں!'' کہہ کر میں اس سے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں میں ساون بھا دوں کا سال تھا۔

ا معول علی ساون بھا دول کا سال تھا۔ وہ جھے سینے سے لگائے پچھے دیر کھڑار ہا' پھر میری پیٹے تھیک کر بولا۔'' کیابات ہوگئ بچھ کو بتائے گئیں؟''

" في رُف رُفول د م رائي و الله في الله من الله

260

محترمي السلام عليكم

میں سرگزشت کا قاری ہوں۔ عرصه بیس سال سے پڑھ رہا ہوں۔ بصارت ساتہ چھوڑ رہی ہے لیکن سرگزشت کا چسکا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بصارت مکمل ساتہ چھوڑ جائے اس سے قبل میں اپنا ایك يرانا واقعه سرگزشت ميں چهپا ہوا ديكهنا چاہتا ہوں۔ ايك عجيب و غریب واقعه جس کی توجیح آج تك عقل دے نہیں پائی ہے۔ قطب الدين ايك دهوكا تها تو پهر مير كام كيوں آرہا تها؟ كيا وه ميرى نیکے تھی جو میں نے ایك بیوہ اور بچیوں پر کی تھی۔ اگر قارئین اس کا جواب دے سکتے ہیں تو میری خلش مٹا دیں۔

ارسلان (کراچی)

## evidee Likem Paksociety.com

كرياكستان آياتھا۔ميري طرح برياكستاني اس جذبے سے مسائل روز بروز بوجتے جارہے تھے۔ پاکستان کے قیام کو سرشار تھا۔ اس وقت تک کرپشن، رشوت اور قومی خزانے ابھی صرف دو پرس ہوئے تھے۔ لوکوں بیس پھے کر دکھانے کا میں خیانت کا مرش لاحق نہیں ہوا تھا۔ ہر مخص اپنے طور پر یا کتان کے استحام کا خوا ہاں تھا، جس عہدے کے سول اور

وہ عجیب فاقہ مستی کے دن تھے۔روز گار ناپید تھا اور جذبه بلکہ جنون موجود تھا۔ بیل بھی کھے کر دکھانے کا عرص کے

اكتوبر2016ء

261

مابسنامهسرگزشت

اعلی افسران آج کل ایز کندایند کا زی کے بغیر کس لكنا باعث توجين مجحت جي عاليشان وفترول اوربيش قيت فرنیچر استعال کرنے کے باوجود کام نہیں کرتے ، افسران اس دور میں درختوں کی حصاؤں یا حیموں میں بیٹے کر دِن رات کام اور صرف کام کرتے تھے۔ ٹوٹا پھوٹا فریجراور دیگر سہولتوں کی کم یانی کے باوجود و مصرف کام کرتے تھے۔ میں كام بوجائے كا۔" نے بڑے بڑے سیریٹر بر اور ڈائر مکشرز کو کھلے آسان کے

> کام کرتے دیکھاہے۔ میں بھی اس نوزائیدہ ملک کے لیے پچھ کرنا جا ہتا تھا اس كياس نا خوشى من بحى بهت خوش تعا-

> ان بی دنول مجھے علم ہوا کہ آل رضا صاحب مشنر کراچی بن یے ہیں۔آل رضا صاحب سے کھے برانی یادی دابست میں میں اس زمانے میں بے مرتعااورانے بی سینیالائن کے ایک کوارٹریس رہتا تھا۔اس کوارٹریس میرے علاوہ بہت ے خاندان رجے تھے۔ تی ہاں ایک کوارٹر میں كَلُّ فَي خَا مُوالِنا مُقِيمِ تصله

> من ایک دن آل رضا صاحب کے پاس بھی کیا۔وہ جھے سے بہت میٹر تھے لیکن مجھے و مکھتے تی پیجان کے اور دوستول کی طرح چیں آئے۔

انبول نے میرے لیے جائے اور پسکٹ متکوائے اور يولي-" إل ارسلان البيتاؤ كياً تا موا؟"

مجھے وض ما کا رقب ہوئے شرم آری گی۔اس کے ساته بي بياحساس بهي تعاكه ميري طرح اس شهر مي لا كول افراد ہے کھرو ہے در پڑے ہیں۔آل رضاصاحب میرے بارے میں کیا سوچیں کے ج

"م ره کبال رے ہو؟" انبول نے بد يو چو كريرى مشکل آسان کردی۔

میں نے کہا۔'' جناب پیمشکل سوال آپ نے کیوں كرديا۔ ميں اے في سينيا لائن كے ايك كوارٹر ميں رہتا ہوں بلكه صرف رات كوسوتا مول \_ اى كوارثر ميس مجھ جيے بيس ہاتیس افراداوررہے ہیں۔"

''اوہو!'' آل رضا صاحب کے منہ سے شاید غیر ارادی طور پر بیلفظ نکل کیا تھا۔ وہ چند کمجے کچے سوچے رہے پھر تیلی فون اٹھایا اور کسی کا تمبر ڈائل کرنے کے بیعد ہولے۔ "من آل رضا بول رہا ہوں۔ کیے ہیں آپ؟ بھی ہاری طرف بھی چکر لگائے حضرت! یار آپ ہے ایک جھوٹا سا کام ہے۔ عل ارسلان بھائی کو آپ کے پاس تھے رہا

لينير عدوست اور چو في بما ئيول كي طرح بير \_ آب البیس کہیں مجھالات کردیں۔ بڑی توازش .... ممنون ر مول گا آپ کا۔" انہوں نے سلسلہ منقطع کردیا اور بھے سے بولے۔" آپ ای وقت محكمة بحاليات طلے جائيں۔ ميں نے ڈائر یکٹر صاحب سے بات کرلی ہے، آج ہی آپ کا

میں ان کاشکر بیا دا کر کے محکمہ بحالیات کی طرف جل دیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا کام ہر قیت پر ہوجائے گا۔ یہ آل رضا صاحب کی درخواست مبین بلکه علم تھا۔ بداور بات ب كدان كى وضع دارى أسين علم صادر كرنے كى اجازت نہیں دیتھی۔

میری توقع کے عین مطابق ڈائر یکٹر صاحب نے فورى طور يرايك فليث جحصالات كرديا اوراسي ايك جونير افسركوهم دياكمآب ارسلان صاحب كوفليث كاقبضه ولادس فلیٹ برنس روڈ کے علاقے میں تھا۔ وہ علاقہ ان

ونول انتامخيان نبيس تعا\_صاف مقرى مركيس تعين اورصاف ستحرا قلیث تھا۔ یں سوچ رہا تھا کہ قلیث کا بندوبست ہو گیا 

فليك عمارت كي دومري منزل يرتعابهم فليث يرينج تو مجھے بدد کھ کر جرت ہوئی کہ اس میں پہلے سے کوئی معم ب ورنه حكمة بحاليات كافس ماحب تواييخ فليث كى جابيال لے کرآئے تھے۔ وہ کی ہدد کھ کر کچھ جھنجلا گئے تھے۔ انہوں

نے دروازے پر دستک دی تو بوڑھی س ایک خاتون نے دروازه کھولا اور پولیل ۔ ' کون صاحب ہیں؟''

"المال بم لوگ محكر بحاليات سے آئے بيل آپ ك ياس اس قليث كاالاممنث ي؟"

برى لى كى تعميس بحد كئي - انبول في تفك موئ لجع مس كها-" بينامير عياس الانمنت بيس بيا

اس وقت سامنے والے قلید میں سے ایک صاحب با ہر نکلے۔انہوں نے اجلا کرنہ اور یاجامہ پمن رکھا تھا۔سریر جناح كيد مى اور بيرول على سياه چرے كے شوز، وه بہت غورے ماری یا عن سن رے تھے۔

'' و یکھتے امال اگرآپ کے پاس الا شمنٹ آرڈر سیس ہے تو آپ کو بیقلیٹ خالی کرنا پڑے گا۔"

'بیٹا میرے خاندان کے تمام مرد فسادات بی کام آ مح اب صرف مي اور مرى دواو تال مانى مي - بم مي ری طرح زقی ہو کئے تھے لین زندگی می اس لیے بہتے گئے۔

مابسنامسركزشت

WWW PARSOCIETY COM

یں اب تک فٹ پاتھوں پر سونی آئی ہوں اور اس عمر میں مجھ ہے و مطح نہیں کھائے جاتے۔ میں اپنی جوان ہوتیوں کو کے کہ کہ کہ ایک جوان ہوتیوں کو کے کہ کہ کہ ایک طرک کو سورو ہے و کے کہ یہ فال سورو ہے و کے کہ یہ فالی میں کہ مجھے فلیٹ خالی کرنا پڑے گا۔ بیٹا ٹھیک ہے میں خالی کرد تی ہوں لیکن مجھے تھوڑ اساوقت تو دو۔ میں شام تک پھر کسی فٹ یا تھ یرڈیرہ ڈال لوں گی۔''

میرا دل گرز کررہ گیا۔ میں نے محکمہ بحالیات کے ان موصوف سے کہا۔'' صدیقی صناحب انہیں اس فلیٹ میں رہے دیں۔ میں کہیں اور محکا نا ڈھونڈلوں گا۔''

' '' ''تکین جناب وه ژائز یکثرصاحب اور کمشنرصاحب ممان …''

ور آپ پریشان نہ ہوں میں کمشنر صاحب سے خود ت کرلوں گا۔''

سامنے والے قلیٹ سے نگلنے والے صاحب اب جمعے و کیے۔ ولی سے دکھ رہے تھے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے جلے گئے۔ میں نے واپسی پر از راہ مروت افسر صاحب کوچائے کی آفر کی جوانہوں نے قبول ٹیش کی اور آفس روانہ ہو تھے۔ میں بھی بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہو گیا۔

ان دنوں کراچی میں بسیں بھی برائے نام تھیں۔ایک ایک گھٹٹا انتظار کرنے کے بعد بس کی شکل نظر آئی تھی۔ اسٹاپ پر بھی رش نہیں تھا۔

و ہاں ایک بڑے ساحب تنے جوفٹ پاتھ پرایک طرف بیٹھے ہوئے تنے۔ دو تمن لڑکے تنے ادر غرارے میں ملبوس ایک خاتون تھیں۔ان کے ساتھ خوب صورت کی ایک لڑکی بھی موجود تھی۔

اچا مک مجھے مخالف ست ہے آئی ہوئی ایک بس دکھائی دی جس کی رفتار کچھزیادہ ہی تیز تھی۔ایا لگنا تھا ہیں بس کا ڈرائیور نشے میں ہویا پھر بس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو۔ایا لگ رہا تھا جیسے وہ بس ان ماں بٹی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچل دے گی۔ بس کچھآ گے آئی تو میں نے مساتھ مجھے بھی کچل دے گی۔ بس کچھآ گے آئی تو میں نے محسوس کیا کہ بس کی دومی صرف لڑک ہے۔

میں نے گھبرا کرا ہی جگہ چیوڑ دی اوراس لڑکی کو دھکیاتا ہوا کچھے فاصلے پر جا گرا لڑکی فورا ہی کپڑے جماڑ کے اٹھو کی اس کی والدہ یا جو بھی وہ تھیں پہلے تو مجھے غصے میں گھورتی رہیں چر چنے کر پولیس ۔ ''شرم نہیں آتی ہے۔ آؤ نے جان ہو جھ کر میری بٹی کو دکھا دیا۔ میں ابھی تجھے کو لیس کے جان ہو جھ کر

ہوں۔'' ''خاتون! میراجرم تو بتا کیں میں نے تو آپ کی بٹی کی جان بچائی ہے۔''

'' میں خوب مجھتی ہوں تم جیسے بدمعاشوں کی جالیں تو جان ہو جھ کر میری بیٹی کو لے کر کرا تھا۔ آزادی مل گئی لیکن غلامی کی عادتیں نہ گئیں۔''

اچا تک مجھے وہی صاحب نظر آئے جو فلیٹ کے دروازے پر نظر آئے تھے۔ وہ سبز کرتہ پاچاہے اور جناح کیپ میں تھے۔ وہ آہتہ آہتہ چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ تما شاد کھنے کودو چارلوگ اور بھی رک گئے تھے۔ میں اس وقت سے ڈرر ہاتھا جب کی راہ کیرکا جذبہ اسلامی جاگ اشھے۔ پھروہ خاتون کی تمایت میں جھے پر بل پڑتے۔ اسلامی جناح کیب والے صاحب میرے اور خاتون کے جناح کیب والے صاحب میرے اور خاتون کے جناح کیب والے صاحب میرے اور خاتون کے حاصاحب میں جناح کیب والے صاحب میں جناح کیب والے کیب والے

درمیان آ مجے اور خاتون سے بولے۔ '' کیوں اپنا اور اپلی بنی کا تماشابناتی ہو۔اب بات کوشم کرو بہن۔'' لوگوں کو جمع ہوتے و کیو کرشاید اس خاتون کو بھی اندازہ ہو کیا تھا کہ وہ خوالخواہ تماشا بن ربی ہے۔ وہ جمعے

محورتی ہوئی وہاں سے چکی تی۔ ۔ ٹو ٹی والے صاحب جمھے اپنے ساتھ سامنے والی چھوٹی می دکان میں لے گئے۔وکان میں انڈوں کے کریٹ مجرے ہوئے تنے سٹایدائی دکان میں انڈوں کی ہول بیل فروخت ہوتی تھی۔

انہوں نے لکڑی کی ایک کری میری طرف بڑھائی اے جماڑن سے صاف کیا اور ہولے۔" تشریف رکھے۔" میں نے کچھ ہولنے کی کوشش کی پھراراد و ملتوی کردیا اور خاموثی ہے کری پر بیٹھ کیا۔

"کیا پیش کے آپ؟" انہوں نے پو تھا۔" وائے یالی؟"

'' بی کچونیں، آپ کا بہت بہت شکریہ زمت نہ کریں۔''

"ارے صاحب زحمت کیسی؟" انہوں نے کہا اور کسی کوآ واز دی۔ چودہ پندرہ سال کا ایک لڑکا دکان کے کسی کوشے سے نکل کرمیر سے سائے آگیا۔انہوں نے اس سے کہا۔" دو جائے ملائی والی اور کھار سے سکٹ لے کرآ، پانی مجھی لیتے آنا۔" پھروہ جھے سے بولے۔" جناب نام کیا ہے

و ارسلان احد "من نے جواب دیا۔

اكتوبر 2016ء

263

مابسنامهسركزشت

تھے بیتی دوتوں ملازمت کی حلاش میں تھے اور دوتوں فاقہ

میں نے اسے قطب و بن کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا۔'' یارارسلان! اے اپنا با یوڈیٹا دیے میں ہرج ہی

'یار! وہ ایک نیم خواندہ محض ہے۔ انڈے بیچنا ے۔وہ بھلامرے لے کیا کر سے گا؟"·

'' پحر بھی اے درخواست دیے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟'' اس زیانے میں بدیاؤڈرکائی اورڈرائی فوٹو اسٹیٹ ک عیاش نہیں تھی۔ میں نے اور جھ جیسے بہت سے لوگوں نے ملازمتوں کی درخواست سائیکلواٹ الملا کرار بھی تھیں کہیں ہے انٹرویوکال آ جاتی تو میں ایسے بھیج دیتے تھے۔ میں نے ایک سائیکلواشا کلڈ درخواست قطب و س کو

"ارسلان صاحب! اگرآب سے رابط کرنا ہوتو کھے کیاجائے؟" قطب وین نے پوچھا۔ " على جہال رہتا ہوں وہاں ہے کچھ فاصلے پرایک میڈیکل احتورے، میں وہاں کا ٹیلی فون نمبرآ پ کودے دیتا ہوں۔آپ ان تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے میں خور بھی ايك دودن بعد جكر نكا تار بول كا\_"

وبال سے والبی رمیڈیکل اسٹوروالے نے مجھے آل رضا صاحب کا پیام دیا۔ علی نے وہیں سے آل رضا صاحب كونىلى فون كياتو انہوں نے محصورا اس ينجنے كوكها۔ آل رضاصاحب فے کلفٹن کے علاقے میں میرے لے ایک بنگلے کا بندوبست کردیا تھا۔ وہ خاصا وسیع وعریض بنگلاتھا۔اے کسی مارواڑی سیٹھ نے تعمیرا کرایا تھا۔ آس یاس دور دور تک آبادی تھی۔شاید اس کی ویرانی و کھے کر کسی نے و ہاں آیا وہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔وہ بٹگلا ویرانے میں تھا لیکن میرے لیے تو اس وقت نعمت تھا۔ میں اے بھوت بنگلا کہتا تھا۔ سمندرو ہاں سے زیادہ دور مہیں تھا۔ سمندر کے رخ ر بنظے میں ایک میرس تھا۔ وہاں سے ڈو سے ہوئے سورج کا منظر بجهے محور کردیتا تھا۔

عبدالمنان نے بنگلا و کمھنے کے بعد وہاں منتقل ہونے ے اٹکار کردیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بنگلاشمرے بہت دور ہے، دور دور تک کوئی بھی مار کیٹ فہیں ہے۔ مار کیٹ تو در تعار اون جونی مونی د کان می تیس ہے۔ مجمع بلید لینے ك لي مدرجان يز عال

من قطیب و بن ہوں، انڈوں کا کاروبار کرنا ہوں۔'' پھروہ محرا كر بولے۔''صاحب آب نے تو مجھے حیران کردیا۔اس آیا دھائی کے دور میں بھی کوئی اتنا بے نیاز موسكما ب-آب كواجها خاصا فليث الاث موا اورآب نے ان خاتون كى وجدے چھوڑ ديا۔"

''قطب وین صاحب!'' میں نے کہا۔'' ویکھتے میرا كام تو چل بى رہا ہے، وہ خاتون اين جوان يوتول كے ساتھ کہاں جاتیں؟''

"ارے صاحب آپ کی اس بات نے تو مجھ متاثر کیا ہے۔ پھرابھی آپ نے اپنی جان کی پروا کیے بغیراس لڑ کی کی جان بچائی۔ میں سب مجھدد کھدر ہاتھا۔بس کی لپیٹ مِن لَوْ أَبِ بِعِي أَكِيَّةٍ تِنْهِ."

اس دوران مس اركا جائے اورسكت لے آيا۔ من نے منے کونا شتا بھی مبیں کیا تھا۔اس لیے میں نے تکلف کیے بغیرسکٹ کھائے، لمائی والی جائے بی اور خدا کاشکرا وا کیا۔ السيس اب اجازت جا مول گا-"مس في كها-'جی ضرور۔''قطب دین صاحب نے کہا۔''ویے اب ملازمت کیا کرتے ہیں؟"

"كبير بقى نيس-" ميس نے بس كركها-" ميں آج کل بےروز گارہوں۔"

انزياده دن بيرور كارنيس ريس محيه فطب

میں انہیں سلام کرے دکان سے اہرآ گیا۔ ا بھی میں کچھ ہی دور گیا تما کہ بیچھے ہے قطب وین کی آوازآئی۔"ارسلان صاحب ذراایک منٹ۔" من رك كرسويے لكا كداب كيا موكيا؟

قطب دین تیزی سے میری طرف آئے اور بولے۔" اگر آپ مناسب سمجیس تو کل ایک ٹائپ شدہ درخواست مجھے دیں کھے لوگوں سے ہماری بھی سلام دعا ہے شايدآپ كا كام بن جائے۔"

''جی ضرور۔'' میں نے کہا اور تیز قدمی ہے آ مے بڑھ گیا۔اب مجھے قطب وین سے انجھن ہونے لگی تھی۔ آخر وہ جا ہے کیا تھے۔ بیان ہے میری پہلی ملا قات تھی اور ایک بى ملاقات الى وه مجھ سے استے متاثر ہوئے سے كہ مجھ ملازمت دلانے کے دریے ہو گئے تھے۔

مرے ماتھ کرے کی دوم علاول کے ملادہ عبدالمنان بھی رہتا تھا میر ہے اور اس کے طالات کیساں

مابستامهسركزشت

نے اس بنگے میں تقل ہوئے کا فیصلہ کرلیا اور دو ہیں۔ کلفشن میں رہے ہیں۔ بیا پنے بنگلے کی ٹیلی فون لائن بحال کرایا چاہے ہیں لیکن آپ کے دفتر کا ایک بابوان سے بیس رویے ما تک رہاہے۔ "اچھا! کیا نام ہےاس بابوکا؟" انہوں نے مجھے " نام تواس نے نہیں بتایا تھا۔" میں نے کہا۔ الجينز صاحب نے مجھے بنگلے كاايدريس يو حجار پھرایک کاغذ پرنوٹ کرتے ہوئے بولے۔'' آپ پریشان

نہ ہوں۔آپ قطب دین کے عزیز ہیں تو ہمارے بھی عزیز موئے۔آج چارج تک آپ کا کام ہوجائے گا۔"انہوں نے منٹی بحا کر چرای کو بلایا اور اس سے یو لے۔" وراغلام حسین صاحب کومیرے پاس سیجئے۔''

چندمنٹ بعد کمرے میں وہی بابو داخل ہوا جو محے ہے رویے ما تک رہا تھا۔ ہمیں وہاں دیکھ کراس کے چرے پر موائیال از کئیں۔ انجینئر صاحب نے اے بنگائمبردے کر كها-" غلام حسين صاحب! آج شام تك ارسلان صاحب کی میل فون لائن بحال کراویں۔

'' تھیک ہے سر۔''غلام حسین نے فورا کہا۔ قطب دین کی بدولت میراا تنابزا کام چندمنٹ میں مو كميا ورنه اس دور بين تيلي نون صرف اعلى سول افسران، سركارى محكمول اوروزيرون سفيرون تك محدوو تعاب

ا تذے والا و آل ہے رخصت ہو گیا۔

دو دن بعد مير ے ميل فون كي مفتى بجي . ميس نے ریسیور اتھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی۔ 'ارسلان صاحب میں قطب دین بول رہا ہوں۔''

''قطب دِین صاحب! کیے ہیں آپ؟'' "من بالكل تحيك مول بال من في آب ك ملازمت کے لیے اصفہانی صاحب سے بات کی تھی۔ آب آج دس بج تك ان سے ليس ميراحواله دے ديجے گا۔ شایدوہاں آپ کا کام بن ہی جائے۔''

"مبت شكرية قطب وين صاحب!" ميس في كمار "میں ابھی تکتا ہوں۔"

ميرے ذہن ميں پھريد خيال پيدا ہوا كه كمال قطب وین جیسا انڈے بیچے والا اور کہاں یا کتان کے ایک متاز تعت کاراصفهانی صاحب کیر مجمع عبدالشان کی بات یا د آئی کہ خرجانے على برج بى كيا ہے۔ ون بعد ہی اس بھوت بنگلے میں منقل ہو گیا۔ بنگلے میں بڑے بڑے چھے بیڈرومز تھے۔ بہت بڑالا ؤ کج تھا۔ ہال نما ڈرائنگ روم تعااورسامنے ...عقبی رخ پرا تنابز الان تعاکدو ہاں آرام ے كركث تھيلى جائتى تھى \_موٹرسائكل چلائى جائتى تھى اور بہ یک وفت ایک ہزارمہمانوں کی دعوت کی جاعتی تھی۔میرا سامان ہی کیا تھا ٹین کا ایکٹرنگ، چھوٹا سا ایک بیک اور ایک بسر ۔ بیسامان تو ایک بیدروم کے کونے میں سامیا۔ ہاں سب سے برس سبولت میں کہ وہاں نیلی فون کی لائن موجود بھی اور ٹی اینڈٹی والوں کی خوشامہ کر کے بحال کرائی

میں نے آل رضاصا حب کو پریشان کرنا مناسب نہ مجماا درایک دن خود ہی تی اینڈ کی کے دفتر جا پہنچا۔

ين برآ مدے ميں داخل ہوا تو مجھے قطب وين نظرآيا وہ اندرے ہاہر کی طرف آ رہاتھا۔

ے باراں رہے ارسلان صاحب!" قطب وین نے محرم

جوثی کامظاہرہ کیا۔" آپ یہال کیے؟" " مجھے کفشن کے علاقے میں ایک بنگلا الاث ہوا ہے۔اس کی ٹیلی فون لائن بحال کرانے آیا ہوں۔''

میری بات وہال ہے گزرتے ہوئے ایک بابونے ن لی اور مجھ سے راز داری کے انداز میں بولا۔'' صاحب آپ کی لائن چوہیں تھنے کے اندر اندر بحال ہو جائے گی ئىلى فون سىپ جمى ل جائے گائے''

'' تو پھریہ کام کرا دیں۔ آپ شاید اس ڈیارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔

" بیں روپے ہوں گے۔" اس نے سرگوشی میں کہا۔ بیں رو بےاس دور میں خاصی خطیر رقم تھی۔ قطب وین نے کہا۔" اللہ کے بندے ہم ٹیلی فون کی نئی لائن ڈالنے گی یات میں کررہے ہیں۔ چربیاتو سرکار کا کام ہے۔ حمہیں کس بات کے پیےویں؟"

'' تو چربیکام سرکار ہی ہے کرالیں۔'' بابوئے بہت بانتنائی ہے کہااور ایک طرف روانہ ہو گیا۔

قطب دین چند کھے کچھ سوچتا رہا، پھروہ مجھے لے کرا گیزیکٹوانجیئئر کے دفتر میں داخل ہوگیا۔

انجینئر بارعب سا ایک مخص تھا۔ اس نے چونک کر مجھے ویکھا۔ بھر مکرا کے قطب دین ہے بولا۔ '' قط دين اب كيا ہے؟"

اكتوبر 2016ء

265

مابىنامسرگزشت

'' آپ خوب موقع پر آئے۔ میرے جانے والے

ائی گاڑی سے میں۔ انہیں فوری طور پر پیول کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ چل کرگاڑی دیکھ لیں۔ پیند آئے تو میں اس کا سودا کرادوں گا۔"

''قطب وین صاحب! آپ نے پہلے بی میرے ليے بہت كچوكيا ب\_اب اتى چھونى چھونى باتوں كے ليے آپ کوز حمت دینا اچھائیں لگتا۔"

"زحت لیسی ارسلان صاحب\_ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہاورمیرے جانے والے کورقم کی۔ میں تو صرف ایے شاسا کی مرد کرنا جا ہتا ہوں۔" قطب دین نے کہا۔ میں نے میکسی پکڑی اور قطب دین کے ساتھ زسری الله الله الكرس وي مع مع من فادى دیکھی بہت اچھی کنڈیشن میں تھی۔ ڈاج کا جار سال پرانا ماڈل تھا۔ مالک نے اس کی قیت ساڑھے تین بڑاریتا کی جو مرے لیے بہت زیادہ تھی۔میرے پاس تو بہ مشکل ڈھائی من ہزار روے تھے۔ س نے گاڑی کے مالک غفورے کہا۔" گاڑی بلاشہ بہت اچھی ہے لین میری حیثیت سے

جناب آپ کیا دینا جاہتے ہیں؟" میرے پاس صرف و حالی ہزارروہے ہیں۔ "میں نے گاڑی کے مالک عنورے کہا۔

''حلیے وُ حاتی بڑار تی کی لائے بیعا شدے دیں۔'' "ميس تو آپ كو يورى ادا كيكى كرنا جايتا مول-"ب كهرش نے اپنا براف يس كولا اور د حالى بزار تكال كر ان کے حوالے کروئے۔ انہوں نے گاڑی کے کا غذات اور جاني ميرے حوالے كردي\_

تطب وین کی آلمصیں خوش سے چک رہی تھیں۔ من قطب دین کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوا تو وہ بچول کی طرح خوش ہور ہاتھا۔ میری کردن فخر وغرور سے تی ہوئی تھی۔وہ میری زندگی کی پہلی گاڑی تھی۔ پیدل چلنے والے لوگ مجھے کیڑے مکوڑے لگ رہے تھے۔ چریس نے فورانی اینے د ماغ کے اس خناس کونکال بھینکا۔

ان بی دنوں ادارے نے مجھے ٹرینگ پر برطانیاور امريكا بيميخ كاحكم نامه جارى كرديار مجص الحط بفت فرينك کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میرے ہاتھ یاؤں چھول مجے۔ لیوں کہ چرے یا س قو سرے سے یا سیورث بی جیس تھا۔

على تيار موكر مقرره ونت يرامنها في ساحب مجنی کیا۔ مجھ سے پہلے وس بندرہ ملاقاتی اپنی باری کے انتظار میں بیٹے تھے۔ میں نے ایک برہے پر اپنا نام لکھا اور معرفت قطب وین لکه کر اصفهانی صاحب کی بی اے کو دیا اور بولا \_' ميري سيسلب اصفهائي صاحب تك پنجادي -' مجصاس وقت جرت موئي جب اصنباني صاحب كى لی اے نے مجھے آواز دی اور بولی۔"ارسلان صاحب۔ مٰیں نے اثبات میں سر ہلا دیا تو وہ بولی۔'' آپ کواصفہانی

صاحب نے بلایا ہے۔ اصنهانی صاحب بهت شفقت سے ملے اور بولے۔ "مسٹر ارسلان! آپ لي آئي اے كب سے جوائن كر كتے ہيں؟" "سر میں تو کل بی جوائن کرسکتا ہوں۔" میں نے

كبار وثى كے مارے ميرے ہاتھ ياؤں كانپ رہے تھے۔ "او کے میری لی اے آپ کوڈ ائر یکٹر آپر نیشز کے یاں میں وے کی۔

میں ان کا شکریدا واکر کے باہر نکل آیا۔ اصغباني صاحب عملاا بي ايئرلائن ياكستان كودب يجك تحاوران کی ایئر لائن اورینث ایئر ویزاب یا کستان انتر پختل ایر لائن کے نام سے کام کردی گی۔اب ٹی آئی اے کے انظامی معاملات سے اصفہانی صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا لين ايرُ لائن ميں ان كى بات كى اب بھى اہميت .. حامل تھى۔ دوسرے دن میں نے لی آئی اے میں شمولیت اختیار كرلى\_ ميس في اس وقت مرف الشرميذيث كيا تفاولي آئي اے میں آ کے برجے کے لیے مزید تعلیم کی ضرورت می۔ میں نے نائث کالج میں داخلہ لے لیا اور تعلیم کا سلسلہ پھر ے شروع کردیا۔

مس نے بی اے پاس کیا تو مجھے ترقی مل می اوراب میراشارافسروں میں ہونے لگا۔

ابھی تک میرے یاس ذاتی سواری نہیں تھی۔ میں کی الحجی ی استعال شده کا ژنی کی تلاش میں تھا۔ ایک دن میں برنس روڈ سے گزراتو یوں ہی جہلتا ہوا قطب دین کی طرف چلا گیا۔قطب دین مجھے دیکھ کرخوش ہو گیا اور فورا میرے ليے ملائى والى جائے اورسكث منكوا ليے۔ وہ جائے چيے ہوئے بولا۔" آپ کی طازمت کیسی چل رہی ہے؟"

''الله كااحمان ب قطب وين صاحب '' من نے كها-" من بهت عز على مول-الله كر يعد يركر يوف ا ب على وما تا ہے۔ " كريس كيم سوج كر يولا۔" آج كل

**اکتوبر2016ء** 

266

ماسنامسركزشت

www.palksociety.com

یں جمارت سے کی باضابطہ پانچورٹ پرتو پاکستان آیائیس تھا۔ پرانے لوگ جانے ہیں کداس زمانے میں پاسپورٹ کا حصول کتنا مشکل تھا۔ بہت سفارشوں کے بعد بھی پاسپورٹ کم سے کم ڈھائی تین مہینے میں ملتا تھا۔

میں نے دوسرے دن پاسپورٹ آس کا چکر لگایا تو چودہ طبق روش ہو گئے۔ وہاں پاسپورٹ حاصل کرنے والوں کی ایک لمی قطارتھی۔ بیدہ الوگ تنے جو کئی مہینے پہلے پاسپورٹ کے لیے الحائی کر چکے تنے۔ وہاں کئی ایجنٹ جمی تنے جو بہ طاہرتو پاسپورٹ فارم وغیرہ نیج رہے تھے لیکن ان کا اصل کام پاسپورٹ بنوانا تھا۔ ایسے یس ایک ایجنٹ نے جمھ سے داز داری میں کو چھا۔ '' صاحب پاسپورٹ بنوانا ہے تو

'' کتنامال؟''میںنے پوچھا۔

المرات الرات كوار الرائري في سيورث جا ي تو با في سور روي خرج مول كرات الرائري في سيورث جا ي تو با في سور روي خرج مول المرائح كوجها ي المرائح كوجها ي المرائح كوجها ي المرائح كوجها المرائح ال

''بن جائے گا۔''الجنٹ نے ہس کر کہا۔'' آپ کودو ہزار دو پے خرچ کرنا ہوں گے۔''

"دو برار!" مل في حرب عالما

'' آہتہ بولو صاحب۔'' ایجنٹ نے کہا۔'' دو ہزار زیادہ تو ہیں لیکن تمن دن بعد پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔''

میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ میرے پاس دو ہزار
روپے کی خطیرر آم نہیں تی۔ میں نے سوچا کہ کل میں اپنے
منجر صاحب سے معذرت کرلوں گا کہ میں ٹریننگ پرنہیں
جاسکا۔اس کے بتیج میں میری ترتی نہیں ہو سکے گی تو نہ ہو۔
مجھےرہ رہ کرافسوں ہور ہاتھا کہ میں نے اب تک پاسپورٹ
کیوں نہیں بنوایا؟ پاسپورٹ آفس سے قطب دین کے پاس
چلا گیا۔اس کی طائی والی چائے بہت خوش ذا نقتہ ہوتی تھی۔
چلا گیا۔اس کی طائی والی چائے بہت خوش ذا نقتہ ہوتی تے میرا
استقبال کیا۔اس کی وکان اب پہلے سے کائی بوی لگ رہی
منتھیں۔
شمیں۔
شمیں۔

وائے ہے اور یہ ایک بھے اور منگ پر نہ جانے کا قال میں دیا ہے اس المورث اللہ

قطب وین نے اچا تک کہا۔ 'ارسلان صاحب! میں بہت دیر سے نوٹ کررہا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے۔ مجھے بتا بیے شایداس سلسلے میں، میں کچھ کرسکوں؟''

میں نے سوچا وہ کیا کرسکتا ہے پاسپورٹ کے لیے تو کوئی بہت بڑی سفارش جاہے اس کے باوجود پاسپورٹ ایک مہینے سے پہلے ہیں مل سکتا۔

قطب دین کے اصرار پریس نے اے اپی مشکل ے آگاہ کردیا۔

وہ کچھ سوچ کر بولا۔" آپ کے پاس فو ٹو تو ہیں؟"
"میرے پاس گلیٹو موجود ہے۔" میں نے کہا۔ وو مہینے پہلے آفس کے لیے مجھے پاسپورٹ سائز تصویروں کی ضرورت پڑی تھی۔

'' آپ پاسپورٹ فارم پُر کر کے جھے دے دیں۔ ابھی اینے کسی افسر کو پاسپورٹ کی عدم موجود گی کے بارے میں نہ بتا تمیں۔''

مجھے گھراپنے دوست عبدالمنان کی بات یاد آئی کہ کوشش کرتے میں کیا ہرج ہے؟'' میں نہ گلشہ کے نام اور دور تصوری

میں نے تھیٹو کے ذریعے اپنی ارجنے تصویریں بنوائیں۔ پاسپورٹ آفس سے لے کر فارم مرکیا اور قطب دین کو دے دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ قطب دین کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے میں اس کی طرف سے زیادہ مرامید بھی نہیں تھا۔

ٹریننگ کے لیے روائلی میں دو ون باتی تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ کل میں بنیجر صاحب سے معذرت کرلوں گا کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔

وسرے دن غیر متوقع طور پر قطب دین میرے آفس آھیا۔ وہ بہت خوش نظر آرہا تھا۔ اس نے آتے ہی جائے کی فرمائش کی۔

" يبال ملائى والى جائے تو نہيں ال سكے گى۔" بيس نے كہا۔" ميں آپ كوكافى بلاتا ہوں۔"

کائی چنے کے بعد قطب الدین نے اپنا بستہ کھولا اور پاسپورٹ نکال کرمیرے سامنے رکھودیا۔

من جرت ساس ک شک د مجماره میا۔

اس وقت منجر صاحب کا چرای آخمیا اور بولا۔ ''صاحب بلارہے ہیں کہآپ نے ابھی تک اپنا پاسپورٹ ''شیر دیا۔ یا سپورٹ جھے ابھی دے دیں۔ صاحب آج ہی

اكتوبر 2016ء

267

ماسنامسركزشت

رماحية كان المائي لا الأن المائي شل نے اینالیا مجود ہے اٹھا یا اور پیچرای کے حوالے لے كرديا۔ قطب دين كے چرے پر محراب مى \_ '' آفس میں اے لوگ ہیں آپ کسی کے ساتھ بھی لیج کر علق ہیں۔'' ''نو۔''اِس نے نفی میں گردن ہلائی۔''ان میں سے ''تر لیخ کیا جائے۔'' میں جب مینے بعد رینگ سے واپس آیا تو فورا ہی میری ترتی ہوگئی۔اس وقت تک بی آئی اے خاصی متحکم ہو چکی تھی۔ نی آئی اے کی انظامیداور ور کروسی ایے کام سے کوئی اس قابل مبیں ہے کہ اس کے ساتھ کی کیا جائے۔" مخلص تنے۔ کریش اگر ہوگی بھی تو آئے میں نمک کے پھروہ چونک کر ہولی۔'' آپ نے اس سوال و جواب میں برابر ـ ملاز مین کی تنخوا ہوں اور مراعات میں بھی اضافہ ہو چکا جتنا وقت ضائع كرديا آئ دير ميں تو ہم کيج كر ليتے۔ چليے کيج میں ابھی تک کلفٹن کے اس بھوت بنگلے میں تنہا رہتا روبینہ کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں ا تکار نہ تھا۔میری فیلی کا کوئی فرد بھی یا کستان آنے پر آ مادہ نہیں ہوا تھا۔البتہ امال چھوٹے بھائی کے ساتھ یا کتان کا ایک چکر پھرتو ہم روزانہ کیج ایک ساتھ کرنے گئے۔ہمیں پیہ لگا چکی تقیں ۔ میں مجھی لوٹ کرانڈیانبیں گیا تھا۔ معلوم بی مبیں ہوا کہ کب ایک دوسرے کو بسند کرنے لگے۔ ان بی دنوں ہارے اشاف میں ایک لڑکی کا اضافہ پھرزندگی بھرایک دوسرے کا ساتھ نبھائے کے دعدے بھی بوا۔ خاصی طرح دار اور مرکشش لڑکی تھی۔ وہ خاصی بردھی للسی تھی اور بہت اعلی خاندان سے اس کالعلق تھا۔اس کے ایک دن وہ میرے پاس آئی تو بہت منظرے تھی۔ ایک چا یا کتان آری میں بریکیڈیئر تھے۔ دوسرے چھا من نے یو جھا۔" کیابات ہود لی جم کھے پریشان ہو؟" پا کستان نیوی میں کموڈ ور تھے۔ایینے خاندانی پیں منظر کی وجہ محروالے میری شادی کرنا جاہ رہے ہیں اور اس ے اس کے انداز یں عجیب ی خوت پیدا ہوئی تھی۔ سلسلے میں رہتے و کھورے ہیں۔ تم اپنے تھر والوں کو بھیجو اساف کے دوسرے لوگ بہانے بہانے سے اس ے بات کرتے تھے لیکن میں نے بھی اس سے بات کرنے "ميرى امال اغريايس بين وور ونزديك كاكونى ک کوشش نمیں کی ۔ وہ میری ما تحت تھی لیکن بھی میں نے اپنی عزیز یا کتان میں جیں ہے۔' '' تو پھراہے دوستوں میں ہے کی کے گھر والوں کو اس حيثيت كا فائد ونبيس الخايا-ملازمت وه شوقیه کررجی تنی \_ ایک ون کنج ٹائم پر مجی بھیج دو۔''رو بینہ نے کہا۔ ''میں فیجر صاحب ہے بات کرتا ہوں۔وہ اپنی بیگم میں کام میں مصروف تھا کہ وہ دستگ دے کرمیرے کمرے کے ساتھ رشتہ لے کرتمہارے کر چلے جا تیں گے۔ میں داخل ہوئی۔ میں نے سوالیہ نظروں ہے اسے دیکھا تو وہ بولى-"ارسلان صاحب! آپ ي سي كرتي؟" ' جو کھے کرو، جلدی کرو۔'' رو بینہ نے کہا۔'' ورنہ بعدیں "جب كام زياده موتا بوتنيس كرتا-" من ن تومن بھی کچھنہ کرسکوں گی۔'' میں نے نیجر صاحب سے بات کی تو وہ بولے۔ '' لیٹے تو ضرور کرنا جاہے۔''اس نے کہا۔ '' زیادہ خوش مبنی الحجی نہیں ہوتی ارسلان تم رو بینہ کے قیملی '' کیا نہ کرنے پر چالان ہوجائے گا؟'' میں مسکرا کر بيك كراؤ غذك بارے ميں جانتے ہو؟" بولا۔ ''لیکن آپ کومیرے کی ہے اتنا انٹرسیٹ کیوں ہے؟'' ''جی سر میں جا ساہوں۔'' میں نے کیا۔ "من روبینه مول-"اس نے بے تکلفی سے جواب ''اس کے باوجودتم اس کے گھر رشتہ بھیج رہے ہو؟'' "جىسراس كے باوجود-"ميں نے كہا۔ "میں جانتا ہوں۔" میں نے کہا۔" آپ نے میں انہیں کیا بتا تا کدرو بینہ میرے سلسلے میں راہ ہموار جوا ئننگ ريورث مجھے بي دي تھي۔' " وراصل میں تنہا کی کرنے کی عادی مہیں ہوں۔" " محک ہے یار۔" منجر صاحب نے کہا۔" اگر تم

يع بن عي كرا تا جائية بهوتو يون عي سي "ي "

ماسنامهسرگزشت

اس نے جواب دیا۔ " آئ نسرین چھٹی پر بیس تا۔ " نسرین

کر تھر چلا گیا۔ تھر پہنچ کر میں نے عبدالمنان کو ٹیلی فون کیا اوراس سے کہا کہتم جھے سے ل لو۔

عبدالمنان کومیری ملازمت کے فوراً بعد پولیس میں ملازمت مل کئی تھی۔اب وہ فیروز آباد تھانے میں تھااورسب انسپکٹر تھا۔ان دنوں فیروز آباد کاالیں ایچ وہی تھا۔

مجھے امید تو نہیں تھی کہ عبدالمنان میرے لیے وقت نكال سكے گاليكن تقريباً دو تھنے بعد عبدالمنان ميرے كمر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دکھے کر چونکا تھا۔ شاید دو ہی دن میں میری حالت تباہ ہوگئی تھی۔اس نے مجھ سے یو چھا۔" ارسلان خیرتو

ے، یہ تو نے کیا حالت بنار کی ہے؟'' '' کچونیں یار، بس ذرا کام کی مختن ہے۔'' میں نے

'' بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔'' عبد المنان مراہد نہ نے کہا۔" میں ابھی تیرے آفس سے آر ہا ہوں۔ مجھے لانے بہتو نہیں بتایا تھا کہ تو تھر بے تیرے میجرصاحب نے مجھے تیرے بارے میں بتایا۔ وہ بے جارے بھی تیری طرف ہے بهت فرمندیں۔"

"يارااب فكركرنے سے كيافائدہ؟" ميں نے كہا۔ ''ابھی ایک راستہ ہے۔''عبدالمنان نے کہا۔ " كون سارات ؟ " من مجل كر بينه كيا-"نو قطب وین سے بات کر "عبدالمنان نے

كبا-"مكن إس كي إلى السط كالحي كوفي حل موجود

" بعائی میں اس وقت تداق کے موڈ میل نہیں ہوں۔"میں نے منہ بنا کر کہا۔

"میں نداق تبیں کررہا ہوں۔" عبدالمنان کے چبرے برسجیدگی تھی۔''تو ایک دفعہ انہیں اپنا مسکلہ بتا دے اگروہ بھی ناکام رہے تو چرکورٹ میرج کا آپٹن تو تیرے یاس موجود بی ہے۔" عبدالمنان نے کھڑی و کھتے ہوئے کہا۔" توان ہے آج بی ل لے۔''

" چل یہ بھی کر لیتا ہوں میں نے کہا۔" ورندایک معمولی انڈا فروش بھلا کیا کرسکتا ہے؟"

عبدالمنان کوایک ضروری کام سے جانا تھااس کیےوہ مجھ سے معذرت کر کے چلا گیا۔اس نے مجھ سے اعظے ون

آنے کاولدہ کیا قالے اس کے جانے کے بعد میں بھی قطب دین کی طرف روانه ہو گیا۔

استنت منتجرصاحب تي مجى ال فتم كى باتيل كيس من في البيس بهي راضي كرليا\_

وہ دونوں اپنی اپنی بیگات کے ساتھ روبینہ کے کھر چلے گئے۔وہال سے واپسی پر دونوں کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں مجھ کیا کہ انہیں ناکای ہوئی ہے۔ بیسوچ کرہی مجھے چکر ساآ حمیا که رونی اب میری جبیں ہوسکتی۔

"وه بریکیڈیئر تو دم پر پاؤل بی مبیس رکھنے دے رہا تھا۔"مینجرصاحب نے کہا۔

" بم بحى كى كشيا خا عدان سے نبيس بيں \_"اسشنث مینجرصاحب نے کہا ہے "لیکن وہ لوگ تو یوں ظاہر کرر ہے تعصیصے ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہواور ہم سب ان کی نظرول میں کیڑے مکوڑے ہوں۔"

"مرجھ افسول ہے کہ میری دجہ ہے آپ کو آئی ذہنی كوفت اورتو بن برداشتكرنا يرى " من في براني مولى آ واز شل کہا۔'' آئی ایم ایکسٹرنیلی سوری۔''

''ارسلان '' ڈائز یکٹر صاحب نے کہا۔''اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ان لوگوں کی بیار ڈ ہنیت کا قصور

یں اب شرط لگا سکتا ہوں کہ رو بینہ اب آفس نہیں

''وہ اتنی و بوتشم کی اڑ کی نہیں ہے کہ گھر والوں کی آ تھیں دکھانے پر کھر میں دبکہ جائے۔ المبجرصا حب نے کہا چروہ کھ توقف کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے۔

"ارسلان تمبارا كياا ندازه ٢٠٠٠

"مرجال تک میں رونی کو مجھ سکا ہوں اس کے مطابق تو کل وہ آفس ضرور آئے گی۔"

وہ دونوں تھوڑی در تک مجھے تسلیاں اور ولاتے دیتے رہے لیکن میرے ذہن میں تو آندھیاں ی چل رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہاب جاہے بچھے روبینہ ہے كورث ميرج كرنا يؤے يا اے لے كر بھا گنا يڑے مي شادی ای کے ماتھ کروں گا۔

دوسرے دن رونی آفس نہیں آئی اور میرے تمام ا تدازے غلط ثابت ہو گئے۔میری حالت یا گلوں کی می ہو م کئے۔ میں نے کئی دفعہ رونی سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بارریسور کی مرد نے اشایا اور میں نے بات کیے بغیرلائن کا ہے دی۔ میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چھٹی لے

ماسنامسگ شت

قطب دین نے صب سمول میری بات ہمدروی ہے ۔ ''میا کہا آپ نے ۔۔۔ کیا کہا ہما؟'' اور بولا۔''ارسلان صاحب! آپ مالوی مت ہوں ۔ ''میں نے وی کہا جوآپ نے ساارسلان

ئی اور بولا۔''ارسلان صاحب! آپ مایوس مت ہول میں کوشش کرتا ہوں ویسے آپ کا بید خیال درست ہے کہ کہاں ایک انڈا فروش اور کہاں اس لڑکی کا عظیم الشان خاندان؟''

''م م....میں نے .....کب کہا کہ .....'' '' آپ نے کہانہیں ہے لیکن سوچ تو یہ ہی ہوگی۔خیر میں کوشش کیے لیتا ہوں۔''

میں ملائی والی چائے بھی پی چکا تھا اور سکٹ بھی کھا چکا تھا۔ میں قطب دین سے رفصت ہو کراپنے گھر چلا گیا۔اس وقت شام کے تقریباً سات نکے رہے تھے۔

پیر میں گاڑی ہوں ہی بلامقصد سر کوں پردوڑا تارہا۔ میں تے لالو کھیت میں ایک جگہ کھانا کھایا اور دس بجے تک میری گھروا ہی ہوئی۔

پورچ میں پرانی ی ایک فورڈ موجودتھی۔ میں جیران ہوا کہاس ونت کون آگیا؟ میں یہ بھی سوچتا ہوا ڈرائنگ ردم کی طرف بڑھا کہ فورڈ میرے کن کن دوستوں کے پاس ہے لکین مجھے یا دنہ آسکا۔

میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو قطب وین کود کمیر کرچ مک اٹھا۔اس کے چرے پر گہری جیدگی تقی۔ ''قطب وین صاحبہ آپ آپ نے کیوں زحمت

"ارسلان صاحب! قطب وین نے کہا۔" مجھان لوگوں سے یہ آمید نہیں گی۔ میں نے پہلے آپ کو ٹملی فون کرنے کا ارادہ کیا پھر یہ سوچ کرخود جلا آیا کہ آئی بڑی خبر آپ برداشت کریا تمیں یا نہ کریا تمیں۔"

"قطب دین صاحب! میں برقتم کی خبر سنے کو تیار ہوں۔آپ بتا کمیں ایس کون خبرہے؟"

" بجھےرو بینہ کے محر والوں سے ایسی امید نہیں تھی۔" قطب وین نے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جھے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کررہا ہو۔

" آپ کوان لوگول سے کیا امید نہیں تھی؟" میں نے

پر چهار "نیه بی که .....وه .....اوگ ایک دم راضی بو جا کمیں سے۔"

'' بجھے تو پہلے ہی تو تع تھی کہ وہ انکار ۔۔۔'' میں ہو لئے بولتے رک گیا۔ ہم خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔

ماسنامسرگزشت

'' میں نے وہی کہا جوآپ نے سنا ارسلان صاحب، اب تو مشمائی مشکوالو۔''

چلے میں آپ کومشائی کھلاتا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا پھر مجھے اس فورڈ کار کا خیال آیا تو میں نے پوچھا۔" آپ نے گاڑی بھی خریدلی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔"

'' بیتو میں ایک دوست سے ما تک کرلایا ہوں۔'' وہ مسکرا کر بولا۔

ہم نے قطب دین کی گاڑی وہیں چھوڑ دی اور قطب دین میری گاڑی میں بیٹھ کیا۔ میں وہاں سے سیدھا قریسکو پہنچا۔ وہاں کی گرم گرم جلیبیاں اور امر تیاں میں بہت شوق سے کھاتا ہوں۔

ہم لوگوں نے وہیں بیٹے کر گرم سرم امرتال کھا کیں، پھر میں نے ایک کلومشائی قطب دین کے گر کھا کیں، پھر میں نے ایک کلومشائی قطب دین کے گر کے لیے بھی لے لی۔ پروگرام پیشا کہ میں قطب وین کواس کے گر ڈراپ کروں گا۔ وہ کل کی وقت نورڈ کوو ہاں ہے

میں فیاب تک قطب دین کا گھرنہیں دیکھا تھا۔اس بہائے میں ان کا گھر دیکھ لیتا۔وہ اسلامیہ کالج کے نزدیک ہی ایک گھریس رہتا تھا۔

تطب وین کا گھر سادگی کا نمونہ تھا۔ ڈرائنگ روم پس پرانا سالیکن صاف تقرا فرنچر تھا۔ اس نے مجھے بٹھایا اور بولا۔"آپ کی چی تو اس وقت سور بی ہوں گی۔ پس مائے بتالاتا ہوں۔"

''زحمت نہ کریں۔''ٹل نے کہا۔'' میں دوبارہ آؤں گا تو چائے بھی ہوں گا اور کھا نا بھی کھا ؤں گا۔'' پکر میں ہنس کر بولا۔'' ہاں میری چی کومیراسلام کہیےگا۔ بیا شھائی میں خاص طور بران کے لیے لایا تھا۔''

و ہاں سے رخصت ہو کر میں گھر پہنچا تو ساڑھے بارہ سریتھ

میں نے جہنے شہ کے کر رونی کے خاعدان والوں کو ا

اكتوبر2016ء

270

حیرت زوه کردیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی بھی کم

حیثیت از کا دولت منداز کی سے صرف دولت کے لا کی میں

زندگی اچا تک بہت حسین ہوگئی۔

ان ہی خوشیوں میں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوااورامال کاویزاا یکسیائر ہوگیا۔

اماں پر پاکستان میں غیر قانونی قیام کا الزام لگ سکتا تھا۔ کھر میں نہ لکتا تو امال کی واپسی کے موقع پر لکتا ہے جی ایک صورت تھی کہ امال کے ویزے کی مدت میں اضافہ کرایا

بیکام اتنا آسان میں تھا جتنا میں مجھر باتھا۔ میں نے ال رضاصا حب اورد محردوستوں سے مدوجا بی -سب نے لوحش كى كيكن كام نه ہوسكا۔

اس موقع برعبدالمنان نے پھروہی مشورہ دیا، اندا فروش والا \_اس مرتبہ بھی قطب دین نے کام کرادیا۔ ا مال کی روا تل کے بعد ہم بھی نی مون کے لیے روانہ ہو گئے۔ایک ون یا توں ہی یا توں میں رولی نے مجھ سے يو چھا۔" تم فے ڈیڈی برکیا جا دو کیا تھا کہ وہ راضی ہو گئے۔ ورندوہ تو تمہارا نام سننے کے ہی روادار ندہتے۔''

"اس میں سارا کمال اندے والے کا ہے۔" میں نے بنس کرکبا۔''تم اے انڈا فروش بھی کہ عتی ہو۔'' میں اس وفت سجیدہ ہول ارسلان۔" رونی نے

'' بی بھی نداق نہیں کررہا ہوں۔ عیس نے کہا۔ ''اس اعدا فروش کا نام قطب وین ہے۔'' میں نے میکے توقف کے بعد کہا۔ 'میں نے استہارے ڈیڈی کے پاس بعيحاتما.

''لکین ڈیڈی تو کھاور کہدرے تھے۔'' روبی نے كبا- بحرسر جمنك كريول-"مكن بالي كل كفال دیری نے غلط بیانی کی ہو۔"

قطب دین جاری شادی میں بھی شریک ہواتھا۔ میں نے شادی کے البم اٹھائے۔ ان میں کم سے کم پندرہ تصويرين اليي ضرور مول كى جن مين قطب دين نمايال تعا-مس نے باری باری سارے الم و کھے لیے لیکن ان میں مہیں قطب وین کی تصویر نظرنه آئی۔ ایک دوتصویریں الی تھیں جن کے بارے میں مجھے علم تھا کدان علی قطب وین موجود ہے۔ان تصویروں میں جگہ خالی تھی لیکن قطب ویں جیل تھا۔

اتنے برس میں پہلی دفعہ مجھے قطب دین سےخوف محسوس ہوا۔ آخروہ کون تھا اور مجھ پرا تنامہر بان کیوں تھا۔ میں کراچی واپس بہنیا تو میں نے عبدالمنان کو بھی ایے ساتھ شریک کرلیا۔ میں نے اس سے کہا کہ قطب وین حمہیں ہی بیجانا ہے۔تم حیب کراس کی محرانی کرو۔ ہوسکتا ہاس ہے ہمیں کچھاس کی اصلیت کاعلم ہوجائے۔ عبدالمنان نے کہا۔'' میں اپناایک آدی اس کی محمرانی يرلكائے دينا ہوں۔'

ایک کمے کومیر فی میر نے طامت کی کہ میں اینے محن کی محمرانی کرا کے اچھانہیں کرر ہا ہوں لیکن میں نے خمیر کی اس آواز کوتھیک کرسلاویا۔

ووسرے ون میں تاشتے کے بعد باہر الکا عی تھا کہ کیٹ کے پاس مجھے قطب وین نظر آیا۔ وہ بہت تیزی ہے ميرى طرف يؤهد باتفا-

''السلام علیم'' میں نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ '' وعليم السلام-'' قطب دين نے سات ليج ميں كما اور جي سے بولا۔ " تم في سرى تخلاني كرائے كاظم ديا ہے۔میری حمرانی ،احسان فراموش وہ دن بحول کیا جب تو فاتے کررہا تھا اور میں نے تیری مدو کی تھی۔احسان جانا مجعے إجمالين لكتاليكن تونے مجمع بہت صدمه بنجايا بخود

"ميرى بات توسيل مين '' مجھے کچھ نہیں سنا۔'' قطب وین سیج کر بولا<mark>''</mark> وہ واقع بہت غصے من تھا۔ ش نے تیرے ساتھ ہو کھے کیا میں اے دہرانانبیں جا ہتا ہوں جھ کوآ بندہ تو کی بری شکل میں وتجصكا

" قطب دین صاحب .....میری بات ......" "آینده جھے لئے کی کوشش مت کرنا۔"اس نے -418

"احچاآپ بینسی توسی ایک کپ جائے بی لیں۔" " آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ میں جار ہا ہوں۔" کہ کر میرے رو کئے کے باوجود قطب وین كيث سے باہرتكل كيا۔

یں نے سوجا اس وقت ریبہت غصے میں ہے میں بعد میں اے دکان یا کھرجا کے اے منالوں گا۔

الل كيت عنه واليس آيا تو جھے رولي نظر آئي۔ وه چرے ہے دیے دیے دی کے دائم می ے یا تی کردے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تح ارسلان؟

''ارے بیو ہی تھا قطب وین۔''میں نے کہا۔ ''لکین یہاں تو کوئی مہیں تھا۔ میں تو کائی در سے آب کود کھے رہی تھی۔ ایسا لگ رہاتھا جیے جیسے آب ہوا سے اڑ

میں نے رونی کو کھے کہنا جا ہالیکن خاموش رہا۔ اس ون میں نے رونی کو آفس چھوڑنے کے بعد

عبدالمنان کے تھانے کا رخ کیا۔ اتفاق سے عبدالمنان تھانے میںموجود تھا۔ میں نے اسے قطب دین کے بارے

من بنايا تووه بھي ميرے ساتھ چلنے پرآ ماده ہو گيا۔

میں عبدالمنان کو اپنی گاڑی میں لے کر برنس روڈ پہنچا۔انٹرے والے کی وکان تھلی ہوئی تھی۔ میں گاڑی ہے اتر کرسیدها دکان پر پہنچا و ہاں ایک نو جوان بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔'' مجھے قطّب دین صاحب سے ملنا ہے۔'' توجوان نے الجھے ہوئے انداز میں میری طرف و یکھا۔ پھر بولا '' یہاں تو کوئی قطب دین نہیں ہے۔'

"من المريبان آنا مول -ان كم ما تعرف يتا

ہوں اورتم کہ رہے ہو یہاں کوئی قطب دین میں ہے۔

"آپ نے کب یہاں بیٹ کر جائے لی ہے؟" نو جوان نے یو چھا۔اس کی باتیں مجھے غصہ دلار ہی تقیں۔

"ابھی جاریا نج سے پہلے۔ "میں نے کہا۔ " یا مج مینے۔" اڑے نے بس کر کہا۔" میں نے تو یہ

دکان دس دن پہلے کھولی ہے۔' '' بکواس کرتا ہے۔'' میں نے جی کر کہا۔''میں

برسول سے بہاں آر ہاہوں۔

'' دیکھیے آپ کوضر ور کوئی غلط نہی ہوئی ہے جو .....'' '' بکواس بند کر۔''عبدالمنان نے دہاڑ کر کہا۔''اب

حبوث بولے گاتو میں تجھے الثالاکا دوں گا۔''

پولیس کے ایک باور دی انسکٹر کود کھے کرنو جوان کی شی تم ہوگئی۔ وہ سمجھا کہ قطب وین ہمیں کسی کیس کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ ہماری محج پکار سے اردگرد کے دکان دار بھی جمع ہو گئے انہوں نے بھی کڑے کے بیان کی تائید کی کہ پیہ دكان برسول سے بنديرى كھى۔ كچھدن يہلے بى اس اڑكے نے اے کھولا ہے۔

عبدالمنان بولیس کے روایق ہتھکنڈ ہے استعال کرنا عا ہتا تھالیکن ٹی نے اے دوک دیا اور آ ہت ہے کہا۔ '' ہم قطب وین کے هر صلے بیں۔

ہم وہاں سے لکے تو لوگوں نے ہمیں راستہ دے دیا۔ میں عبدالمنان کے ساتھ قطیب دین کے تھر پہنچا تو حرت سے میری آئیس پھٹی رہ لئیں۔ قطب دین کے مکان پر زنگ آلود برا سا تالا برا تھا۔ میں نے بروی کا درواز و کھنکھٹایا تو ایک صاحب باہرآئے میں نے ان سے یو چھا۔'' قطب دین کہاں گئے۔'

''کون قطب دین؟''اس نے یو حما۔ "بيآب كے يزوى-" من في اشارے سےاسے

"صاحب يدمكان تو يرسول سے اجاز برا ہے۔ يبال كوئي نبيس رہتا۔''

میں چکرا گیااورو ہیں بیٹھ گیا۔ وہ ازراہ ہمدردی بولا۔'' آئے اندرآ جا تیں۔'' کھر وہ اصرار کر ہمیں اندر لے گیا۔ ایک طرف قریسکو کا متعالی کا ڈیا بڑا ہوا تھا۔ ڈیا کافی برانا تھا۔ لگنا تھا اے رکھ رکھ کر استعال كياكيا ي

''۔۔۔۔، مضائی کا ڈہا آپ کا ہے۔'' '' پیمٹھائی کا ڈیا!'' اس نے آنکھیں جھکا تیں۔ پھر بولا۔" کچھ ون پہلے اے سی نے پیچھے والی دیوار سے احیمال دیا تھا۔ ویا بالکل پیک تھا، میں نے اے استعال

میں نے اپنی بات کی ہونے کی خوشی میں قطب وین کووہی مٹھائی کا ڈیا دیا تھا۔

عبدالمتان مجھے زہرویتی وہاں سے لے آیا در کھر چھوڑ

یہ بات اب بھی مجھے پریٹان کرتی ہے کہ قطب وین کون تھا۔ میں نے بعد میں آل رضا صاحب ہے اصفہائی صاحب اور ان تمام حضرات سے قطب وین سے بارے يس يو حِماليكن كوئي مجمدنه بنا تا تعا\_

میں اب عمر کی اس منزل پر ہوں کہ سانس کی ڈور کسی بھی وقت ٹوٹ عتی ہے لیکن اپنے دل میں بیطنش لے کر جاؤل گا كەقطىپ دىن كون تھا۔

ميرے يے جوان بيں۔ان كى بھى شادياں ہو چكى بي ليكن مجه الجمي تك اس بات يريقين ميس آيا كه قطب دین ایک دهو کا تھا اگر وہ دهو کا تھے آگہ بہت خوب صورت اور

272

مابىنامىسرگزشت

### www.gallageom

السلام عليكم

اس ہار ایك ایسى سرگزشت ارسال كررہا ہوں جو ہمارے اداروں كا آئینه ہے كه اپنی غلطی پر سركاری ملازم كیسے پردہ ڈالتے ہیں۔

طارق عزیز خان (رحیم یار خان)

میرا نام جمیل اختر ہے اور میں محکمۃ انہار پنجاب سے
ریٹائزڈ زندگی گزار رہا ہوں۔ میری ملازمت کا بیشتر حصہ
پنجاب کے طول وعرض میں بہتی نہروں کے درمیان گزرا۔
میں 1980ء میں محکمۃ انہار بہاولپور میں بطور فیلڈ کلرک ملازم
ہوا۔ ملازمت کے ابتدائی سال ضلع بہاولپور میں گزرے۔
ہوا۔ ملازمت کے ابتدائی سال ضلع بہاولپور میں گزرے۔
محکم پرواقع ہیڈ پنجند پر ہوگیا۔ یہ 1985ء کے موسم سرا کا
ذکر ہے میں افسرانِ بالا کے ساتھ ہیڈ پنجند سے نکلنے والی نہر
عباسیہ کے دورے پرتھا۔ بینہرضلع رہیم یارخان کے علاقوں کو
سیراب کرتی ہوئی صحرائے چولتان کی صدود میں ختم ہوجاتی



#### Downloaded From Paksociety.com

# Downloaded From Paksociety.com

اكتوبر2016ء

273

مابسنامهسرگزشت

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہے۔ اس فیر پر انہوٹ یورٹ ایک درجن سے قریب کا ایک اور اور انہاں کے اور دوان جیس قریبی ریسے ہاؤس روانہ ہیڈورکس قائم میں جہال سے مزید چونی نہریں نکتی ہیں۔ تھکہ موکش ۔

"جوانو، جلدی سے اندرا جاؤ ہیں تو بھیگ جاؤگے۔"

بوڑھے بیلدار نے مجھے اور رفیق کو احاطے کی طرف چلنے کا
اشارہ کیا۔ ہم تیز تیز قدم چلتے ہوئے احاطے میں پہنچ اور پھر
ایک بڑے کمرے میں واخل ہوئے۔ وہاں چاریا ئیال موجود
تقیں۔ ایک کونے میں کھانا لگانے کے لیے انگینتی اور کچھ
لکڑیاں رتجی تھیں۔ دوسرے چھوٹے کمرے میں نہری دکھ
بھال ہے متعلق سامان کم اور کاٹھ کباڑ زیادہ بحرا تھا۔ بیلدار
نے افسران کے لیے مقامی دیہا تیوں کی مدد سے کھانے کا
معقول بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ سردیوں میں
وہاں کرنے کوکوئی خاص کا مہیں تھا۔

" مين تو سارا سارا دن بينها باتھ تاييا رہتا ہول۔" شوكت نے بتايا محكمدانهار ميں مونے كى وجه سے مقامى كسال اس ككماني يخ كاخاص خيال ركمة تحاورات كى زندكى مرے سے گزردی عی ۔اس نے ہم سے کھانے کا بوجھا۔ کی بات یہ ہے کہ وج سے او نے نیج رائے پرسفر کرتے ہوئے ہماری چولیں بل کی میں۔ دو پر کو مجھ خاص میں کھایا تھااور اب تھکان کے ساتھ شدید بھوک کا حساس ہور ہا تھا۔ شوکت نے سے بتا کر ماری بھوک اور بردھا دی کہاس نے بھنا ہوا دیس مرغ بنایا تھا۔ چونگ افسران کھ کھائے ہے بغیر بی آ مےروانہ ہو گئے تے اس کے اب ہم تیوں کو بی کھانے کے ساتھ انساف كرنا تحار بم في باته وهوك اور كماف بر توث بڑے کھانے کے بعد ہم نے طریث ساکا لیے اور ادھراُدھر كى باتي كرنے لكے موكت نے بتایا كدوہ خان بلدكار بائثى ہاوراس کی ریٹائرمنٹ کوایک سال باتی ہے۔اس نے اپ گاؤں میں جینسیں پال رکھی تھیں۔ ملازمت کے بعد اس کا ارادہ ان کی د کھ بھال کرنے کانے۔باتوں کے دوران بی اس في عائكا يانى ير عاديا-

'' جب تک جائے بنتی ہے ، میں ہیڈ کا ایک چکر لگا آؤں۔'' رفیق نے کمبل کی بکل ماری ، پرانی رائفل کو کندھے پرلٹکا یا اور ٹارچ ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گیا۔ رفیق کے جانے کے بعد شوکت نے ہیڈ ورکس سے متعلق کچھ ولچپ واقعات سنائے۔اس نے مجھ ہے میرے بارے میں یو چھا۔

" میری دیونی زیادہ تر افسران کے ساتھ فیلڈ میں بی

ہوتی ہے۔"من نے بتایا۔ ''چرنو تنہارے مزے می مزے میں۔" شوکت نے ہیڈورکس قائم ہیں جہاں ہے مزید چھوٹی نہرین نگتی ہیں۔ محکمہ انہار پنجاب کی طرف ہیں۔ محکمہ انہار پنجاب کی طرف ہے نہروں کے پشتوں کی دیکھ بھال کے لیے تمام چھوٹی بودی نہروں کے سکم پر کی کمرانما عمارتیں قائم ہیں۔ ان عمارتوں کو بنگلا کہا جاتا ہے جہاں مشتقل طور پرایک بیلدار تعینات ہوتا ہے۔ تاہم افسران کے دوروں یا سیلا ب کے دنوں میں پولیس کے ایک دوسیا ہیوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہاتی ہوتا ہے۔ تاہم افسران کے دوروں یا سیلا ب کے دنوں میں پولیس کے ایک دوسیا ہیوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہاتی ہیں۔

أیک سہ پہر میں افسران کے ساتھ جیب میں سوار نہر كے بشتے كے ساتھ ساتھ سفركرد ما تھا۔ ہمارے قافلے ميں دو جیبیں تھیں۔ آگلی جیب میں لا ہور ہے آیا محکمۃ انہار کا ایک برا افسر مقامی پولس کے انسکٹر کے ساتھ موجود تھا جبکہ اس کے مجھے گاڑی میں ، میں دو ساہوں کے ساتھ سوار تھا۔نبر کے یشتے کی و کھ جوال کے لیے کیاجافے دالایہ معمول کا دورہ تھا۔ موسم سر ماہونے کی وجہ سے نہروں میں یائی کابھاؤمعمول سے کم تمااور پشتوں پر دباؤنہ ہونے کی وجہ سے نہر کے کنار دل کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ یمی وجہ تھی کہ ہم لوگ کب شب لگاتے ہوئے دھیرے دھیرے سفر ... جاری رکھے ہوئے تھے۔اس ون سے على مطلع ابر آلود تما اورو تف و تف سيم فوالى بادش سے سردی کی شدیت میں کئ گنا اضافہ ہوگیا تھا۔ نبر کا كناره كيا تحا اورجك جكم يجر عن جانے كى وجه سے جيب جلانا مشكل مور ما تها\_دور عين شريك افسران سميت بمسب خواہش تھی کہ جلد ازجلد اے سرکاری مکانے پہنچ جا کیں۔ سورج غروب ہونے کے قریب ایک محضے بعد مارا قاقلہ محصيل خانيوريس نبرعباسيه برواقع أيك ذيلي سيزورس ير پہچا۔اس مقام پر بڑی نیمرے دو چھوٹی نہریں نکل کرجنوب مشرق كى طرف بهدري تحيل - بيد وكس دونول چيونى نهرول کے درمیانی حصے میں واقع ایک دوآب پر تھا۔ یہاں پر لال اینوں سے بے دو کمرے موجود تھے جن کے آ گے ایک احاطہ ينا موا تعاربياك زرخيز زرعي علاقه تحاجهال جارول طرف محدم اور محنے کے کھیت واقع تھے جبکہ دونوں نہروں کے كنارع اليول اوركيكرول كورخت قطار ورقطار مراشائ کھڑے تھے۔ ہیڈ ورکس برموجود بیلدار شوکت حسین نے ہمارااستقبال کیا۔ جب تک ہم لوگ اتر کر ہیڈ ورکس کا جائزہ لیت بارش تیز ہو چکی تی۔ افران نے جیب میں بیٹے بیٹے ہے کیا وہ اس کلے دن ہیڈورکس کا تمل جائزہ لیں محرمیرے ساتھ ایک سای رفق کو وہی میڈورس پر رکنے کا ع

274

مابستامسرگزشت

رشك أميزانداز مس كها\_

' و کیکن افسروں کے ساتھ کام کرنے کے بھیڑے بھی بہت ہیں۔" میں نے جواب دیا۔" اب یمی د کھ لو چھلے ایک عقتے سے دورہ چل رہا ہے۔افسران خودتو گرم ریسٹ ہاؤس می آرام کردے ہیں اور ہم یہال سردی ہے.... "ابھی میری بات مل میں موئی می کدوروازہ ایک جھکے کے ساتھ کھلا اور سابى رفق بوكهلا ياجواا ندرداخل جوا

" وه .....و بال بيد ك ورواز يرس بس اس نے مكلات موئ مجه كبنا جام اور پر جارياني پر بينه كرسالس درست كرف لكار رفيق كى حالت وكيم كريس اور شوكت دونوں لیک کرا مے۔ ہم نے اے سے کے لیے پالی کا گلاس دیا جواس نے ایک بی سانس میں خاتی کردیا اور خالی نظروں ہے ہماں و محضالاً۔

" كما موا؟ " من في رفق سے يو جما۔" اورتم اتنے فبرائے ہوئے کیوں ہو؟"

" وہ ہیڈ کے نیچ ایک لاش پھنسی ہوئی ہے۔" رفیق فے مرمراتے ہوئے کہج میں انکشاف کیا۔اس نے بتایا کہوہ ٹارج سے میڈ کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے میڈ کے دروازے م مینسی ایک لاش دکھائی دی۔

" كوئى بجينس وغيره موكى -" شوكت في ات تسلى دی۔ عام طور پر دریاؤں اور نبروں کے ہیڈورکس میں سے ہوئے جانوروں کی لاشیں اور پنجر آ کر پھن جاتے ہیں۔ سلانی دنوں میں بعض اوقات جانوروں کی لاشوں کے ربور كر يوزية موع ديم واسكة بي يكن موم مراش جب یانی کابهاؤ کم موتا ہے توالیا مظرکم دیکھنے کوملتا ہے۔اس ش می قصورمقای دیماتیوں کا بھی ہوتا ہے جوایے جانورں کے مرنے کے بعد انھیں مناسب طریقے سے محکانے لگانے ک بجائے نہروں میں بھینک دیتے ہیں۔ جانوروں کی بدلاشیں بہتے ہوئے میلوں دورنکل جاتی ہیں اور بلآخر کنارے میں اگ جمازيوں ميں پيش كرمچيليوں ، چيلوں اور گدھوں كى خوراك ین جانی ہیں۔

لمیں نیں وہ ایک انسانی جم ہے۔"سابی رفیق نے ایل بات بیز ورف محرکها۔ ' میں نے خوداے دیکھا ہے۔'' رفق کی بات بوری مونے کے بعد ہم دونوں اس کی راہمائی میں باہر لکا\_باہر کڑا کے کی سردی پر رہی تھی اور بوندا بالدى بعى جارى فى بدائدانى جالدى ما تمريخس تاجم آسان باداوں سے مراہونے کی وجہ سے جارہو تھی اندھرے کا

راج تھا۔ سردی اس قدر محی کہ انسان تو کیا آوارہ کتے بھی کونوں کھدروں میں دیجے ہوئے تھے۔ ماحول پر جھائے سانے میں صرف مینڈ کول کے ٹرانے کی آوازیں سنائی وے ر بی میں ہم تیوں کچر اور بارش سے بیجے بھاتے سردی میں كيكيات ميذكى طرف برصيدوبان يوى مبرب وى كاشكل مس شَالاً جنوباً دو جھوتی نہریں نکل رہی تھیں۔رفق نے ٹارج ک روشی شالی نبری طرف کرتے ہوئے ہمیں اسے پیھے آنے کا اشارہ کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم شالی نہر کی کمی پر پہنچ محے۔جس مقام بربری نہرے دونوں چھوٹی نہریں نکل رہی تھیں وہال منگریٹ کے کیے بل پر دونوں نہروں کا پائی كنرول كرنے كے ليے ميڈ بنا مواقعا يردى نبرلگ بعك مي فٹ جبکہ دونوں چھوٹی نہروں کی چوڑائی دی ہے بارونٹ رہی ہوگی۔ ہیڈ کے عین نیج چھوٹی نہروں کے آٹھ آٹھ فٹ چوڑے دوعد دوروازے موجود تھے۔ ہردروازے کے درمیان كنكريث كاستون قائم تفاجس مصنهر مي ياني واعل مونے ا کے دورائے بن محتے تھے۔ ہیڈ کےعمودی دروازے مضبوط موٹے لوے کے تنے جواس ونت او پراٹھے ہوئے تنے۔نہر میں یانی کا بہاؤ تین سے جارفت بلندتھا جوسلانی دنوں میں سات فث تك موجاتا تفار بدسمتى سے جب مم تيول ميڈيار كرے شالى عبرے كنارے يہنے تو عين اس وقت رفيل كى ٹارچ جواب دے فی اس نے ٹارچ کوزورزورے ملایالکین كوئى فائده ندموا عالباس من يانى مس كيا تعا-

"اب كياكري؟" بل نے بربرائے ہوئے شوكت

"سوائے ماچس کے اور کچھ نیس ہے۔" شوکت نے مایوی سے جواب دیا اور احتیاط سے ماچس تکال کرمیرے حوالے کردی۔ بوعدا باعدی مسلسل جاری تھی اس لیے میں نے ملا ہونے سے بحانے کے لیے ماچس کو تھیلی میں چھیایا۔اور دونول جھیلیوں میں چھیا کر تلی جلائی۔ہم نے کنارے براگ جمازیوں میں قدم جماتے ہوئے رفت کی راہنمائی میں نیے و میمنے کی کوشش کی۔

"وه أس طرف" رفق نے كنارے سے برے ميثر کے عین یعجے اشارہ کیا۔وہ جگہ ہم سے قریب دس فث دوراور کنارے سے چیوفٹ گہرائی میں تھی۔ پہلی تنلی فورا ہی جل کر بچھ تی۔ میں نے دوسری کوشش کی اور انگلیوں میں تھا می جلتی تَنْلِي كُورِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال دے گیا۔ا گلے چند منول کے دوران میں نے جلا جلا کرآ دھی

275

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مابستامهسرگزشت

ريست ماؤس مي خبروو \_ پيرجو موگاد يکھا جائے گا۔''

تھوڑ ک سے بحث مباحث کے بعد رفیق جانے یر راضی ہوگیا۔اس نے براسامنہ بناتے ہوئےمفلرے سراور مند کو انجی طرح و حانیا۔ برانی راتفل کندھے سے اٹکائی اور سائكل لين دوسرے كمرے من جلاكماريد يد واس بهان ے قریب دس کلومیٹر دور تھا۔ اگر رفیق آرام ہے بھی جاتا تو أيك تحضنه مين والبس آسكنا تها- بيهي ممكن تفاكه موقع كي عليني كو و مکھتے ہوئے کوئی افسر مدد لے کراس کے ساتھ گاڑی میں آجاتا۔ رفیق نے سائکل باہر نکالی اور اس پر جڑھ کر پیڈل محمایا۔ بارش اب بھی جاری تھی۔ ابی رقی کے روانہ ہونے کے بعدمیرے اور شوکت کے پاس اس کا انظار کرنے سوااورکوئی جارہ ہیں تھا۔میراد ماغ لاش اورر فیق کی واپسی ہی من الجهار با-قريب ذيرُه محت بعد بابر كفئاساني ويا- بم بابر لکے تو رفیق سائکل کھڑی کرکے ہاری ہی طرف آر ہا تھا۔ بابرموسلا دهار بارش موربي مي - ووالمل بديا موا تما اورسردي ے کیکیار ہاتھا۔ میں نے اسے مبل اوڑھنے کو دیا اور الکیتھی کے پاس مضنے کو کہا۔ رفق نے انسران بالا کی شان میں کھے نازیبا جلے کم اور بتایا کہ انسکٹر صاحب نے لاش کی تحرانی کا تھم دیا ہے۔ال کا کہنا ہے کہ وہ صبح آ کردیکھیں گے میحرانی کا تو سوال بی پیدائش ہوتا تھا۔ موسم کے تیور بدستور مرزے ہوئے تھاور باہرسردی می بلاک کی۔ ہم تنوں میں ے کوئی بھی کسی قیت پردات ایر کزارنے کے تق می نبیس تھا۔ہم نے آپس میں صلاح مثورہ کیا اور طے بدیایا کداش کونہری میں رہنے دیا جائے۔اب جو بھی ہونا تھا سبح ہی ہونا تھا۔ریش کی حالت کے پیش نظر شوکت نے اے ٹرنگ ہے نکال کر ایے کیڑے دیے۔وہ رات کروٹین بدلتے گزرائی۔ہم میں ے کوئی بھی ٹھیک طرح سے سونبیں سکا۔ اعلی میج ابھی سورج کی کہلی بی کرن مودار ہوئی تھی کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں كوجاً ديا- بم في جوت ينف مظر لين اور بابر كط من نكل آے۔ سردی اب بھی جوین برتھی اور ایکا وگا بوندیں بردرہی تھیں۔ مجرے سرمکی بادلوں کے عقب میں سورج کی ممزور كرنيس زمين تك رسائي كي كوشش مين تعين \_ درختول ير برندے چیجہارے تھے اور دور کھیتوں کی طرف سے کتوں کے مجو تکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔رات مجریاتی برنے کی وجہ ہے کوئی جگر بھی کچیز ہے خالی میں تھی۔ ہم تیوں زمین برو کھے بھال کے قدم جاتے ہوئے ہیڈیار کر کے ثالی نہر کے

ما جس خالی کروی۔ ہم نے دیکھا کہ لاش کا سرائے باز واور جمم كا بجهلا حصد ممل طور ير باني من دوبا موا تعا- صرف کند ہے او پر تھے جن پرموئی اوئی جری لیٹی دکھائی دے دہی تقی۔وہ جوکوئی بھی تھازندگی کی قیدے آزاد ہو چکا تھا۔اس دوران بارش تیز ہوگئی اور ہم مینوں ہی سردی کی شدت ہے

'' ٹھیک ہے دوستو۔''میں نے شوکت اور رفیق سے کہا کہ یہال کھڑے رہے کا کوئی فائدہ نہیں اندر جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ کچھ ہی در میں ہم تینوں سر جھکائے خاموثی ہے اندر بیٹے اپن اپن سوچوں میں کم تھے۔ کی بات یہ ہے کہ والیس گرم کمرے میں آ کرسکون ملاتھا۔ اگر دیکھا جاتا تو میں المحاظ عبده ان دونول سے زیادہ سینئر تھا اور مجھے ہی کوئی فیصلہ لینا تھا۔ اس وقت تک رات کے دس نے مجے تھے۔ یہ بات صاف می که بلدار شوکت حسین اور رفیق میں ہے کی ایک یا محردونوں کونیر کے اندراتر کے لاش باہر تکالنی تھی۔ ریتی کو صح عی ے زکام کی شکایت تھی اوراب لاش دیمے کے بعد تو وہ و الماده الى مومو كرد ما تحار شوكت بوژ هي كمز ورجهم كاما لك تھا اور ا کیلے کوئی وزنی شے نہرے باہر نکالنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یج یہ تھا کہ ہم میوں ای اس مصیب سے پیچا مرائے کی فکر میں تھے۔ان حالات میں کوئی بھی یائی میں ارّے کو تیارٹیں تھا۔ بالفرض اگر ہم اے تھنچ کھا کچ کر باہر تكال بمي ليت تو كرت كيا؟ جو كارروائي بمي مونا تمي وه اضران کی موجود کی میں مح بی ممکن تھی۔ تا ہم لاش کو نظرانداز كركے يہال كمرے على دات كزار دينا جى مناسب تبيں تھا۔ مجھے ڈرتھا کہ اگر لاش رات میں پہتی ہوئی آئے نکل کی اور یہ بات افسران تک پہنچ گئی تو میری ملازمت خطرے میں یڑجائے گی۔

" مخیک ہے دوستو۔" میں نے ایک طویل سائس لے كرسرا نفايا۔" جميں بياطلاع ريٹ ہاؤس پنجاني ہے۔' میں نے شوکت اور رفیق سے کہا کہ ہم اس معافے کو ممل نظر انداز تبيس كريكة تقيم بميس افسران كوبأخركرناي تفاي ثوكت ہیڈ کا انجارج تھا جبکہ سینئر ہونے کے ناطے موقع پر میرا رکنا ضروری تھا۔

'' بیکامتم کروگے۔''میں نے رفیق سے کہا۔ '' کون سا کام۔'' رفیق نے گھبر ا کر میری طرف

مابىنامىسرگزشت

276

اكتوبر 2016ء

كتاري كي كان من أنكس باز بها وكرميزك نہر کے اندرد میصنے کی کوشش کی۔ کناروں اور ہیڈے نیجے یائی كى سطح ير بھاب كے باول تھائے ہوئے تھے۔ ميں اور شوكت قدم جماتے ہوئے نہریس کنارے کے ساتھ ساتھ کچھ گہرائی ك طرف الركاع \_ يانى الجى بحى مارے قدمول سے ينج تھا۔ ہم نے ہیڈ کے نیچ ، کناروں یر ، اوھر اُدھر دیکھا ،لیکن وبالاش كهيل وكهائي شدى\_

ن لاش كمال كى؟" رفيق فى سرسرات موك ليج

" مجھے کیا ہا۔" میں نے فقل سے جواب دیا۔" مجھ سے ایے ہوچورے ہو جے میں رات مجراس کی محرانی کرتا رہا

نبر کے ساتھ ساتھ جل کر علاش کرتے ہیں۔" شوكت في تجويز پيش كى \_

' \_ الكاركى ياتيس مت كرو ـ " بيس فروراً بى اس تجویز کورد کردیا۔ بیصاف ظاہرتھا کہلاش رات کے کی پہر بهدكراً مح نكل من محل موكه نهر من ماني كم تعاليكن ايك بحياس ساٹھ کلووزن کودور بہائے جانے کے کیائی تھا۔ لاش کی تلاش میں نہر کے بہاؤ کے ساتھ جانا وقت ضائع کرنے والی بات سی انسکٹر کے ساتھ محکمہ انہار کے افسران کچھ ہی دریش يهال ويخيخ والے تھاور پر جارے ليے جواب ديل مشكل موجاتی۔ تاہم اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات بیتی کہ کی نہ کی ذریعے سے میڈ سے لاش برامر کی کی اطلاع مثامی مارسل لاحكام كولازي و كل محى اوراك لل طاكرسارانزله بم تنوں ير بى كرنے والا تھا۔ حالات كى تقينى جم تنول سركارى ملازين يرروزروش كى طرح واضع تقى \_ يج بيرتها كرجميس حكام کودکھانے کے لیے ایک لاش کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک طویل سانس کے کر قرب وجوار کے علاقے پر نظر ڈالی۔

"وه ایک قبرستان ہے۔" شوکت نے میری نظروں كے تعاقب من نهركے يار درخوں كے جمند كى طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کوکہ یا دلوں نے آسان کو گیرا ہوا تھالیکن آ ہتہ آ ہتہ اجالا پیل رہا تھا۔ بیلدار شوکت حسین کی ریٹائر منٹ میں ایک سال باتی تھا اور وہ چھزیادہ ہی تحبرایا ہوا تھا۔ میں اور فیل بھی جواب وہی کے خوف سے پریشان تھے۔

چدمن کے بحث ماجے کے بعد ہم تیوں ای اس نتیج بر پینے کہ ایک لاش کے بغیر ہاری مشکل علی و کمائی

اوركونى كام تبيي تقا- بارش چونكداب بحى مورى تحى اس وقت يم كنارے ايك محنى الى كے فيچ كورے ہو گئے۔ ہم فيل كم ایک بیان طے کیا جوہمیں افسران کودینا تھا۔اس کے بعدہم لوك مسلل خدا سے اسے اس كناه كى معافى ما تكتے رہے۔ قریب ایک محنثاا نظار کے بعد کل والی دونوں جیسیں واپس آتی دكماني وي - آ م كالعدائي يرى - على من آئى - يوليس السيئر في مرسري المازين حارابيان ليا- بم تيول في بتايا

یں وی تی ۔ مارے پائی ضافع کرنے کے لیے وقت

بالكل نبيں تھا۔ میں نے رقیق كوائے ساتھ آنے كا اشارہ كيا

اور شوکت ضروری اوزار لانے احافطے کی طرف نکل کیا۔ میڈ

ے قبرستان کا فاصلہ قریب سوگر رہا ہوگا۔ پچے بی در میں ہم

تینوں درختوں کے جھنڈ میں واقع ایک چھوٹے سے قبرستان

میں کھڑے تھے۔وہال تمیں جالیس قبریں موجود تھیں۔شوکت نے ایک تازہ قبر کی نشاندہی کی جس کے بعدہم فیل کر اس کی

منی ہٹانی شروع کردی۔ہم نے تیز رفاری سے کام شروع کیا

اورجلدی کی سلیب تک پہنے گئے۔ کچ مشقت کے بعد مردہ

کفن سمیت قبرے باہر تھا۔ ہم نے کا پنتے ہاتھوں سے فن کی

مر ہیں کھولیں۔ بدایک بوڑھا کمزور سامحص تھا۔ شوکت نے

بتایا که دوون پہلے وہ خوداس جنازے میں شریک تھااور بیاکہ

اس كانام دين محمر عرف جاجا دينو تعا- جم في كفن قبر كاندر بی چھوڑ دیااور ایک برائے کیڑے میں مردے کو لیٹ کر

شوکت کے ساتھ لائی ہاتھ ٹرالی میں ڈال دیا۔ تیزی کے ساتھ

قبر برابر كركم في كا بحار بناديا \_رفيق باتھ ٹرالي كولے كرنبر كى

طرف برحا جبكه مين في اور شوكت في مروبال مارى موجود کی کے نشانات مٹانے شروع کردیے۔ تدرت کا کرنا

کیا ہوا کہ ای وقت بارش کچھ تیز ہوگئے۔ہم جلدی جلدی قدم

اٹھاتے ہوئے ہیڈ پر پہنچ۔ ہم نے استغفار کا ورد کرتے ہوئے جا جا و یوکی لاش کو ہیڈ کے دروازے میں ایسے بعضایا

چکا ہوگا؟"رفتل نے تہریل ہاتھ دھوتے ہو تے یو جھا۔

" كول مرجى ،اس بے جارے كا حباب كتاب تو ہو

"جوتھوڑ ابہت رہ کیا ہے۔ آج ہوجائے گا۔" شوکت

'' فَضُول با تَمِي مت كرو\_'' مِن لِي وونوں كو جِعارُ

اب ہارے پاس سوائے افسران کا انظار کرنے کے

يلائي۔" اورسنو، افسران كےسامنے ذرائعي او في نج وكھائي تو

كماس كاجمره واصع بيس تعا\_

ئے کرہ لگائی۔

نوكري تي مجھو۔''

اكتوبر2016ء

277

النیل کے دھور کے اور دور کے پر چار سوز وکھائی دیے
والے دیہا تیوں سے اگوشے لگوائے۔ بی بیان پڑھ
کرمسرائے بنا نہ رہا سکا۔ اسکٹر نے لاش کی دریافت اور
نشا ندی سے متعلق تغیش کار بیں اپنی مہارت سے متعلق ایک
طویل بیان لکھا تھا۔ ویہائی لوگ ابھی تک جیران و پریشان
تھے کہ جا جا دینو قبرستان سے نہرتک کیے پہنچا؟ ہرکوئی اپنی اپنی
عقل کے مطابق اس واقعے پر تبعرہ کررہا تھا۔ اس وقت تک
دن نکل آیا تھا اور وہاں مزید لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جب تک
جا جا وینوکو دوہارہ دفتا یا نہیں گیا ہم لوگ وہیں احاطے میں
دے رہے جس کے بعد ہم شوکت بیلدار سے ل کرآ گے روانہ
ہو گئے۔۔۔

دو پہر کے قریب دونوں جیپوں پرسوار ہارا قا فلہ نہر كنارے كنارے آ مے بر هرباتھا۔كداجا كے نبر بن تيرني كوئى شے دكھائى دى۔ قا فلدرك عميا۔ ہم نے شيح از كرو كھا تومیرادل دھک سےرہ کیا۔ یس نے چورتظروں سے سابی ر فق كي طرف ديكها جوآ تكميس بهاڙ بنهر كي طرف ديكيدر با تھا۔ کوئی لاش ہید کے بل مہر اس مہتی جاری تھی۔اس کے كندهے برمونى اونى جرى لينى ہو كى تھى۔حسب سابق اس كا ا گلااور پچیلا حصہ یانی میں ڈوہا ہوا تھا۔ بیروہی جسم تھا جے ہم نے کل رات میڈ میں پھنسا ہوا یایا تھا۔ تا ہم اب دن کی روشی میں سب مجمد واضع تعار در حقیقت وہ ایک مجمزے کی لاش مى \_آپا \_ بعنس كانوزائداه بچهمى كهد كتي بير \_ سردی سے بچانے کے لیے اس کے اللے کا عول اور کردن مِسُ ایک پرانی جری کٹی ہوئی تھی۔ جیسا کہ جانور یالئے والے اکثر لوگ سرویوں س کرتے ہیں۔ چھڑے کا کچھ نہیں کیا جاسکا تھااس لیے قافلہ دوبارہ چل پڑا۔ میں نے مچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اطمینان کی ایک ممری سانس لی اور جا جا دینو کی لاش کی بے حرمتی کے لیے اللہ تعالی سے معافی

ب ایک بات کی سمجھ نیس آئی۔''اگل سیٹ پر بیٹھے انسکٹر نے الجھے ہوئے لیچے میں کہا۔

''وہ کیاسر جی'''رفیق نے فدویا ندائداز بیں ہو چھا۔ '' میچا چا دینو .....قبر سے نکل کرنہر میں کیسے بھی حمیا؟'' انسکٹر نے خود کلامی کے انداز میں جواب دیااور جیپ میں بیشا مرحض اپنی اپنی سوچ کے مطابق قدرت کے انو کھے کارنا موں برتبرہ کرنے لگا۔ کوائن کا در او دائی ہے کے کا اب ایک ہم ایل کے قریب ہی بہتر کے ۔اس کے بعد لاش نہر سے نکا لئے کی کار دوائی شروع ہوئی ۔ ہم ایل کے کار دوائی شروع ہوئی ۔ ہم ایک ورزان وہاں ایک دوران وہاں ایک درجن کے قریب دیمائی لوگ بھتے ہو چکے تھے۔وہ لوگ ہم سے کچھ دور تھے ، تا ہم انھیں معاطے کی نزاکت کا اندازہ ہو چکا تھا اوروہ کی انو کھے تماشے کی تو قع کررہے تھے۔ لاش کو کنارے پر رکھا جاچکا تو انسپکٹر نے اشارے سے دیماتیں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل زور زور سے دیماتیں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل زور زور سے دیماتیں کو کرائی

" مارو چاچو-" مجمع بین ایک بلندآ واز گوخی-" نیو تو مارو چاچ ہے۔" ایک نو جوان و پہائی لیک کر لاش کے قریب مناح

" بياتو وين محدكى لاش ب-" ايك اور بزرگ ديهاتى في جرانى سے كيا-" ابھى دو دن پہلے تو ہم سب في اس كا جنازه پر هاہے-"

'' تمبارا جا جا۔۔۔۔وین میں۔۔۔۔؟'' انبکٹرنے چونک کر ا۔

" ہاں تی!" شوکت جاجا ہے بوچولو یہ بھی تو وہاں تھا۔" نوجوان دیہاتی نے بیلدار شوکت حسین کی طرف اشارہ کیا۔

'' ہاں ہاں۔'' شوکت نے چو تکنے کی ادا کاری کرتے ہوئے سرا ثبات میں ہلایا۔'' بیاتو دافقی جا جا دینو ہے۔'' ''کیکن یہ یہاں کیسے کہنے گیا ، اسے تو ہم نے دہاں قبرستان میں دفنایا تھا۔'' پہلے دائے دیہاتی نے قریبی قبرستان کی طرف اِشارہ کیا۔

'' ویکھوبھی ، اگر بیروائی تنہارارشتہ دار ہے تو تم اسے
لے جاکر دوبارہ دفتا دو۔'' انسپکٹر نے تائیدی نظروں سے محکمہ
انہار کے ایک افسر کی طرف ویکھا جس نے سر ہلا کر اپنی
منظوری ظاہر کردی۔ حقیقت بیتھی کہ لاش کی برامدگی اور
نشا ندہی کے بعد پولیس اور محکمہ انہار دونوں کے سرے بوجھ اتر
گیا تھا۔ وہ رپورٹ اور تفییش کے چکروں سے نیج گئے تھے۔
دیہا تیوں نے احاطے سے لاکر ایک چار پائی وہاں رکھ دی
جس پر چاچا دینوکی لاش کو چا در سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا۔
اس دوران بوندا باندی مسلسل جاری تھی۔ انسپٹٹر نے احاطے
اس دوران بوندا باندی مسلسل جاری تھی۔ انسپٹٹر نے احاطے

اكتوبر2016ء

278

مابسنامهسرگزشت

# DevidedFiel Paksodetwom



میں نے پہلی بار کسی ڈائجسٹ میں کچہ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ پتا نہیں کہاں تك كامياب رہى ہوں لیكن عرصه سے لوگوں كى کہانیاں پڑھ رہی ہوں اور اعلیٰ تعلیم یافته بھی ہوں۔ اس لیے یقین ہے که بہت اچها نه صحیح لیکن بہت برا بھی نہیں لکھا ہو گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں کہاں تك كامياب ہوئی ہوں۔ ویسے یه بتا دوں اس میں ایك فیصد ہرى جهوث شامل نہیں ہے۔ جو كچه مجه پر گزری ہے من و عن لکھا ہے پھر بھی جملوں میں کوئی ہے ترتیبی نظر ائے تو ہرائے مہربانی درست کرلیں۔ سعديه

(کراچی)

سفنے بی آیا تھا کہ بری پیدائش کے وقت ہی خالہ نے بعد کیے حالات ہوں اور یہ بچے بوے ہو کر کیے تکلیں۔اس مجھے اپنے بیٹے ارشد کے لیے مانک لیا تھا۔ای تو مسکرا کر لیے ان کی رائے جانے بغیر ہم اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ خاموش ہو گئی کین ابو نے خالدے صاف کیدیا کرفی بال اگر بوے ہوئے کے بعد انہوں نے ایک دومرے کو تبول الحال ایہا فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔خدا جائے ہیں بھی سال کرلیا تو انہیں کوئی اعتراض شاہوگا۔ بول وقی طور پروہ بات دب

اكتوبر2016ء

279

من المسلم المارة المارة المارة المسلم المارة المسلم المسل

اس روز میں کالج سے واپس آئی تو پورا محر کھانوں ك وشيوب مهكر را تعاريس في ايم ايس ى كرف ك بعدایک کالے میں لیکرار کے طور ملامت کر لی تھی۔ جھے سے بڑے بھائی عاشر بینک آفیسر تھے جب کہ چھوٹی بہن عروبہ يو غور شي مي يوروري تحي \_ابوكي ملازمت كابدآخري سال تھا۔ اس کے بعدوہ بھی ریٹائر ہوجاتے لیکن وہ بڑے دور انداش واقع ہوئے تھ اور انہوں نے میری بدائش کے بعدے بی بجت شروع کردی تی۔ ای کا باتھ کھلا ہوا تھا اور وہ بور لغ خرج کرنے کی عادی تھیں۔اس کاحل ابونے ب فالاكدوه برسال اسي يراويونث فترسي قرض ليكراس ے سیونگ شوفکیٹ خرید لیتے ۔ قرض کی رقم ان کی تخواہ ہے ہر ماہ قسط وار کفتی رہتی تھی۔ای طرح کھیں سال میں انہوں نے اچی خاصی سیونک کر لی۔ پھر مٹا ترمون کے بعد فتا اور کر بچو ٹی کی مدیس بھی اچھی خاصی رام ملی چشن اس کے علاوہ تھی۔اس لیے ابو کوریٹا ترمن کے بعد کی مالی پریشانی كاانديشتين تغابه

شی سیدهی کین شن کی تو ای ، روش آپاکی چه بدایات دے رہی ہونی اور دے رہی ہونی اور کی جہ بدایات کمری جمال ہونی ہونی اپنی کی جہ بدایات کمری جمال ہونی ہونی یا کی مہمان نے آتا ہوتا تو ای انہیں اپنی مدد کے لیے روک آتی ہوتا تو ای انہیں اپنی مدد کے لیے روک آتی ہیں۔ روش آپاکود کی کر میں بجھ کی کہ کی مہمان کی آمد ہے اور یہ اس کی خاطر مدارات کی تیاری ہور ہی ہے۔ اس کی خاطر مدارات کی تیاری ہور ہی ہے۔ میں نے ای نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ارشد آر با

ہے۔عاشراے لینے ایئر پورٹ کیا ہے۔'' ''کون ارشر؟''ش نے بے دھیانی میں کہا۔

وان ارسرد کے بےدھیاں کی اہا ماہناممسرگزشت

الکی ہی ارشر ہے ہارے خاندان ش۔"ای جملائے ہوئے بولیں۔"تمہاراخالہزاد، وہی آرہاہے۔" "مسخوشی میں؟"میں نے امی کو چڑائے کے لیے کہا۔ میں جانتی تھی کہوہ اسٹے شکے والوں پرفدا ہیں۔

''اے کراچی میں توکری کی گئے ہاور جب تک اس کی رہائش کا بندو بست میں ہوجاتا، وہ سیس رے گا۔''ای نے کہا۔''تم بھی جاکر لباس تبدیل کرلو، وہ لوگ آنے والے ہوں مے۔''

اس کے آنے کا س کریں پریشان ہوگئ۔ ہمارے
گریش تمن ہی بیڈروم تھے۔ایک اس ابو، دوسراعاشر بھائی
اور تیسرا میرے اور عروبہ کے زیرِ استعال تھا۔ عاشر بھائی
بڑے دیزروڈھم کے انسان تھے۔وہ شایدا پنا کمرہ کی کے
ساتھ شیئر کرنا پہند نہ کریں۔ پہلے بھی کی مرتبہ ایسا ہوا کہ
جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آیا تو جھے اور عروبہ کو ہی
در بدر ہونا پڑتا تھا۔اکٹر یہ ہونا کہ ہم دونوں ڈرائٹک روم
میں قالین پر بستر بچھا کر لیٹ جاتے تھے لیکن اب صورت
سال مخلف تھی۔عروبہ کورات دیر بھی پڑھنا ہوتا تھا۔اس
کے شاید دہ بھی اپنا کمراج ہوڑنے پر تیار نہ ہوتی ۔اس خیال
کے شاید دہ بھی اپنا کمراج ہوڑے نے پر تیار نہ ہوتی ۔اس خیال

''وو تو ٹھیک ہے لیکن ہم اے تھبرائی سے کہاں؟ ہمارے گھریں تو کوئی فالتو کمرانہیں ہے۔''

"دل میں جگہ ہوئی جا ہے۔" ای نے الجمع ہوئے
کہا۔" ویے بھی یہ ہمارا مسلا ہے۔ تم کوں پریشان ہور ہی
ہو۔ میں نے اس کے لیے اوپر والا کمرا تیار کرواویا ہے۔"
بیان کر جھے کچھ کون ہوا اور میں اپنے کمرے میں
چلی آئی۔ وہاں عروبہ پہلے ہے تی منہ پھلاتے بیٹی ہوئی
میں آئی۔ وہاں عروبہ پہلے ہے تی منہ پھلاتے بیٹی ہوئی

مریرانشدکا مذاب نازل ہونے والا ہے۔'' ''بری بات۔'' میں نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔ ''مہمانوں کے لیے ایسانہیں کہتے۔ وہ تو اللہ کی رحمت

ہوتے ہیں۔'' ''لکین بھی بھی زحت بھی بن جاتے ہیں۔'' وہ جملاتے ہوئے بولی۔''اب دیکھونا، میرے ایکزام سر پر ہیں۔ جھے اپنی تیاری بھی کرنی ہے اس کے آنے سے کھر کا کام کتنا پڑھ جائے گا۔''

''ریشان مت ہو۔ جیسے ہی اس کی رہائش کا بندویست ہو گا۔وہ بہال سے چلاجائے گا۔''

اكتوبر2016ء

لے کے الاعالانہ الانہ کے8.000 *دو* ہے بیرون ملک ہے قائین صرف ویسٹرن یونین یامنی گرام کے ا ذریعےرقم ارسال کریں۔ کسی اور ذریعے سے رقم سجیجنے پر جاسوسى ڈائجسٹ پېلى كيشنز

و كه لينا وه كيل نيل جائے گا۔ ايے سرے اور كہاں مليں كے اور اى بھى اسے نبيس جانے وس كى۔" '' خیرد یکھا جائے گائم اپنا موڈ ٹھیک کرلو۔ وہ لوگ بس آنے بی والے ہوں مے ارشد کو میں نے پہلی بار دیکھا اور دیکھتی رو گئے۔ وہ

بے حد اسارث، خوش شکل اور وجیبہ مخص تھا۔ سیاہ پینث، سفدقیص، چک دارساہ جوتے اورسلقے سے جے ہوئے بالوں نے اس کی شخصیت کو اور زیادہ مرکشش بنا دیا تھا۔ اے و کھتے ہی میرے ذہن میں خالہ کے کے ہوئے الفاظ کو نخے گئے۔سعد بہتو میرے تھیکرے کی مانگ ہے۔وہی میرے ارشد کی دلہن ہے گی۔میری جگہ کوئی عام لڑگی ہوتی تو ارشد کو د کھتے ہی سینوں کا محرآ یاد کرلیتی لیکن میں کسی رومانی ناول کی ہیروئن نہیں بلکہ ایک پڑھی تکھی میچورڈ کالج پکچرار تھی جو جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے عقل وشعور ہے کام لے ارشور ا جائی تھی۔ای کیے ارشور و کھوکر میرے دل میں کوئی طوفان تہیں اٹھا اور میں نے ارشد کے ساتھ ایک کزن کی طرح برتاؤ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ امی نے حسب تو تع اینے بھا نجے کا والہانہ استقبال كيا-وه اسه و كيدكرصد قي وارى مورى تيس-عاشر بحالى توا ہے چھوڑ کر بنک ملے گئے تھے۔اب ان کی واپسی شام کو

ى مولى \_ ابو مجى وفتر كئ موسئ سمتے \_ لبذا اے كمينى ویے کے لیے عروب اور اس عی باتی ہے۔ مجھے معلوم تما کہ کھانا کھانے کے بعد عروبیمی مڑھائی کا بہانہ کر کے کرے میں چلی جائے گی اور اس کے بعد مجھے تھی ارشد کے ساتھ سر کھیا ناہوگا۔

" بينا! تم منه باته دهو كر فريش هو جاؤ\_ من كهانا

لگواتی ہوں۔'' ''ایکسکیوزی خالہ جان۔'' اس نے بوے بناوئی اعداز من كها-" يبلي من يعينج كرون كا-باتحدوم كهال ي آب سی سے کہ کرمیرے کیڑے پر اس کروادیں۔ "باتھ روم ۔" ای کھے سوتے ہوئے بولیں ۔" میں تے تمہارے لیے او بر کا کمر اٹھیک کروا دیا ہے اس کے ساتھ باتھ روم بھی ہے۔تم وہیں ملے جاؤ۔ میں تہارے کیڑے استرى كروادي مول

اس نے اینے بیک میں سے ایک جوڑا تکال کرا می کو ویا اور خوداو پر چلا کیا۔ انہوں نے روش آیا کو کیز سےاستری نے کے لیے دیے اور کھانا تکا لئے بکی میں جی

ماسنامهسرگزشت

281

ان كے جانے كے بعد مروبہ فى كبار "بائى اللم نے اس پینڈو كے فرے و كھے۔ اے بتا دینا جاہے كہ ہمارے كھر ش سب لوگ اپنا كام خودكرتے ہیں۔"

" ال محددياده عى اترار المهد - شايدا عركارى

افسرہونے کا زعم ہے۔

"" "اس کیافرق پرتا ہے۔ ابھی ستر و کریٹی ہے ایک ساتر و کریٹی ہے ایک ایک ایک میر وی کریٹری ایک میریٹری ہو۔" ایوں ایسے پوز کرد ہا ہے جیسے بالیسویں کریٹر کا سکریٹری ہو۔"

"اسلام آباد میں تو گریڈ ایک کا سرکاری ملازم بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس مجرکی پیدادار ہے۔ کچھ دن کراچی میں رہے گا تو اوقات معلوم ہوجائے گی۔"

اہمی ہے باتیں ہوری تھیں کہ وہ لباس تبدیل کر کے آگیا۔ ای نے کھانا لگوایا اور کھانے کے دوران ہمارا تعارف کروائے ہوئے لیس۔ "سعدیدایم الیس ک کرنے تعارف کروائے میں گرف کے بعد کالج میں گرف میں آخری ہیں آخری ہیں ہے۔ " خری ہیں ہے۔ " خری ہیں ہے۔ "

ارشد نے خور سے میری طرف و کھا اور بولا۔ "آپ نے ی ایس ایس کول نیس کیا؟"

مجیب احقانہ سوال تھا۔ یس نے جل کر کیا۔ ''اگر سب لوگ می ایس ایس کرنے لکیں تو دوسرے شعبوں میں کون جائے گا۔ ہمیں صرف سرکاری افسر ہی تیں بلکہ ڈاکٹر، انجیئئر ، مجیراوردوسرے پردیشنل بھی جا ہیں۔''

" پھر بھی سرکاری افر کے شاف بی پھر اور ہوتے ہیں۔ بنگلا ، گاڑی ، ٹوکر چاکر ، ٹی اے ڈے اے اور بہت ی سہولتیں ، ای لیے ہمارے شہر میں سب لوگ میں خواب و مکھتے ہیں۔ "

میں نے اس سے حرید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔
اس کی بوسٹنگ شاریات ڈویژن میں افسر شاریات کے طور
یر ہوئی لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے کراچی کے کس ضلع کا ڈپٹی
مشترلگ گیا ہے، میں نے سوچا کہ بیہ بے چارہ نہ جانے کن
ہواؤں میں اثر ہا ہے۔ جب ساراون فا کلوں اور کیبوٹر میں
سرکھیا کراعداد و شارا کھے کرے گا اور شام کومٹی بس یا کوچ
میں و محکے کھا تا ہوا گھر آئے گا تو اس کا سارا نشہ ہمان ہو
جائے گا۔

معانے کے بعد عروبہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اخلاقا اس کے پاس میٹھی رہی۔ مجھے انتظار تھا کہ ارشد اٹھے تو میں بھی کمرے میں جا کر کچھ دیر کمرسیدی کرلوں۔

روش آپائے کھانے کے برتن سیٹ لیے تو پھر میں وہ اپنی جگہ بیٹیا رہا۔ میری آگا ہٹ بڑھتی جاری تھی۔ بالآخر میں نے ڈھیٹ بن کر کہا۔"میرا خیال ہے کہ آپ بھی پچھے در آرام کرلیں۔شام کو ملاقات ہوگی۔"

وہ تی اُن ٹی کرتے ہوئے بولا۔'' آپ کے یہاں کھانے کے بعد چائے پینے کارواج نہیں ہے۔'' ''نہیں،آپ کا چائے پینے کا موڈ ہور ہاہے؟''

یں "پ ہی ہوتے ہوئے ہو اور ہوئے،

''ہاں۔' وہ جینیتے ہوئے بولا۔'' بی کھانے کے بعد
چائے پینے کا عادی ہوں۔اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔''
'' یہ کوئی اچی عادت نہیں ہے۔'' بیں نے نک کر
کھا۔'' ہمارے یہاں صرف میج اور شام بیں چائے بنتی
ہے۔ویے آپ کوطلب ہوری ہے تو بیں آیک بیاتی ہوائے
دیجی ہوں۔''

میں نے روش آپا کو جائے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گی۔ میں اس سے زیادہ وقت نیس وے عتی تھی۔ کرے میں واخل ہوتے ہی میں دھڑام سے بستر پر گئی۔ اردیہ نے کتاب پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ ''ارے مہمان کواکیلا چھوڈ کرآ گئیں۔ بے چارہ پورہوجائے م

''یار! اس کے تو نخرے آسان کوچھورہے ہیں۔ امی نے اتن محنت سے کھانا بنایالیکن اس نے جبوٹے مند کسی چیز کی تعریف نہیں کی بلکہ آتے ہی فریائٹی پروگرام شروع کردیا۔ پہلے کیڑوں پرامتری کے لیے کہااب جائے یا تک

رہا ہے۔ "آگ آگ و مجھے ہوتا ہے کیا؟" وہ مخلتاتے ہوتے ہولی۔

"كيامطلب؟" بين آكھين نكالتے ہوئے ولى"مطلب تو بہت صاف اور واضح ہے اگر تم فہ مجھنا چاہو تو بات دوسرى ہے۔" وہ كتاب ايك طرف ركھتے ہوئے بولى۔

'' چلوتم ی سمجمادو۔''یس نے چ کرکہا۔ '' دعیمویاتی! بیاتو تم جانتی ہی ہو کہ خالہ نے پیدائش کے دفت ہی جہیں اس پینڈو کے لیے ما تک لیا تھا لیکن ابو نے اس دفت انہیں ٹال دیا جس کے بعد ہمارے کر میں بھی اس بات کا تذکر ونہیں ہوالیکن خالہ نے ہر جگہ بھی کہا کہ تم ان کی شیکر سے کی ما تک ہواور وہ جہیں ارشد کی دلین بنا کیں گی۔ ای وجہ ہے بہت ہے لوگ جہیں ارشد کی معیتر بھے

282

مابسنامهسرگزشت

www.paksociety.com

ہیں اور بی بات خالہ نے ارشد کے دماغ میں ڈال دی ہے۔اس لیے وہ جہیں اپنی ہونے والی بوی اوراس کمر کو سسرال بچھ میں اپنے ہوئے اس کے جہیں اس کے فروں کی وجہ بچھ میں آگئی ہوگی۔''

" خالہ کو کیا حق پہنچا ہے میرے بارے میں کوئی فیملہ کرنے کا؟" میں نے بھتاتے ہوئے کہا۔" کیا میری کوئی مرضی ہیں ہے؟"

"بیتوتم خالدی سے پوچھنا۔البتہ ابوتمہاری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔" وہ آتھ میں منکاتے ہوئے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔" وہ آتھ میں منکاتے ہوئے اورے اللہ ہوئے ہوئے اللہ ہوئے اللہ کا السر۔ خاصا بینڈسم اسارٹ بنڈہ ہے، اور سے کریڈسترہ کا السر۔ لیمنی کریل اوروہ بھی نیم چڑھا۔"

شام کو ابو دفتر سے آئے تو ابو سے اس کی ملاقات مولى ماشر بهائي بحي آ مح تفروه تيون لا وَ في من بيشے والع في رب تھ۔اي نے والے كماتھ كى جزول كا اہتمام کیا تھا۔ چوڑے، سموے اسکٹ اور مشائی۔ ہم لوگ صرف سادی جائے منے کے عادی تھے مین اس نے ہر چے ير باتعصاف كيا-ايوبر يفور سال كى حركات كاجائزه لےرہے تھے اور ان کے چرے کے تاثرات سے اعدازہ لگایا جاسک تھا کارشدائیں مناثر کرنے میں ناکام رہاہے۔ جائے حتم کرنے کے بعد ابونے ریبوث اٹھایا اورتی وى د يكف كله بيان كى عادت فى كدوه كمدور جيل بدل بدل كرخري اور ٹاك شوز وغيره ديكھا كرتے تھے۔ عاشر مانی کو ٹیلی ویون و کھنے سے کوئی ولیسی تیں تھی۔اس لیے وہ کھے در آرام کرنے کے بعد کی دوست سے ملتے چلے جاتے یا کوئی ان کے پاس آ جا تا۔اس روز وہ اخلاقا ارشد کے یاس بیٹے رہے مرارشدا یا ک بول بڑا۔" ماشر بمائی كين كون طع بن مرالو كمرس بين بيض مكن كا

عاشر المالى فى كمرى ويصفى موسك كيا . "سات ع

ٹریفک جام ہوگا۔ ویسے بھی کراچی میں می سائیڈ کے علاوہ اور کوئی تفریحی مقام نہیں ہے، اگر سمندر کا نظارہ کرنا ہوتو چھٹی کے دن چلیں مے۔''

ارشد کاچرہ لنگ گیا۔ وہ آہتہ سے بولا۔" دراصل جھے شام میں گھو منے کی عادت ہے۔ کھر میں دل نہیں لگتا۔" ابونے عاشر سے کہا۔" انہیں ماموں کے یہاں لے جاؤ۔ آہتہ آہتہ یہاں کی زعر کی کے عادی ہو جائیں شر"

وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔" یہ تھیک ہے عاشر بھائی۔ش دس منٹ میں تیار ہوکرآتا ہوں۔"

عاشر ہمائی نے کوئی جواب بیس دیا۔ وہ ابو کی وجہ سے
چپ ہو گئے۔ ورنہ ماموں کے بہاں جانے سے صاف
انکار کردیتے۔ وراصل ان کی بیزی لڑکی روزید سے ان کی
نیس بنتی تھی۔ وہ ہاتھ دھوکر ان کے پیچے پڑگئی تھی جب کہ
عاشر ہمائی اسے بالکل پند نیس کرتے تھے۔ اسے اجھے
کیڑ وں ہمیک اپ اور جیولری کا شوق تھا۔ قلموں، ڈراموں
اور اوا کا اروں کے بارے میں اسے بہت زیادہ معلومات
تھیں کی سے است بشعر واوپ اور دیکر فتون لطیفہ ہے اسے
تھیں کی سے است بشعر واوپ اور دیکر فتون لطیفہ ہے اسے
کوئی دی تی ہیں تھی۔ غرض ہے کہ عاشر ہمائی اور اس کے حوال
میں زیمن آسان کا فرق تھا۔ اس کے وہ روزید سے دور
ہمائی حوالت ہمائے تھے۔

یں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ابو سے کہا۔" کگتا ہے کہ امی کا بجث تو چدرہ دن میں جواب دے جائے گا۔ حرید بیمیوں کا انتظام کرلیں۔"

ای رقع از ایل می ایک آدی کے کھانے سے کوئی فرق قبیل پڑتا۔ ویے بھی مہمان کے آنے سے کمر میں

اكتوبر 2016ء

283

رال بھ كر زيادہ ت زيادہ فاكدے حاصل كرنا جا بتا

"اس کی بی فلط فہی دور کرد تی جا ہے۔" میں نے كها-"ورندآ كے جل كر مارے ليے حريد حكلات بيدا مو عق ہیں۔"

" يدكام مرف تم كرعتي موكونكدا ي تو بمي بمي اين بھانے کا دل تو ژنامبیں جا ہیں گی۔'' "جھيارناواہي؟"

" تم اے مل طور پرنظرا تداز کردو۔اے میاحساس ولا دو كه خاله كى كى موئى بات كى تمهارى نظريس كوئى ايميت تہیں ہے۔ ناشتے اور کھانے پر بیلو بائے کرنے کے علاوہ اس سے کوئی بات نہ کرناء اگروہ کی کام کے لیے کے قوال دو ۔ کیل جانے کے لیے کے تو اٹکار کردو۔ جب اے اس بات كى سجية جائے كى تو وہ خودى يہاں سے چلاجائے گا " " من تبيل محتى كه خاله التي آساني سے ميري جان "- Set " )

"بياتي م رحم باكريه بيند و پندې تو توك به دريه الكاركردو تماري مرضى كے فلاف كريس موكا \_

شام کوارشد کمر آیا تو اس کی حالت خاصی ابتر می کوٹ ہاتھوں کی اٹکا ہوا تھا اور ٹائی کی نامے بھی ڈھیلی ہوگئی محى-اس نے بیك سے ایك شلوارقیص كا سوٹ نكال كر کها-" خاله!ان کپژول پراستری کروادیں۔"

اس كالشاره ميري طرف عي تمار جيم موقع مل كيا اور يولى-"مارے كريس بوك اينا كام خودكرتے بيں۔ سال تک کہ ابو بھی ، آج ترین آپ کے کیڑے اسری كرديتي مول-آيده آپ خودكرين كے يا لاغررى سے کروائیں ہے۔"

وه جیران ہو کر میری مشکل د مجمنے لگا پھر بولا۔ " كراحي والع بحي بدي عجيب إن من في عاشر بعاني کو کیڑے استری کرتے ویکھا تو پڑی جمرت ہوئی۔اگران کی شادی میں ہوتی تو میام بہنوں کا ہے۔ میری بہنیں تو مارے کیڑے کے دحولی ہیں۔

''جارے یہاں ایبا کوئی رواج تہیں۔عورتیں صرف کھا تا ایکاتی اور کھر داری کے دوسرے کام دیستی ہیں۔اپنے كرے اسرى كرنا، جولوں ير ياكش كرنا اور اي چزيں منعالنام دوں کی ویتے داری ہے۔ آپ کوئی کی چراپنانا

"وولو من و كدرى مول-" من نے جل كركما-"میراخیال ہے کہ آپ روٹن آیا کو پورے دن کے لیے رکھ لیں کیونکہ آپ کے لاؤلے بھا نجے کا فرمائتی پروگرام بورا كرناكى اور كے بس كى بات بيس \_"

ابونے مجھے محور ااور بولے۔" تم جیسی پڑھی لکسی اور مجھددارار کی کے منہ ہے ایس یا تیں اچھی ٹبیں لکتیں۔" میں نے چھینتے ہوئے کہا۔'' وہ تو میں ای کے خیال ہے کہدی تھی۔ اکمی اتنازیادہ کام کس طرح کریں گی۔'' دوسری منج ارشد دفتر جانے کے لیے تیار ہوا تو اس کے سوٹ اور ٹائی کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر الا می موجود تھے۔اس کیے میں اور عروبہ کمل کرمیس بس عتی تعیں۔ وہ پڑے اسٹائل سے ایک ہاتھ میں پریف کیس اور دوس باتھ میں گاگز پکڑے نمودار ہوا اور دونوں چڑیں مير يركفت او ي بولا-" عاشر بعائى! آب محمد وفتر ڈراب کردیں ہے؟"

عاشر بھائی نے جمران ہوتے ہوئے اے دیکھا اور پولے۔ " تمہارا آئس اور میرا بینک دو مختف سمتوں میں والع بیں مہیں شاید یہاں کے فاصلوں کا اعدازہ میں ہے برجد جدر نفك جام موتا ب الرحمين جمور ن جاكيا أو ود پہرتک می اینے بینک کی یا دُل گائم آج نیکس سے مط جاؤ پراہے کیے کی وین کابندوبست کر کیا۔"

"اگر مجھے پا ہوتا کہ کرائی عن است مسائل عن او بھی پہال نہآتا۔''وہ منہ پناتے ہوئے یولا۔

ابونا شاکرنے کے بعدایے کرے میں بطے کے تے۔ عروب نے ان کی غیر موجود کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے كها-" ابتدائے عشق بروتا بيكيا\_آ مح آ محد مي موتا سے کیا-ارشد ہمائی نوکری کا معاملہ ہے جہاں جیجیں مے و ہاں جانا ہوگا۔آپ اٹکارتو مبیں کر عکتے۔''

" ہاں سیمی تم تھیک کہدرہی ہو۔" وہ کری سے اٹھتے ہوتے بولا مجراس نے اپنا پریف کیس اور چشمہ اٹھایا اور کھر ے ہاہر چلا گیا۔

اس كے جانے كے بعد ش نے عروب سے كہا۔" جمعے نہیں لگنا کہ بیرکراچی میں زیادہ عرصدرہ سکے۔''

میال رہنا اس کی مجوری ہے۔" عروبہ بولی۔ "نوكرى كامعامل يدوموف الاسكادعول مرسواري كرنے كے ليے الى ياتى كرديا ہے۔ وہ مارے كركا

مابسنامهسرگزشت

284

ما آر اما فی بینک سے وافل آلے تو انہوں نے الل بدوید ہے وہ بہت تاثر ہوا تنا ۔الل کے تی بار ماثر ہمائی اور میں ہے وہ ہمیشہ بنے وہ ہمیشہ نے جانے میں چوسورو پے شرح ہوگئے۔وفتر دکھر کا اللہ جاتے۔ایک دن اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ بول بن ہوئی۔ جھے کرکوں کی طرح ایک بڑے سے ہال نما پڑا۔ میں ہمی میں میں ایک جمیب بات سے میں بنا ایک مجیب بات سے میں بنا ایک مجیب بات سے

میں ہے ہیں ہے رہی وہوں میں ایک بیب بات یہ دیکھی ہے کہ آپ اوگ آپ شن میں گئے۔ حالانکہ آپ کا اتا ہذا خاندان ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو کس کے گھر جاتے ہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی آپ کے یہاں آتا ہے۔'' عاشر بھائی ہوئے۔'' کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ بلا وجراده رادم جھانکا پھرے۔ میری مثال تبہارے سامنے بلا وجراده رادم تھا تھی جاتا ہوں کہ گھر آنے کے بعد دوبارہ باہر جانے کی ہست نہیں ہوتی۔ کہ گھر آنے کے بعد دوبارہ باہر جانے کی ہست نہیں ہوتی۔ پھٹی کے دوں میں بھی پورے ہفتے کے دی ہوئے کا میں نمٹانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ تو صرف شادی ہیا۔ اس لیے ہم لوگ تو صرف شادی ہیا۔ اس اورخوشی تی تک می محد دو ہو کررہ کھے ہیں۔''

'' پجر بھی رشتے داروں سے ملتے رہنا چاہے۔اس سے عجب پڑھتی ہےاوردلوں کے فاصلے کم ہوتے ہیں۔'' '' بجا ارشاد قرمایا آپ نے۔'' میں نے طور یا عماز میں کہا۔'' آپ نے ماموں کو بھی ہمارے کھر آتے دیکھا ہے جب کہ دوای کے سکے بھائی ہیں۔انہیں نوٹ گئے سے فرصت ہوتو فاصلہ کم کرنے کا خیال آئے۔''

" جرت ہے۔ ان کی بھی روزید تو بوی محبت کرنے والی ہے۔ اس کے بھی کی گئی۔ "

''نو کس نے دوکا ہے آپ کو۔'' عروبہ زوج کر بولی۔''آپ بھی محبت کا جواب محبت سے دیں۔''

"اوہو،تم لوگ تو ہر بات کو خلط رنگ دیتی ہو۔" وہ جھینتے ہوئے بولا۔"میرا یہ مطلب نہیں تھا۔"

یپ ارک برائ سیر ایس سیسی است کا جو مطلب ہے وہ ہم خوب بھتے ہیں۔'' عروبہ نے کہا۔'' عاشر بھائی انہیں ماموں کے بہال لے جا میں تا کہ بدروزیندگی آؤ بھت سے لطف اعدوز ہو تھیں۔'' جا میری '' وہ میری طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز اعداز میں بولا۔''میری بہال مہت اچھی آؤ بھت ہوری ہے ال

اے ہمارے کمر آئے ہوئے چید مہینے ہو چکے تھے لیکن وہ جانے کا نام نیں کے دہا تھا اس وہ جانے کہا تھا کہ اے دو ایکن وہ جانے کا لیکن اب ایسا لگ دہا تھا جائے گا لیکن اب ایسا لگ دہا تھا جیسے خالد نے ای سے فلط میانی کی ہو۔ کراچی میں دہا تھا جیسے خالد نے ای سے فلط میانی کی ہو۔ کراچی میں

ے پہلے دن کی روداد جانا جاتا ہو تو وہ پیٹ پڑا۔ "وہلی ا سے آنے جانے میں جوسور و پے خرج ہو گئے۔ وفتر دیکو کر اور ماہی ہوئی۔ جھے کارکوں کی طرح آبک بڑے سے ہال نما کرے میں بٹھا دیا۔ سامنے میز پر آبک کمپیوٹر اور بہت سارے فولڈر رکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں سجھا کہ جھے کارکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے لین بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سب میری طرح کر پڑستر ہ کے افسر ہیں۔ وہاں نہا ہے کا جو تھانہ بی اے اور نہ کوئی فیٹر ای میرے ذہین میں وفتر کا جو تھور تھا وہ چکٹا چور ہو گیا۔ آبک اور جیب بات بید دیکھی کہ تھور تھا وہ چکٹا چور ہو گیا۔ آبک اور جیب بات بید دیکھی کہ میرے طاوہ کی نے بھی سوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ سب میرے طاوہ کی نے بھی سوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ سب بین شرے میں ملوی تھے۔"

عاشر بھائی ہنتے ہوئے ہوئے۔''اس گرمی ہیں سوٹ کون پہنتا ہے بلکہ بخض اوقات تو پینٹ شرٹ ہیں بھی البھن ہوتی ہے۔دل چا ہتا ہے بنیان کہن کرکام کرتے رہو۔''

کے دریاف ماشر بھائی نے کی کوٹون کیا اور کی ہے۔
بات کرنے کے بعد بولے۔ " میں نے وین والے ہے کہ
دیا ہے۔ وہ مج مین روڈے جہیں پک کرے گا اور شام کوای
میک اتا دوے گا۔ مینے کے جار بڑاریا گے۔ یا۔ "
دیکیا تا دوے گا۔ مینے کے جار بڑاریا گے۔ یا۔ "
دو ٹی دی پر نظریں

یا یا بات او کے بولا۔" میں روز انداد چوسورو پے لیک پرخری میں روز انداد چوسورو پے لیک پرخری اس کرسکا۔"

اس دن کے بعد ارشد نے ای ہے کپڑے استری
کرنے کے لیے بین کہا۔ وہ ہراتوارکوائے کپڑے لا شری
میں دینے لگا لیکن اس کی دوسری فر الشیں بوستور جاری
تھیں۔ جھے ہو وہ موقع بے موقع چائے بنانے کے لیے کہتا
تو شی اٹھ کرائے کمرے میں چلی جاتی۔ میں اسے یہ باور
کرانا چاہ دی تھی کہ خالہ کے بھا نجے بن کر رہو۔ واماد بننے
کی کوشش مت کرولین وہ بھی ایک بی ڈھیٹ تھا اور میر ے
اکھڑے ہوئے رویے کے باوجود میرا پیچا لیے رہتا۔
دراصل اس کے دماغ میں یہ بات اچی طرح بٹھا دی گئی تھی
دراصل اس کے دماغ میں یہ بات اچی طرح بٹھا دی گئی تھی
اس کا حق ہے کہ دہ فی سے بات اچی طرح بٹھا دی گئی تھی
اس کا حق ہے کہ دہ فی سے بات اپنی مرح بٹھا دی گئی تھی
دراصل اس کے دوہ فی سے اپنے سارے کا مرح اس لیے
دراص کے ہونے والے سالے ہیں۔ اس لیے بیان کا فرض
درات کے ہونے والے سالے ہیں۔ اس لیے بیان کا فرض
بنتے دارول سے خواتے کے بعد انہیں کھانے پھرائے اور

اكتوبر 2016ء

زياده سركاري مكانات موباني فكومت كماز عن كالم مخصوص تنے۔وفاتی حکومت کے ملاز مین کے لیے مکانات كاكونه بهت كم تفااورال يرجى يراف لوك بعضه كي بينے تھے۔ایے ش ارشد جیے انتائی جونیز سرکاری ملازم کومکان کہاں ہے۔ اے میں ارشد کے رہے پرکوئی اعتراض تبیں تھا ليكن اس كى وجد اى يركام كالوجد بهت بوه كيا تفا-اس ے آنے سے پہلے مارے مرس ایک ڈش بنی می اوروہی دونوں وقت کھائی جاتی تھی لیکن اب دو تین ڈشیں بنے گلی تھیں۔ایک توای کوخود بھی کھانا پکانے کا شوق تھا۔ دوسرے ارشدان سے آئے دن فرمائش کرتار ہتا۔ بھی کہتا کہ کوفتے کھانے کو تی جاہ رہا ہے۔ بھی اے ہمارے بہال کی نہاری اچھی لگنے گئی۔ بھی پھے بھی کچھاورا می اس کی ہرفر مائش کو حکم سجد کراس کافعیل میں لگ جاتیں۔ میں دیکھری تھی کراب ان کابوراون بادر کی خانے ش گزرتا ہے۔

کام کے ساتھ ساتھ کجن کا خرچ بھی بڑھ کیا تھا اور ای بیں تاریخ کوی خالی ہوجاتی تھیں پھرائیس ابوے سرید میے ا منابرے اوروہ می بیسوچ کراضافی خرچ برداشت كرر بے تھے كہ چھ دنوں كى بات ب مروه چلا جائے گا لین وہ تو جم کری میٹ گیا تھا۔ ایک دن تک آ کر میں نے ائى سے يو چوبى ليا۔" آپ تو كبدر بى تھيں كدار شددو تين اه احد جلاحائے گالین ووقو جانے کا نام بی میں لےدہا۔" " دمہیں اس کرے ہے کیا تکلف موری ہے؟"

ای نے ناراض ہوتے ہوے کو چھا۔

"اس كري الكراب والاستام ك کام کرتاد کی کر تکلیف ہوتی ہے۔"
"اگر اتی ہی جھ سے ہدردی ہے تو میرا ہاتھ بٹادیا

كرو\_ من تواس سے جانے كے ليے تيس كه عنى اور ندى س اس كيس بي ب- جب مكان مطي المجي وه يهال سے

"دبس تو پر بھول جا تھی۔ تین سال سے پہلے تو وہ يهال سے جا تانبيں۔ جب تك اس كا ثرانسفركى دوسرے شرنه وجائے۔"

"میں کیا کرعتی ہوں۔" ای بے بی سے بولیں۔ "جوقست ش لکھاہوہ موکررےگا۔"

مس محسوس كردى تحى كدار شد آسته آسته مارے ريك ميس رنكما جاريا ب-اس كالانف اشاكل كراتي والول جيها ہو كيا تھا۔اب ندوه موقع ہے موقع سوٹ بين كراترا تا

مابسنامهسرگزشت

تناورت المراوكون في كام كالم يك ليا تا الى ا خود ای کھانے کے بعد جائے بنا کردے دیتیں۔ کرے لا غررى من علي جات اور جوانوں بر پالش مجى وه شايدخود ى كرايتا تھا۔اس نے عاشر بھائی سے تيں جانے كے ليے مجى كهنا چيوژ ديا تها بلكه جهال جانا موتا وه خود بي چلا جاتا-ايا بھي ہوتا كدشام كووه درے كر آحمايا چمش والےدن كبيل كمومة لكل كيا-

ایک اور بات میں نے بینوٹ کی کدوہ ای سے مجھ زیادہ بی لاڑ بیار کرنے لگا ہے۔ وہ پکن ش کھانا بنا رہی موتی او ارشد کی عیل پر بیشر کران سے یا تی کیا کرتا۔اس نے جھے ہے بھی فری ہونے کی کوشش کی لیکن اب اس کے ا عداز میں چھچے راین بالکل نہیں رہا تھا اور شدی وہ مجھ سے كى كام كے ليے كہا۔ اس ليے على نے بى اے روي مس تعوری می نری پیدا کرلی-اب می اس سے دو جار باتنس كركتي تنتي اوراكرامي كسي كام عن معروف بول توين اے کھانے کے بعد جائے بھی دے دی تھی۔

يں في محول كيا كه وہ جھے اچھا كلنے لگا ہے جد مں نے اس کی شخصیت کو بر کھٹا شروع کیا تو مجھے اس میں کوئی خای تظریس آئی جس کی بنیار پراےمسترد کیا جاتا بلکہ خوبیوں کا بلزہ بھاری تھا۔مثلاً بیرکہ وہ اسارث، مینڈسم اور مرکشش شخصیت کا الک تھا اس نے کریڈسترہ سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا اور کریٹر ہائیس کے ترتی کرنے کے امکانات تھے۔وہ کوئی نشریس کرتا تھا۔اے پان سکریٹ کا بھی شوق نہیں تھا۔ وہ نضول خرج تھا اور نہ منجوس بلکہ میانہ وی سے چل رہا تھا۔اس کی جن حافقوں پرہم بنا کرتے تھے۔ان يروه قابويا چكا تما اور مح معنول من كراحي والاين كميا تعا-ویے بھی جو آپ کو اجما کلنے گئے، اس کی چھوٹی موثی خامیان ظرمین آتی -

بہت خور ولکر کے بعد میں اس نتیج پر پیچی کہ وہ مير \_ ليه قا بل قبول موسكا ب الرمير عدل مين محى جك بیالے ۔اسے پہلے میں اس کے ق میں فیملہ میں کرعتی تھی۔اس نے ہمی امنی تک اپنی پندیا ناپندے بارے من كوكى اشارة تيس ويا تعان ..... البنة اس كى حركاي و سكنات سي يه تار ضرور قائم موا تها كدوه محصا في محيتر سمحتا ہے لین الی کوئی بات سامنے میں آئی جس سے ب اعاده لگایا جا سک کراس نے جھے بند کرلا بے مثایدوہ الكك ربامويا بحصاعي منس بحصة موسة اس كي ضرورت

اكتوبر2016ء

دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ای کی مجتبی اور عنایتی بدعتی جاری تھیں۔وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ میں ہمی اس کار خیر میں ان کی شریک بن تی۔ مارے کمریس ناشتے کے لیے ڈیل روئی، اعرے اور مارجرین آتی تھی۔سب لوگ ڈیل روئی سے بی ناشتا کیا كرتے تھے۔ايك دن ارشدنے بالوں بالوں ش كبدديا کدوہ جب سے کراچی آیا ہے اس نے پرا شائیس کھایا بس چرکیا تھا۔ای نے دوسرے دن سے بی برا تھے اور انڈول كا آليك بنانا شروع كرويا الصيفى جزي مثلاً كير، مشرد اورشرخورمد بهت پند تھے۔ای نے یا قاعد کی سے ميدوشيس بنانا شروع كردين اور بهار فرتج بش بروقت ان

الله عايك وش ضرور ركى موتى \_ الك سال بعدا بحثى لمى تواس في تمرجاني كا رو کرام بنایا۔ جانے سے پہلے اس نے امی سے کہا کہوالیس ش وہ خالہ کو بھی لے کرآئے گا۔ یہ سننے کے بعد ای کے ول ش اتميدون كاجهان آباد جو كيا اوروه يلي مجيس كه خاله اي رسوں ملے کی ہوئی بات کو ملی جامہ بہنانے کے لیے آری میں کین انہوں نے ابواور عاشر بھائی سے اس بارے میں كوفى بات تيس كي كيونكم جب تك خاله خود بات ندكرتس\_ السليط من كوني تعتكوكر اليكارتفا-

جب جھےمعلوم مواہے کہ ارشدائی ای کو لینے گیا ہے تو مس سوج ميس يو كي كرا كرخاله في دست سوال درا وكرويا تو میرا جواب کیا ہوگا۔ بظاہراہے تول کرنے میں کوئی امر مانع نبيس تعاليكن دو بالنس مجھے كى قيلے پر فاتنے سے روك ری تھیں۔ایک توبیک وہ ہمارے کھر ش ایک سال رہا کوکہ اس نے ای حرکات وسکنات سے بہتا ر قائم کرنے کی كوشش كي كروه الصصرف خالد كالمحمر بي نبين بلكه ايي ہونے والی سرال مجی مجتنا ہے اور اس نے اینے مکندوا او مونے کی حیثیت کا مجر بور فائد و مجی اضایا۔ ای مجی شایدول عدل میں اے بدورجددے چک تھیں اور ای لیے انہوں نے اس کی ہے ہے بور کرناز برداری کی لیکن ان سب بالوں کے باوجوداس نے اشار تا بھی جھے سے کوئی المی بات نہیں کمی جس سے بتا چاتا کہ وہ مجھے پیند کرتا ہے۔اس کا يكى مطلب ليا جاسكا بكروه حدورجه غيررو ما خك اوراي

مینان کے لیے کافی شاکداس کی مال نے مجھے بھین می میں اس کی دلہن بنانے کا عند بیدوے دیا تھا اور وہ مجھے اپنی ملكت بجحنے لگا تھا۔

دوسری چزجو مجھے فیصلہ کرنے سے روک رہی تھی وہ یہ کہ میرے دل میں ابھی تک اس کے لیے جاہت کے جذبات پدائیں موے تھے۔ایا بھی ٹیس موا کہ اس کو و کھ کریا اس کے بارے میں سوچ کرمیرے ول کی وحو کن تیز ہو گئی ہو۔ ابتداء میں تو اس کے پینڈوین اور اوچی حرکتوں کی وجہ ہے .... اس سے دور ہو گئی تھی لیکن بعد میں جب مارے تعلقات معمول برآ محے تب مجی بی فے اپنے ول میں اس کے لیے کوئی مشش محسوں میں کا ۔اس کی وجہ میری سمجہ میں نبیں آئی اور میں نے محسوس کیا کہ جب تک ول کی گوای شامل نه ہواس وقت تک اتنا برانیعله کرنامکن نیس\_ کیکن اب میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اور مجھے خالہ كآنے سے بہلے كوئى فيعلم كرنا تھا تاكہ جب بھے سے مرضى معلوم کی جائے تو ش المبي كوئى جواب دے سكول\_ش سوئ اس بر ای \_ اگر افکار کرتی مول تو اس کی کوئی وجد مونی چاہے جبکہ بظاہراس ش کوئی خامی میں تھی۔ایک یار پر یس نے اینے ول کوشٹو لا اور پیرجان کر حیران رہ گئی کہ وہ تو ومال ملے سے براجمان ہے۔ بیش میں جاتی کراس نے برنتب كب اوركيم لكافى -اب بمرے ياس اےمسر د كرنے كاكوئى جوازياتى شربات التراض نے ول كى كواعى قبول كرلى اور ترسكون موكى

ایک مینا گروگیا اود ارشد این مال کو لے کروالی آ کیا۔خالہ بظاہرتو ہم لوگوں ہے بہت اچھی طرح ملیں لیکن مجه سے انہوں نے کوئی خصوصی برتا و نہیں کیا۔ رکی اعداز میں ی کے لگایا۔ دوجار دعا تیں دیں اور بس۔ جب کہ میں مجھر ہی می کدوہ بھے اپنی ہونے والی بہو بچھ کر میری بلائیں لیں كى - مجه يروارى صدقے مول كى - مجصاعے ياس بھاكر میتی میتی باتیں کریں گی اور محصے کوئی ایکی گفت وس گی وغيره وغيره -ليكن اليا كحفيس موا-اي في ان كاسامان اسيخ كمرے يس ركھوا ديا اور ابو عارضي طور يرعاشر بھائى كے كمر بي شفث بو محير

رات كوعروبه نے جمع سے كہا۔" مجھے لكما ہے كہ خالہ جنایات کا تعادی خرورت محول میں کرتا تھا۔ اس کے گڑے موے اکھاڑے آئی ال اگر انہوں نے ارشد/

اكتوبر 2015ء

بھی کانی عرصہ بعد لیکن مہیں اتن فکر کیوں ہور ہی ہے "اس ليے كرايا يمل بحى نيس موا۔ جھے و كوكى اور ى چرنگ را ووضول باتي مت كرواور جيسونے دو مح كالج

مجمی جاناہے۔

تعورى در بعد مجھے بياس محسوس مولى تو من يانى ينے كاداد \_ \_ بابرتكل \_ اى كى كر \_ كى لائد جل دى كى اور اعدے یا تی کرنے کی آوازی آربی تھیں۔ میں وہاں ے گزری تواینانام س کر فتک کی اورو ہیں دروازے کی اوث میں کوری ہوکران کی ہاتیں سنے لی ۔خالیہ کہدری تھیں۔

" تى يەچھوتۇ مىرى بدى خوابشى كىسىدىيكواتى ببو مناؤں ممہیں یاد ہوگا کہ اس کی پیدائش کے وقت عی ش نے اے تم سے ما تک لیا تھالین بھائی صاحب نے سے کہ كرال دياكه جب يح بدے او جائي او ان كى مرضى معلوم كرنے كے بعد كوئى فيصله كيا جا يوس وات أو مي عاموش ہو می لیکن دل میں شمان لیا کہ سعد میدی میرے ارشد کی دائن بے گی۔ مارے کریس بروقت سعدیہ کا بی ذکر ہوتا تھااور سب لوگ اس کا نام کے کرار شد کو چیز تے تھے۔ اس طرح اس نے بھی اپنے ول میں سعد بیکو بسالیا اور دونی طور براے ای عیر بھے لگ میں نے بھین سے بی اس کے دیاغ میں یہ بات بھادی تھی کے سعدیہ کو حاصل کرنے کے لیے دل لگا کر پڑھنا ہوگا کونکہ تمیار مے فالوقعلیم کو بہت امیت دیتے ہیں۔اے کی ایاستقبل بنانا تھا چنانجہ اس نے بری محنت کی اوری ایس ایس کرنے کے بعد سرکاری طازمت ماصل كرنے ميں كامياب موحميا جب اس كى

شاروتمبر 2016ء کی منتخب کیج بیانیاں مارى چين ش ☆ اول: شیرو.. محمرظفرحسین ( کراچی ) ﴿ ووم: قائيو پرسنك ... اخترشهاب (كراچى) ☆سوم: سافر...اشرفعباس (العین، یواسای) یہلے دوسرے اور تیسرے انعااکے لیے آپ بی منتخب سیجئے ہم آپ کی اے کا حر آاکریں کے

ممائى كے ليے مبس ما كك ليا تو تمهارا جواب كيا موكا كيونكما بو تہاری مرضی جانے بغیر کوئی فیصلیس کریں ہے۔" "تمهارے خیال میں مراکیا جواب مونا جاہے؟" میں نے اے کریدنے کے لیے کیا۔

"مجھے تے کیا ہو چھ رہی ہو۔ زندگی سہیں گزارنی ب-ايخستعبل كافيعله خودكرو-وي من اكرتهاري مكه موتى توصاف الكاركردين-"

" كون؟ كيابرائى إرشدين؟" عن فا

"كال ب-وه ايك سال عيمال ره يا اور نظرنيس آر الكنبركا يحي رافض إوه-

" چلو جانے دو۔ ہمیں اس کی شخصیت سے کیا لیما وینا۔ "میں نے اس کا غصہ شنڈ اکرنے کے لیے کہا۔ "البت ا بھی میں مجھ نہیں کہ سکتی اگر خالہ نے بات چھیڑی اور جھ ہے میری مرضی ہو چی گئی تو سوچ کرجواب دول گی۔ بیجی ہوسکتا ہے کہتم جوسوج رہی ہو دیبانہ ہواور خالہ حض طنے ملاتے بی آئی ہوں

ونبیں وہ کسی مقصد کے تحت ای آئی ہیں۔"عروب

نے بوے یقین سے کہا۔ ا کلے دن خالہ ارشد کوساتھ کے کر ماموں سے ملنے چلی کئیں۔ان کی واپسی کافی در بعد ہوئی ان کا چرہ خوشی ے کا ہوا تھا۔ارشد کی بدن ہولی بھی بدلی بدلی لگ رہی تھی اور پہلے والی اتر اہد تمایاں موقع می ۔ امی نے کھانے کے ليے يو چھاتو خالہ چيكتے موئے بوليں۔" آيا بالكل بمي مخبائش میں ہے۔ بعانی نے جانے کے ساتھ آئ چزیں سانے

ر کادی کرائی سے بیٹ مرکبا۔" مجھے بدی چرت ہوئی کیونکہ ممانی تو پر لے درجے کی تنجوس واقع ہوئی تھیں اور عام طور پرمہما نوں کو صرف جائے یا شربت بر بی شرخا و ی تھیں۔ حالاتک مامول بہت میے والے تھے لیکن خرچ کرتے ہوئے ان کامجی دم لکا تھا۔ من كرے ين كى تو عروبہ نے كہا۔" باجى مجھے تو كھ وال میں کالانظر آرہا ہے۔ ممانی تو سی کو یانی سے کیے جیس یو چنس ۔ پھر انہوں نے خالہ کی اتی خاطر تواضع کیے

" شایداس کے کدوه دومرے شرے آئی اور

اكتوبر 2016ء

289

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



بوستك كراحي موتى توش نے اسے خاص طور يرتمبارے كمر رے کی تاکید کی۔ میں جائی تھی کہ اس طرح یہ ایک دوسرے کوامچی طرح جان لیں مجھ لیں اور اگران کی مرضی ہوتو دونوں کارشتہ طے کردیا جائے۔

مس تمہاری احسان مند ہوں کہتم نے ارشد کا بیٹوں سے بردھ کرخیال کیا اور اسے مال جیسی شفقت دی۔وہ مجی تمباری بہت تعریفیں کیا کرتا تھالیکن تمبارے میوں بچوں کا روبیاس کے ساتھ فیک نہیں تھا۔ خاص کر سعدیہ سے اے بہت تو قعات وابست تھیں۔ وہ اے ہونے والی بوی کے روب میں دیکھ رہاتھا اور جاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ وبیای برناؤ کرے۔وہ اس محرض تمہارا بھانجانہیں بلکہ واما وین کرآیا تھا۔ شایرتم بھی ایسائی مجھر بی تھیں۔اس لیے تم نے شرورت سے بوء کر اس کی خاطر داری کی لیکن تمیاری اولا و کاروبیا کمژا اکمژا تھا۔اس نے کھر بیں بل کر یائی میں ہیں۔ اس کے سارے کام میں عی کرتی گی۔ كير ، دحوناء اسرى كرناء جولوں ير يالش كرناء اس كے لي ناشتے مل برام عنانا اور جائے دینا وغیرہ وغیرہ۔وہ معدمیے بھی بھی تو تے کررہا تھا حین اس نے صاف کہددیا كداس كمريش سباوك ايناكام خودكرت ين-وه جاية مان کے لیے کہا تو سعدے اٹھ کر کرے میں چی جاتی۔ كرے اسرى كرنے كے ليے ديے تو اے لا تدرى كا راسته دکھا دیا۔ میں مانتی ہول کے سعد پیانی ملازمت کی وجہ ے مر کے کاموں کے لیے دفت میں نکال علی لیکن ارشد جس ماحول مي يلا يوحا بيداس يسالوكيان كرواوي كرتى موكى الحيى لتى ين\_

جباے بہال لفٹ بیں طی اواس نے ماموں کے يهال جانا شروع كرديا\_ روزيداس كى خوب آؤ بمكت كرتى -اس كے ليے وائے بناكرلاتى اوراس كے ياس بيٹ كرياتي كياكرتى - اس طرح اس مامول كے كمريس اینائیت کا احماس ہونے لگا اور وہ یا قاعدگی سے وہاں جانے لگا۔رفتہ رفتہ وہ اورروز پند قریب آتے گئے اوراس نے اے شریک زعر کی بنانے کا فیملہ کرلیا۔ میں نے اے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے صاف کہددیا کہ معدید کے لیے اس کے ول میں بہت عزت اور احرام ہے لین وہ اے بوی کےروپ میں تبول نہیں کرسکا۔ اچھا ہوا كه بهمائي صاحب في اس وقت جيم نال ديا تفا- ورشآج

على تمين مندوكهائے كے قابل نہيں رہتى \_برحال ميں نے ارشد کی خواہش کے پیش نظراس کا رشتہ روزینہ سے طے كرديا ب ك توبيب كدوه اس كمركوائي مون والى سرال بی مجدر آیا تفالین اس کے نعیب میں سعد رہیں بلكدروزيندسي

میں نے ایک محمری سانس لی اور اینے مرے میں آ گئے۔ عروباس وقت جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے بوری اسٹوری سنائی تو وہ بنتے ہوئے یو لی۔ دخس کم جہال پاک۔ اجما ہوا با جی تم ایک مشکل فیعلہ کرنے سے فی کئیں۔ "إل جو موتا ب\_ اعتم كے ليے عى موتا ب\_"

یں نے ایک ایڈین فلم کا ڈائیلاگ دیراتے ہوئے کہا۔ "ویے باتی۔ یہ ارشد بوا ہوشیار اکلا۔ تنی مفائی ے اس نے ای کو بے وقوف بنایا اور وہ آج کل اے اپنا مونے والا داماد ہی جھتی رہیں۔اس طرح اے منت قیام و طعام كى بيولت ال كئى -خودغرض كيل كا-"

میں نے کوئی جواب نہیں ویا اور منہ پھیر کر لیٹ محق مرے یاس کنے کے لیے بھیل تھا ۔ میں فراو خودا بے یاؤں پر کلباڑی ماری جب سرے ول میں اس کے لیے پندیدگی کے جذبات ابحرے تو مجھے اینا رویہ تبدیل کر لینا جاہے تھااوراس کے ساتھ وی پرتاؤ کرتی جو کی عزیز ستی کے ساتھ کیا جاتا ہے کیکن ٹیل اس بات کو بجھے نہ کی کہ مرد محى توجد طنے يرعورت كى جانب ماكل موتا سے يهال تو معامله بى الناجوكيا وه جوتو تفات لكرآيا تما-ان كريكس اس كے ساتھ سلوك كيا كيا جيك اموں كے بال اے باتھوں باتعدليا كيارياني بمي وحلوان كي جانب بي ببتائ اكرارشد روزینه کی جانب ماکل ہوا تو بیا یک فطری امر تھا ہے جھے اس وقت بی ہوشیار ہو جاتا جاہے تھا جب ارشد کی اموں کے مال آمد ورونت بوره الى محى اور مجه ليما جائة تماكدوه ميرى خاطری جارے کمر تخبرا ہوا ہے۔ کاش بیسب ندہوا ہوتا اور میں ارشد کے ساتھ وہی سلوک کرتی جو ہونے والے محلیتر ہے کیا جاتا ہے لیکن اب سب پھر ختم ہو کیا وہ میری دسترس ے بہت دور جلا میا بالکل ای طرح جیے کی نے ہاس كامن يند كهلونا حجين لياجائ \_ووخودغرض نبيس تفاقلطي میری تھی کہ میں نے اسے تھلونے کی حفاظت نہیں کی۔اب مجيتا ي كيا موت جب جريال يك كيس كيت-

اكتوبر2016ء

290

ماسنامهسرگزشت